

W نے ان کا جائزہ لیا تھا'وہ ستون سے شیک لگائے آئی کی ہو کے باہر کھٹر سے ہتھے۔ "كيا كهتية بين وُاكثرُن بيح كاياتهين؟" و کیسی بات کررہے ہیں آپ جاجو! کیوں نہیں ہیچے گا'انشاء اللّٰدو کیلئے گا اے ہوٹی آجائے گا'۔ اریشما نے حبست کہا اے کا مران سکندر کے ایسے ہی جہلے بہت برے لگتے تھے۔ ''اللّٰدَكر ہے ایسا ہی ہو''۔انداز ان كاپُرسوج تھا۔ وہ بھی کانی وریک ان سے ساتھ ہی رہے۔اریشما جاہ رہی تھی کسی طرح بھی یہ اٹھ کریہاں ہے جلے چا کیں ورنہ ڈیڈی کوائی طرح الجھا ہے رہیں گے۔وہ خودہی اٹھ کرآئی می بواس کی خیر خیریت ہو چھتے اندر بوج تَقَىٰ بَلِيكِ قِرَا وَزِر بِهِ بِي يَ شَرِثُ أَس بِهِ مِيجِنْكِ بِي دو بِينْهُ شُولِدُر لِيهُ كُنْتِكِ بِالْ سِرِحْ وسپيدرنَكْتِ أَ تَلْصوبِ مِينَ أَسَ بلا کی روشنی سامینے والا چونکتا ضرورتھا' نرم و نا زک سے ہاتھ بیاؤں بالکل مومی لگتے تھے وہ چلی جار ہی تھی' لوگوں کی نگا ہیں اس پر تھیں ۔ و وراتميز جيوكر بين گزري ہے تمہارے لاؤلے كؤ محمد احمد دھڑ ہے جيئر پر بينھے۔ وہ اظمینان سے سب چیزوں سے لا پرواہ اپنے اکھڑ اوررو کھے اتداز کے ساتھ بہنا ہوائی وی و کیور ہاتھا آ واز " جب پہتے ہیں تھے کہ زنہیں جھوکر گزری تو کیوں روز کا کہی سبق ، ہراتے ہیں' ۔ نہایت بدتمیزی ہے وہ ان سے مخاطب ہوا تھا ہمیر الو و کھوتا سف سے اسے اسے اس یدمزاج بیٹے کودیکھتی رہ جاتی تھیں جو اِن کی بھی کب سنتا تھا' سب کو سنت سے اس میران میں میں سنتا تھا' سب کو سنت سے سے اس میں سنتا تھا' سب کو سنت سے سے سے اس میں سنتا تھا میں میں سنتا تھا ہوں سنتا تھا میں سنتا تھا میں سنتا تھا میں سنتا تھا میں سنتا تھا ہوں سنتا تھا میں سنتا تھا ہوں سن وہ ہانگیا بھی آیا۔ ہی لاچھی ہے تھا۔ " يعتر بيس كن لفنك لوكول من بيله المسايع"-" إلكل آب كفش قدم برجل ربا بول بين سب آب في توكيا الريس كرربا بول تواس بين براكيا ے '<u>خصے میں ہو لتے وقت وہ رشتوں کا بھی یا سنہیں رکھتا تھا۔</u> '' تنهارے مند میں لگنائیں جاہتا'' جھراحراکٹر اس کی بانوں کے جواب میں لاجواب ہی ہوجاتے میٹے روز کا کے بین ورز کا میں فی را بیناسرتھام کے روجاتی تھیں۔ " کیتر بھی عا دہت مہیں جانی''۔ ''شہران! بیمت بھولو میں تمہارایا پ ہول''۔ وہ اتنی بے ترتی اپنے اس بیٹے سے اٹھاتے تھے'ان کا شدت تم سیونی س " نہی تو کہ رہا ہوں آپ باپ میں دو بیو یوں کے شوہر ہیں چھ بیوں کے باب ہیں جارمبر ی مال کے دو تمہاری '' بیں کرشیران! کتابہ تمیزاور بدد ماغ ہو گیا ہے تو'' حمیراسے برداشت ثبیں ہواو دتن کے اس کے سامنے کھڑی ہوگئیں۔و دیسی ریموٹ دور بھینک کے گھڑا ہو گیا' اس کے مزائ میں تیکھا پن بھی یا پ کے سر درویوں کی 🕳 وجدے آیا تھا' جس نے ہیشہ ان بیچوں کوا در اس کی ماں کوا گنور کیا' ظلم سے اور بھرا کیے دین نکاح کر کے اپنے ہے دو گئی جیوٹی لڑی کو گھر لے آئے جب وہ کتنارویا تھا الوگوں کی کتنی یا تیمیں برداشت کی تھیں ایک تنگ مزاجی اور بیث دهری اور بدنمیزی کی میجه تنجی جنبکه ذیبتان بردا تھا اس میں سرم سرا جی تھی' وہ اے سمجھا تا بھی رہتا تھا تگر ردادُ اجست 37 جولائي 2011ء

"آئ آئ آگر میں زندہ ہوں تو اس سے باپ کی دجہ ستہ در نہ میں تو سب کا چلا ٹیا ہوتا"۔ روجیل سکندر فکر مند سے
اسے آئی می ہو کے باہر گلاس دال سے دیکھ رہے تھے جو بے مدھ پڑاتھا' دونوں ہاتھوں میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں دل
کی دھڑئی بھی کم اور زیادہ ہور بی تھی او نیجا لمباجوڑا دجیبہ وظیل چہر ہے پراس قد رائ کے تشہراؤ لگ رہاتھا' اریشمائی
لمجیم بھوت زدہ می دیکھتی رہ گئی تھی۔
لمجیم بھوت زدہ می دیکھتی رہ گئی تھی۔
"ڈیڈی! آپ قارنیس کریں اسے ہوش آجائے گا''۔ اس نے روشل سکندر کے بازو پرابناہا تھے رکھا۔ تین گھنٹوں
سے وہ اورار بہتما ہو پہلل میں تھے ان کی گاڑی کے آئے وہ آیا تھا' بچاتے بھی ساسنے ہے آئی بس اسے ہے۔

کرتی ہوئی گزرگئی تھی روتیل سکندر کی آئیسوں کے سامنے بار بارہ وہ منظر آئے جاریا تھا۔ " پہتر ہمیں کیوں میر بھی سڑک مرجل رہا تھا''۔ انہیں میہ بات پر بیٹان کرر بی تھی۔ آئے سے ووسال پہلے انہیں وہ ا ہوسیٹل میں بی تو ملا تھا' انہوں نے تتنی تسلیاں دی تھیں' اپنے پاس آنے کو بھی کہا تھا تگر جاتے کیا ہوا وہ بلیٹ کے رابطہ

" بيتوسوچنے كى بات ہے" ـ اربيتما نہي گيري سوچ ميں تقى \_ اى وفت ڈ اکٹر زاسے ۽ كيير کر باہر <u>انکے متھ</u> ُ دوتوں ای ہے تالی ہے ان تک پنجے ۔

" وْ اَكْمْرُ اِكْسِي كَنْدُ يَشِنْ ہِاس كَى ؟" انہوں نے بیوجیعا۔

" ' بارٹ ہیں نارل ہیں ہورہی ہے ، ماغ بر گیری جوٹ ہے '۔

'' بلیز …… آپ سے جو ہوسکتا ہے اس کی زندگی بیجانے کیلئے سیجیئے بھیجاس کی زندگی جاہیے''۔ وہ استے مغموم اور افسر دہ بیخے اریشمانے ان کے ہاتھ تھام لیے 'وہ اسپنے ڈیڈی کوا تناہر بیٹان بھی نہیں و مکھ سکتی تھی۔ ''جم کوشش میں لگے ہوئے ہیں آ سالوگ دعا سیجیئے'۔ وہ انہیں تسلی دے کرآ گے بڑھ میجئے۔

'' ڈیڈی آ ب انٹانڈ دل پرئیس میں تھیک ہوجائے گا''۔ وہ ان کے ہاتھوں کو؛ ہا کے بولی۔ وہ سر ہلا کررہ گئے۔ اربہ تنما کاسل ہیں دینے لگا' ممی کافون تفااس نے فورآریسیو کیا۔

" جی می اہم بس آرہے ہیں'۔اس نے کہااورانہیں جلدی سے سارا کہو ہتا کینیل بند کیا'اس کی نگاہ پھرسامنے لیٹے شخص پر بڑی جس نے اٹھی کھر تہیں کھولی تھی روجیل سکندر مستقل و ہیں ہے اریستما بھی کھر تہیں جانا جاہ رہی تھی اریستما بھی کھر تہیں جانا جاہ رہی تھی درہی سنتقل و ہیں ہے اریستما بھی کھر تہیں جانا جاہ رہی تھی است ہوئی اریستمانے پھرٹائم دیکھا نوزیج سے شام ہوئی راستہ ہوئی اریستمانے پھرٹائم دیکھا نوزیج سے شام ہوئی راستہ ہوئی اریستمانے پھرٹائم دیکھا نوزیج سے شام ہوئی راستہ ہوئی اریستمانے پھرٹائم دیکھا نوزیج سے شام ہوئی داستہ ہوئی اریستمانے بھرٹائم دیکھا

''ارے رہ اسل ہمانی ایکے ہوآ پیسب آپ کی گاڑی ہے ہوا ہے؟''اریستما کی ناگوار نگاہیں اُسی وفت اُٹھی تھیں' پہتھ میں کیوں اے اپنے بیر جا جیطعی نیسند نہیں تھے اس پران کا بیٹا تیمورز ہرلگنا تھا۔

" نیجیز مین البیما نا چاہتے ہے وونوں باب بیٹی کوئمی طرح بھی البیما نا چاہتے ہے وہ اور اسکندرتو جیسے وونوں باب بیٹی کوئمی طرح بھی البیما نا چاہتے ہے وہ انہیں خوب البیمان ہے بھائی ہے میت بہت تھی۔
''امہ ''امہ ''امہ ''امہ ''امہ ''امہ ان البیمان ہے بیمان ہے کہ آیا ہوں 'بیرو ہی لڑکا ہے جس کے ماپ سے جس کے ماپ ان کے جانبا کے جھے اپنا ہے کہ میں ان البیمان نا داور قرض وار جون شکر ہے اس کا میا آئے جم مجھے اپنا ہے کا میان

نے بچھے اپنا اس اس اس اس اس اس کا مران کا مران کے جھے اپنا آج بچھے لگی کا سے اس کا بیٹا آج بچھے لگی کا سے کا مران سکندر کی آ

عادان بي [ 16] جولائي **201**1ء

ا است کے استے گھورا' زیشان کے ہام پراس کادل دھڑ کے لگتا تھا' انجانے میں اس کے سپنے دیکھنے گئی تھی ۔ ''اریم آبی!اس میں چھپانے کی کیابات ہے بندو پھے بھی ٹھیک لگا ہے لیما چوڑ اگر لیس فل سا'تم اس کے ساتھ تی بیار کالتی ہو'۔ ر ات کے مہیب سنانے میں تو و بواروں کے بھی کان موجاتے تھے جبکہ وہ دونوں بات ہی الیکی کررہی تھیں کی کے جس رات کے مہیب سنانے میں تو و بواروں کے بھی کان موجاتے تھے جبکہ وہ دونوں بات ہی الیکی کررہی تھیں کسی کے بھی " بنده ویسے ڈیشنگ ہے 'میری تو دعاہے کہ آپ کی شادی اس سے ہو'۔ کیل ماہ نے اپنی بین کودل کی گیرا نبوں " ناممن بات کیوں کرتی ہوئیتہ ہے نال ذیشان احمہ کے والد کی محلے میں کیار پیوٹیشن ہے؟ دودوشاہ بال کرر کھی بین کوئی بھی تو انہیں احجے نہیں سمجھتا ہے " ۔اہے میر بھی تو ساری خبر تھی' بھر دل اس کا اتنااداس ہوتا کہ وہ خاموش ہو بیر تھ ں۔ "ہاں میرتو ہے ابواور پھائی تو بھی بھی جھی نہیں یا نیں گئے" لیل ماہ بھی شکری ہوگئی۔ '' نہیں سوچ شریقو میں پھر ذیتان کوا گنور کرتی ہوں'' حر ماکے لہجے میں افسر دیگی قررآئی۔ "سب بي جانتے ہيں وہ استھے كير عشر كے تين ہيں"۔ '' احیما حیموڑ وان باتوں کوسو جاؤ' سنج بو نیورٹی جانا ہوگا'تم ہے ہی ٹیمیں اٹھا جاتا ہے''۔ وہ کروٹ بدل کے نق - آها يي التمهيس و کارتيب و گا اگرتهها ري شاه ي ذيشان احمد يه نيس بوني تو ؟ "ليل ماه کي سوني ديير انک گئي -" تنم شادی پرکہاں چیج گئی ہوئیں نے ابھی ابیا کچھ و چنا تھیں شروع کیا ہے '۔حرمانے بھر کہا۔ '' پھر بھی آ ہے۔ کی محبت کوانسی مرتو دینا ہی ہے تالی''۔ ''لیل ماہ! چپ کر جاؤ' کیوں و بیواروں کوسناتی ہو بینة ہے بھانی کو بچھ بھی من من مل گئی تو وہ ہی کہیں گی اس لئے یو نیورسی میں ایڈ میشن لیا ہے تم دونوں نے '' حریا یہت ڈ ری مہمی ہو کی رہتی تھی۔ '' ہاں رہ بھی بات ہے''۔ وہ بھی پھر جیب ہولتی۔ حر ما کا ذہن منتشر ہو گیا جبکہ لیل ماہ تو آگر کسی بات کے چیسے پڑتی تیا ہے انجام تک ہی لے حاتی تھی کے چھر ماکے مقالے میں نڈراور پرامتنا رکھی تھی جکہجر ما ڈری مہمی اور کم گوواقع ہوئی تھی۔ تین بہن بھائی تھے۔ار ہازی شادی اس وقت ہوئی جب وہ اسکول میں پڑھنی تھیں آج ہڑا تھیجا 7th میں تھااور شیجی 6th میں تھی ۔ابوکواریا زگی شادی کا بہت جون کھا اس کئے ہیں جن کردی ال " و ہے آیا! آپ کی جوڑنی ذیتان احمہ کے ساتھ زبردست ہے"۔ " تنم بهارااب و مانع خراب بهو گیاہے " منز مانے اپنے دھڑ کتے ول کو قابو بیس کیا اور کروٹ کی اورسونے کی کوشش الیل ماہ کا ذہن حریاا ور ذینتان کے گردگشت کرنے لگا'اسے پیتہ تھا اس کے ابیعز ت وشرافت خاندان میں ضرور ، ب<u>اهة بتصاورا</u>س طرح توبيرشته بموى تبين مكتا قعار

روادُ التَّجَستُ 39 جولانَ 1011ء

شهران پرتوشی کی بات کا ذرا اثر نہیں ہوتا تھا' اپنے سارے دوھیالی رشتوں ہے وہ خا کف تھا' اکثر گھرییں ''سب تم نے اسے میرے خلاف ہمڑ کا یا ہے جو آئ اس کی اتن زبان ہو گئ ہے'' ہے کیمیا حمد کوائی بے مزتی وہ تھی اولا دیکے ہاتھوں پر داشت ہیں ہوتی تو وہ تمیر ایر برس پڑتے ہے دور ج بھی اِن ہے ڈرنی تھیں ۔ '''ارے بیا کیا مجھے بھڑ کا نیں گی' میں نے کیا آپ کی حرستیں نہیں دیکھی ہیں''۔ ذیثان ایدر ہی موجو : قطا' سب و و سن رہا تھا' ایسے بھی شہران کی بدتمیزی بہت نا تھوار کز رہی تھی' اگروہ اسے جیب کرانے آتا بھی نظ شهران حیبیه تو موجا تا مگرچیز ول کواتنا اٹھا اٹھا کر پھینگا کے سب ڈراور مہم جائے 'ود اس سے ہی تو پھے دب ا ہے لاڈ لے کی بکواس بزر کرواتی ہو یانہیں'' محمد احمد کی آخری دھمکی بہی ہوتی تھی کیونکہ پھروہ تمبیر اکو مارنا پہٹما ودیس کروابو! بهیت تنم میری ماں بر؛ هالیے بین دوسری پرنس تبیس عِلاتو کھرمیری ماں کا پیچھالے لیاتم نے ''۔ "شهران الكيابدئينري ٢٠ سيس سربان ربابول" - ذيشان صبط كيسار يمراهل سير كرر جا تها وه تيري ے استے روم سے باہر آیا 'و د تن ٹن کرتا ہوا کھڑا تھا۔ ور روز روز ہنگامہ کرتے ہو؟ کچھ حاصل ہوتا ہے بولو .... لوگوں کے کا نوں میں ہمارے کھرے آ وازیں جاتی ہیں''۔وہ بڑی ہےزارا درجھنجطائی ہونی کیفیت میں تھا۔شیران کو ہریک لگ گیا تھا'اسے بڑے بھائی کا بی لحاظ بھی کرتا تھا۔ جھوٹا تھا جب بایب نے دوسری شادی کی تو ای کو بہن بھائی کو اس بھائی نے ہی تو سنجالا تھا۔شہران عادت کے مطابق تیائی پر رقبی چیزوں کو تھوکرے مارکے لیے لیے ڈیگ بھرتا ہوا یا ہرنگل گیا۔ وَيَنَالَ مِنْ وَهُ وَمَا سَفَ مِنَا سَرِيُّهَا مِلِيا ' بَهِن أَيها أَن السِّيَّةِ السِّيخ كمرول مين جلح عظيم محمد احمد في بهي السيخ " یات کیا ہوئی تھی جو میرا ننا بھڑ کے گیا ؟ " ذیثان نے ان سے بو ایسا۔ وہ اپناسرتھا ہے ہوئے تخت پر جیسی تھیں ۔ ''یات تو مجھ خاص بیں تھی ابھی باہرے آ کر بیٹھا تھا' ہیں نے سوجیا کھانے کا بوچھ لوں تنہارے ابونے یہ کہدریا حائے کن گفتگوں میں بیٹھنا ہے رہین کے بھڑک اٹھا '۔ وملول ہے کہے میں بڑانے فلی تھیں ۔ '''مهول'' '۔ فریشان جامنا تھا غلط یا ہے شہران کو ہرواشت جیس سنۃ اس لئے ، و برتمیزی کرتا تھا۔ "" آ بی! ہے تو ہینڈسم مگرسوج میں مشکل ہے ان کے اہا کی اس محلے ہیں رہیو میشن کچھا کینی ہے "۔ دونوں میڈ پر کینی ہوئی جیس اور بات فریشان کی ہورہی تھی۔ '' پھروہ آپ سے محبت ایویں ہی کرنے گئے'' ۔ لیل ماہ نے اپنی سادہ سی بہن حر ما کومسکراتی ہونی نظروں ''' بجھے کیا پہہ بقاء ہ استے میرلیں ہوجا تعیں گئے ایک دوبار میکنزمس ہو ٹیا تو وہ بیں نے انہیں وہا تھا' سجھے اسائمنٹ عاب مقدوه دیمان کے بعدے وہ بہانے بہانے ساتھیں کرنے لگئا۔ "اس طرح تم مجھی سیرلیس ہو گئی' ہے نال؟" کیل ماہ اے معنی خیزی ہے کہتے ہوئے چھیٹر نے تکی جریانے

ردادُ التَجسبُ 38 جُولا كَي 1102ء

ئافوارەنكل يرِّ الارپىثمامتوحش زوەي رەڭيُّ روحيل سكندر كھڙے ہوگئے ۔ '' به کیا کرنیا آپ نے ؟ ڈاکٹر....' وہ تو ڈاکٹر کو بایا نے آگی' کیمھای دیر میں ان دونوں کوجھی ہا ہر نکال دیا کیونکہ آئی س پومیں! تن ور تو کسی بھی تحق کور ہینے کی اجازت جیسی تھی 'وہ تو حمدان کو ہوش آیا تو جائے دیا تھا۔ ووکیا تحص ہے ڈیڈی! ہے کیوں! بنی جان کے چیجیے ریڑا ہے 'راریشمائے جسم میں چرریکاسی دوڑگئی تھی۔ '''یقینا اس کے ساتھ کوئی مستاہ ہے بھر ہینڈل بھی ہمیں ہی کرنا ہے اس سے باپ کا چھھ پر بہت بڑا احسان ہے جو میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا'' ۔روجیل سکندر کوحمہ این ہر طرح سے عزیز قھا۔ دونوں ہی ویٹنگ روم میں صبح تک ہیں ہے جہرکسی طرح زبردی کرے اربیشانے انہیں جیجے دیا۔ آئی ی بوے اے سے نویج کے بعد وی آئی روم میں شفٹ کیا گیا تھا' وہ اس کی دیکھ بھال کے لئے موجود تھی تکروہ چرے پرنا گواری غصہ اور تی لئے مند پھیرے ہو گے تھا۔ "آب نام بنانا پسند كريس مين اريشما كودنيا سينارانس اس خص سيد يجهد دلجين كاموين لي تقي ''نام بچر تھے کے کیا کریں گی جبکہ اس دنیانے نام ہی مٹانے کی کوشش کی ہے''۔ کہجے میں بلکی اور کڑواہٹ اور طنز فا۔ " فنضروری نہیں دنیا میں وہی لوگ ہیں جوآب کا نام مثانا جائے ہیں کیا پینہ کھے کیلئے آپ بہت خاص ہوں '۔وہ آ ہنتگی ہے گویا ہوئی حمدان نے نگاہ اس مینج چبرے والی مکوئی حسن رکنے والی اربیشما کودیکھا'اس کے لب ڈسیمی "میرانام حمدان احدیم" ۔ جانے کیوں اسے وہ بہا گیا۔ " ہوں نام آتا ہے کا بہت پیارا ہے '۔وہ ستالتی انداز میں اولی۔ ''آ ہے لوگ پلیز مجھے جانے ویں ..... مجھے نہیں جینا''۔وہ بھرکوئی حرکت کرنے والاتھا' اریشما دوڑ کے اس کے قریب آنی اوراس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا حمدان نے ناگواری سے اسے گھورا۔ '' تھورنا چھے بھی آتا ہے اور ایسا آتا ہے کہ لوگ ڈر جائے ہیں' بولئے ڈراؤں آپ کو''۔ وہ سکرا کے شرار تی یا عمیں کرکے اس کا وصیان بٹانا جا ہ رہی تھی۔ "جب اس د نیامیں میرے لئے بچھے ہے بی تہیں تو کیوں میں زند در ہوں"۔ '' کیوں آپ کی زندگی برصرف آپ کاحق ہے' آپ سے گھر والوں کانہیں ہے' ان کے بارے میں کہیں سوچا' خود کشی کرنے جل دیئے ارہے مرنا اتنا آسان ہوتا تو آخ د نیا لوگوں ہے خالی ہوتی''۔اریشما تیز کہے ہیں اسے '' ہرمسکے کا حل موجود ہے' اب جھے نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کیا مسکلہ ہے جوآپ خودکشی کرنے چلے تھے۔' ''غربی' مغلسی مسکلہ ہے' سیجھ نہیں کر سکتا ہیں اپنی مال' بہین' بھائی سے لئے' دوسال پہلے مبرا باپ ایٹا گروہ نے کراس دنیا ہے چاا گیا' اس نے وہ گردہ بچا تھا ہیں نے دہ رقم نہیں کی' ڈاکٹر سے منہ پر ماری' کیوں کیا انہوں نے دری'' سے ۔ ''واٹ .....رقم تم نے نہیں لی تھی؟''اریشما تو سائے میں روگئی جَیکہا ہے تو جاچونے بتایا تھارتم اس لڑ سے نے ل کی ہے بیتن حاجو نے جھوٹ کہا تھا۔ " کیا کرتا اس رقم کا جدب میراماب بن نهین ریانو وه رقم کس کام کی" حدان کی آئنصول سے آنسوجاری ہو گئے ۔

ردادُ الجُستُ 41 جولائي 2011ء

'' کاش آپی! آپ کو ذیتان احمد نبیل ملتا' بہت مشکل ہے آپ کاملن ہونا''۔وہ بہت گہری سوچ میں تھی۔ اپنی بہن کے ارمانوں کی بھی فکر تھی' جو لمحوں میں بکھر نبھی سکتے ہتے۔ ذیتان کو اس نے بھی دیکھا تھا بہت سو: طبیعت کا تھا' بہت کم کسی لڑک کے قریب نظر آتا تھا' اس نے حرما کو' اس کو بھی بہت کم بھی کبھی دیکھا تھا' وہی حر سے کہتی تھی ذیتان احمد شہیں ببند کرتا ہے۔ جبکہ حرمانفی ہی کرتی تھی۔ وہ ذیتان احمد کے جذیوں کو کوئی نام نہیں دینا جا جتی تھی۔

جانے کون سے بہراس نے آئنے کھوٹی خود کومشینوں کے درمیان اورایسے ماحول میں جکڑاد بجھاتو و جیسے حقیقت کی دیتیا ہیں جائے آیا۔ ایک ایک منظر ذہن کی اسکرین پرخمود ارہوتے گئے 'وائنس بانیس و یکھاپرو بیٹے اتھا' بارٹ بیٹ اسکرین پرچھی تو وہ اور بیدا بیٹو اسکرین باتھ بیل گئی ڈرپ دیکھی تو وہ اور بیدا بیوگیا۔

'' لیمنی میں آج بھرنے گیا''۔نقامت ہے آئی جیس بند کر لی تھیں۔ای وقت ہی وارڈ بوائے کی نگاہ پڑی اور و ڈاکٹر کو بلائے ۔لے آیا' تھوڑی ہی دریٹ اس کا چیک اپ ہونے لگا۔

و دنسینکس گاڈ نو جوان! تم نے تا تکی تو کھوٹی کے روخیل سکندر نے تشکر بھراسانس بھرا۔ اُسی وفٹ اس کی نگاہ اپنے مائنتی پر کھڑ ہے روحیل سکندر پر بڑی جن کے جیرے پراطمینان اور خوشی نظر آر ری تھی ۔ ماندی پر کھڑ ہے روحیل سکندر پر بڑی جن کے جیرے پراطمینان اور خوشی نظر آر ری تھی۔

'''اب خطر ہے کی کوئی ہات نہیں ہے'۔ ٹو اکٹر محسن نے اس کا چیک ایس کرنے سے بعد انہیں تسلی وی تھی۔ '''میں ادھر کیسے؟''اس کی آواز بمشکل تکلی۔

' نبینا! آپ کیجی قیمن برز ورنبین دین ادهر کیسے سب پینه چل جائے گا' کرروئیل سکندر نے مسکرا کراس کے انتھے سر ماتھ پیمیرا۔

''ادگاڑ! آپکوہوٹ تو آیا'۔اریشما کو جیسے ہی ڈاکٹر کسنے اطلاع دی وہ بھی خوشی خوشی اندر جلی آئی تھی۔ حمدان کی نگاہ ای وفت اس بری پیکر برائشی جو پنک دوینہ سر پر جمائے اس کے سامنے آگئی۔اس کے حیرا فر سے چنون سکڑے ہے ہیں۔ اٹنے اس کیلئے فکر مند تھے جبکہ دہ تو خود کو بے کاریجھ چنا تھا'وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اس کے بصارت یقین نہیں کررہی تھی۔

" " ویسے آب مرنا کیوں جاہتے بیٹے؟" اربیثمانے مشکرا کے جیران و بربیثان حمدان کو بغور و یکھا۔ ڈیسنٹ س سرایا' گھنے بال'آ منگھوں میں بلاگی ذہانت' وہ لھے بھرکوم ہورت می ردگئی۔

موتنین سے جبکتے دانیوں کے ساتھ یو لے جاری تھی اور وہ سکتہ میں ہی تھا۔ موتنین سے جبکتے دانیوں کے ساتھ یو لے جاری تھی اور وہ سکتہ میں ہی تھا۔

> ''' ڈیڈری! اب تو گھر جلے جاسیۓ' میں ہوں ان کے پاس''۔ ''' ڈیڈری! اب تو گھر جلے جاسیۓ' میں ہوں ان کے پاس''۔

> " ' بينًا! آپ چلی جاو' شيخ چرآپ کوآ نس کھی دیکھنا ہوگا''۔۔

'' جی وہ بھنی میں ہی دیکھوں گی تخرآ باگرائی طرح جا گئے رہے تو آ پ کا بلڈ پر بینر بیز ھسکتا ہے''۔ و ، بصد تھے مسی طرح بھی ڈیڈی گھر جلے جا نمیں' ممی کے بھی بار بارفون آ رہے ہتھے جمدان لب بھنچے ان باپ بیٹی کی بحث من ر تھا۔ دونوں ہی جانے کو تیار تبین تھے۔

شہران کو لے سے وہ یو نیورٹی جلا کیا تھا کیور سے رائے وہ خاموش ریا۔ ' ہاں اب بولو کیا بات تھی جو تمہیں کل سے غصہ آر ہا ہے'۔ دونوں نمینٹین میں جیٹھے بیتھے۔ بلیک بینین پر لائنٹ '' ينك شرث يين و ه سو برسا برهي جو أي شيو كے ساتھ سب سن نا راض اي رہتا تھا۔ ، سے نہیں ہے بات' ہے چیرے پر اس قدر در شکلی تھی کے ذیشان اے بغور و ب<u>کھنے</u> لگا۔ ''پڑھائی شروع کر دواپی'' ۔ و تنميا حاصلي ہو گارٹر ھائي ہے عزیت او نہيں ملے گئ'۔ ليجے بين مسنحرا ورطنز تھا۔ ''تمہاراستقبل بن جائے گا''۔اس نے جائے کا کب شہران کے آ کے رکھا' منبح کا ٹائنم تھا اس لئے بھی کمینٹین ملحا اُن تقد ر ، چیں بیوں میں ہوں۔ '' ذیثان! حر ما اسر تمہیں پوچھ بی تھی'' بے ذیثان کیے کلاس فیلو کاشف نے اطلاع میں' وہ شیران کے سامنے پھھ يز ل سا ہو گيا'شہران نے بھی چونک کے کاشف کی بات سی تھی۔ ''اوہوشہران! کیسے ہو؟''کاشف نے اس سے ہاتھ ملایا۔ " يارا بين اسے زبر دِ تق يهان اليا وول" - ذيبتان نے جيائے سے تحویمث بھر ہے-''شهران! این پژهانی شروع کردو''۔ '' کیرونی بات بھے کرنی ہی نہیں ہے'۔ وہ نورا کھر اہو گیا۔ ذبیتان نے آوازیں بھی دی نظیں مگرہ ہ کہی ر بش پر چلتا جار ہا تھا' یا نتیک اسٹارٹ کر چکا تھا اہمی وہ یا رسٹگ امرے سے آگلا ہی تھا کہ دو تیمن لڑ کیوں کاغول "ارے کیل ماہ! دیکھےتو" ہے تیم نے کہا۔ '' ہیپ کریمی تو ہے'۔ وہ دنی دنی آ وازین بولی۔شہران نے ان کی گفتگو پرغور نہیں کیا' رکس دیتا ہوا وہ تیزی سیا · ' ہوں گرر ہوتیشن جمھے اجھی تہیں ہے' ۔ کیل ماہ تے حربیم کو ہتایا ۔ " اس میں اس لڑ کے کا تو قصور تبیس ہے ' ۔ لائید کو تجٹ ہرا کی سے ہمدر دی ہوجاتی تھی۔ " تگراب ہم بھی کیا کریں اوگ تو ہا نتیں بناتے ہی ہیں "۔وہ متیوں یو نیورشی سے اصاطے میں داخل ہو چی تھیں۔ کیل ماہ ہے دل کی دھڑ کنوں کووہ پڑھا کے جلا ٹریا تھا' دونوں بہنیں ایک ہی سفر پر گا مزبن تھیں' پینہ تھا ان دونوں کو کیسی ژب بدل تھی وہ بے سب ہی چل رہی تھیں پیتہ تھا پور سے محلے میں ان کے باپ کی اچھی ریپولیشن نہیں تھی اگر ان کی مال کتنی معصوم سی عورت تھی ۔ لیل ماد کا ذہن بھٹک رہا تھا کی رات وہ حرما کو کمتنا شمجھا رہی تھی اورخود پھی اس ، بن برتھی۔ بیپے نیور سٹی میں اس کا ول بی نہیں لگ رہا تھا ماسٹرز کر دبی تھی اور حرما بھی انگلش میں ایم اے کرربی تھی جبکہ وَ يَانَ مَهِي مِن كُرُدُ مِا ثِمَا أَس كَا شُوقَ لَوْ مِي كُمِيا ورضَا يُعِرَكُم كَ حالات بَهِي السِينَةِين تقد كدوه كوئي ودمرك لائن جوائن ان کیل ماہ کو کم گوسا ذیشان بھی بہت اچھا لگیا تھا جو ہرا بیک سے اتن ملنساری سے ملتا تھا کہ دونوں بی اس کی شخصیت الى اسبر ہوگئ مص*ل -*ا بكر ليل ماه كي سوچوں ميں شهران نفاأ انتها أني بدو ماغ اورا كھڙ مزاج ۔غلطي ايني تو مجھي مانتا بي نبيس نفا -ليل ماه كو ردادًا بجست 43 جولا كي 2011ء

اریستما کولمباچوڑ احمدان روتا ذرا بھی احجانہیں لگ رہاتھا 'وہ خاموش ہو گئ اگر کامران جاچہ ہے۔ قم کا اوجھے گئ توالکہ فساد ہوگا'ڈیڈی بھی یقین نہیں کریں گے جبکہ وہ اپنے چاچو کی فطرت جانی تھی میریتان می اسے ربتا ہوا دیکھتی رہی حیب کرانے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔

۔ فریڈ کی سنیں گئے تو کتنا دکھی ہوں کے اسے تعدان ہر بہت ترس " رہا تھا' و ہ جھے گئی تھی ہے روز گار تھااس لیئے ننگ کرزندگی ختم کر سینے چلا تھا۔

'' تم این پیزههائی دوبار ،شروع کردو' به ذکیتان سفے اسے ناشتہ کرنے و کھا جوسالن سے پراٹھے کے لقمے لگالگا کے کھار ہاتھا۔

'' روز کہتے ہیں آپ اور میراروز کا جواب ہی ہے۔ پڑھ کھے نے مزت پھر بھی نہیں ملے گی اپنے یاپ کی وجہ سے''۔ ہمیشہ کی طررح کچر سنگہا ہواطئز کو تیر محداحمد پر بھینگا' وہ لال آئکھوں سے اسنے گھور نے گئے۔ ڈیٹان ڈرٹمیا' صبح صبح پھر ہنگا مہ پھرکوئی بھی نا شہتہ میں کرے گا'شہران اٹھا ڈٹے شروع کرد ہے گا۔

"اینے ہا ہے کو ہاتھ کیڑ کے گھر بت وقع کر دو"۔

'' عیں تو یہ بھی گردوں اگر بھے نہاری بہلی بیوی کا خیال ٹنٹن ہونا' بے جاری کوتم سے محبت بھی بہت ہے اب بیتہ نہیں تم بہل سے زیادہ کرتے ہویا دوسری ہے'' ۔زہر یلاطنز ضا۔

" فنا نبجار ٔ بدر آیان کے جائے گا' ۔ تمییرا نبیکم کے اس سے مند پر زور دارطمانچہ جڑ دمیا' ذیثان فورا انہیں پڑنے کو بڑونا۔

"منه يرجيَّهُ عالياتِ تم أن التأسيِّ أبيرو بن كونكامات كوريت "

'' تنهیاری سرن بی خی اول ' اس نبه پائے کا بھی اس پر ذراائز میں مواقعا' نزگی بینزگی بولے جار ہاتھا ۔ . . حصر

''التجھی طرح میں سے خلاف اردیا ہے ان اوالا دوں کو' یہ تعداحمد کا خصہ تمیر ایرانز نے لگا۔ ذیبتان بیر شورسٹی جاتے کے لئے ''یر ہور ہانتا ہے با تن اے اور دیکھ بی تقیس' نہ شہران اس کی سنتا تھا اور نہ ہی ابور

''ارسند ، یف تولوا بنی نیوی کو سک تو فالتو ہے بیٹی اسے' مشہران حصہ میں سارے ادسب ولحاظ کھول جاتا تھا' اب زور دار جمانیبڑ دینتان کااس کے رخسار بریڑ افتحا۔

" "كيا بكواس كرية رسبته موساري تميز بهول يكئي" وه تن فن كرسته بس مربر برس ربا تقايشهران تخيرز ده رو گيا" و بينان نے اس بر ہاتھ اٹھاليا تھا ورنہ ہميشيد و إسب سمجما تاتھا 'اسے اپنے بھائی كامار نا برائن لگاتھا۔

" من بعاني آب .... "اس كي آواز دب كني ثم ود كه سے ـ

، کنتی شرم کی بات ہے۔ سبتہ ابویت کی کہتے میں بات کرنے ہو جو بھی ہے میدہارے باپ ہیں'۔ واینان کا سر مجھی کی تھٹے لگا تھا۔ محمد انھ سر جھکانے کھانے میں مصروف ہو گئے حمیراد کھود تا سف سے اپناول بکڑے روا گئے تھیں' وہ الن کی اولا دفھا' مجھنی تھیں وو نیوں ہروفت نیھے میں رہتا ہے۔

'' منتصب سے اور ہروفتت کی طنز رہے کہا تو ان سے کیجے حاصل جھی ہیں ہونا ہے شہران!''ا

''چل میشه ماشته کر'' حمیرانے اس کار تھر پکڑا۔

" ای ا آسیدات چور سینه سیرت سیرے ساتھ ایونیورٹی جائے گا" ۔ ذایتان نے شہران کو دیکھا جونب تصفیح ہوئے تھا۔

و ردادُ انجنب 42 يولا كي 1102ء

فاقے کرتے ، وہ نگ آ کرا پی زندگی ہے باہر جل پڑا تھا مگراس کا ارادہ خورکشی کا تونہیں تھا ،وہ تو سوچوں میں غرق بے سنت چلتا حیار ہاتھا جائے کیسے وہ کار کی زومین آتے آتے ہیا ،سراس کا کسی چیز سے نگرایا تھا بھراس کے سریزنہ سے و پلیزا تی ای باتنا میریشان میں ہوں اپ یہ بہترین کے اربیشمانے انہیں جینز پر بشھا کر پانی کا گلاس ایکے باتھ میں دیاء وہ آجل سے اپنے آنسوصاف کرنے لکیں۔ حمدان اس کھے بنود کواور نے بس محسوس کررہا تھا بھرگھر کے مسائل میں اضافیہ د گاوہ اسنے منٹلے ترین ہاسپیل کے وى آئى في روم ميں بير اتھا، ايسا تو اس نے خواب ميں جھی تيں و يکھا تھا۔ '' بہن اَ ہے اظمینان رکھئے تدان ہالکل ٹھیک ہے''۔ روجیل سٹندر نے بھی انہیں تسلی دی۔ ومريس اب كرجاؤنگا"-حمدان بينهـ سيارته في لگا-"ارے کیا کرتے ہیں، آپ کے ڈرپ کی ہوئی ہے"۔ اریشما کوضدی ساحمدان بہت متاثر کرر ہاتھا، آسکی فیانت ہے تھر بورآ تھوں میں بہت بھی تھا۔ بلیوشرٹ پرخون کے دھیے تھے، بلیک بینٹ بھی خاصی میلی ہورہی تهي ، بلکي پڙهي هوني شيو ٻين وه بهت معتبراور دُيسنٽ لگب ريا تھا۔ " ا تنامه نگاماً سینل اوراس کے اخراجات میں افورڈ مبیں کرسکتا''۔ وہ غصہ میں آسکیا۔ ووس کے افورڈ کرنے کو کہ کون رہا ہے، جیب کر کے لیٹنے '۔ اس نے حمدان کوڈ بٹ کے لیٹنے کو کہا۔ امی بھی حدان کی حالت و بکھر ہی تھیں اور و واس کی سوچوں کو بھی جھیں کہ وہ کنتا خو دوار ہے۔ و معینا! تنهاری حالت السی ہے کہ انجھی ہسیفن میں دہنا پیڑے گا''۔ "ای اس سب کھھ جانتے ہو جھتے کہ رہی ہیں ، کہاں سے پوراہو گا"۔ وہ جیمنے لگا۔ '' بیٹا! اتنی ضد تہیں کروء ہم تم پر احسان تو نہیں کررہ ہے ہیں بلکہ آپ کے والدیے جمھے پر احسان کیا کہ آج میں یہاں زیدہ کھڑا ہو''۔روخیل سکندرشرمندہ بھی تھےوہ کتنے پریشان تھے کہ حمدان ان ہے دوبارہ '' مسر! احسان کیسا؟ میرے یاپ کی زندگی ہی اتنی تھی ہاں بس انہوں نے جلد بازی میں بہت بڑا فیصلہ کیا''۔اس سے لیجے میں حسرت دیخر دمی ، دیکھوتا سف اور طنز سب نمایال تھا۔ ''میٹا! مجھے نہیں بینة تھا کہ مجھے گردہ س آ دمی نے دیا ہے ، بس ڈاکٹر نے تہ ہارا بتایا کہ بیان کامیٹا ہے '۔وہ افسر دگی اریشها ،حدان کے تاثرات و کیے رہی تھی جو بالکل سپاٹ انداز میں سامنے دیوار کو گھور دیا تھا ،صاف گئ رہا تھا اے بت برالگا ہے۔ '' پلیز! مجھے جانے ویں مبرے پاس بھی تیں ہے آگر میری جان آب کے لئے کام آئے تولے لیں کیونکہ ، آپ کا میں بھی احسان مند ہو گیا ہوں ، اتنے بڑے ہاسپل میں ہم غریب کہاں آسکتے ہیں'' ۔ لیھے میں کی " اب آب مجھے شرمندہ کررہے ہیں "۔روحیل سکندر جزیزے ہو گئے۔ " وحدان البسي ما تنبي كررين موه أيك توانسول في تنهارا خيال كيا" - اي كواس كي با تنبس نا گوارگز در دي تحبيل -و و کیوں کیا ، مرجانے ویا ہوتا ، جیسے میرے باپ کا گروہ لیا تھا اسی وقت وہ بھی مرگئے ، جھے بھی مرنے ردادًا الجَسَبُ 45 جَولا كَل 101ء

اس دن کامنظریا و آیاجب وہ ﷺ شی سارا پھراڈ ال کے جا گیا تھا۔ "أبيكوية بهمارك كهركمامغ دالاب آب في بحرا". ' تی آئیس میں نے نہیں ڈالا''۔ ؛ معثائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ لیل ماہ کی جیرا تکی سے آ تکھیں تھیل تکئیں۔ "أ بي بوش مين قرين ؟ أنهي مير عدما من آب في يبكر عدكا شاير والاج" و ولو آگ بكوله موكل \_ '' إالوں گاروز ڈالوں گا' کیا کرلوگی تم' ہیں بولو'۔ وواپنی اسکا ئی بلیوشرے کی آستین جڑھا کے آگے بڑھا۔ لیل ماہ بدک سے بیچیے ہوگئ کی میں اور لوگوں کا بھی گزیمنا ہو؛ تو و داندر جانے گئ وہ تو سامنے لا سَبہ کے گھرے ر بی گئی شہران کوخور مجرے کا شاہر ڈالتے ویکھا تو ٹو کے بنانہ رہ سکی تھی۔ " بہت بدتمیز ہیں آپ " کیل ماہ کواس بدد ماغ پر عصد آیا۔ "اندر پیلی جافز در منهمهارے ابانے و کیولیا تو خوانخواہ مجھ پر الزام ڈالیں گئے ان کی بیٹی پر ڈورے ڈال ر " أف" كيل ماه تو د كه و تاسف ئة زج مولق \_ '' ذِراعقل تميز ٿين ہے''۔ '' اگرسید سی طرح رہ مناہے تو اندر چلی جاؤ ہرنہ بعند کی ذیمید داری جھے پرتہیں ہے'' یشیران نے سررخ وسید کیا ، كرخسارون كويغورد يجهائرم ونازك ي خوبصورت آواز كي تحي مكرنظر بجرك ايينين ويجسا تقاب لیل ماہ سوچوں سے باہرا میں کا اسر آف ہوگئی تھیں وہ حربا کا انتظار کرنے گئی استے میں وہ بھی کا سن کیڑوں میر تیز تیز چلتی ہوئی آگئے۔ ، " بي إكبيا بوا؟ "ليل ماه حيراتي يه استفسار كرنے لكي \_ و من بنیس علوجلدی ورمند پجر بواسنت من ہوجائے گا''۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آ گے آ کے جانے مگی۔ لیل ماہ مجھ گئی صرور بہجھ بات ہوئی ہے جب بی حر ماکے چیرے پر تفکر زرہ لکیسریں تھیں صرور ذمیشان کی کوئی بات ہوگئ اتناتو پیتاتھا حرماہر بات ایت طرور بتالی ہے۔ موگئ اتناتو پیتاتھا حرماہر بات ایت طرور بتالی ہے۔

يور ك رائة دونوں ميں چھ بامتان بيں ہوئی تنگر پوائنٹ ميں ذيشان كود كھے كر تر مانے نگاہ يھيسر لی۔ ليل ياہ نے مية بهي نوٹ كيا۔ استے ہے جين تھي أخراني بات كيا ہوئي ہے كہر مااتن بي ہوئي لگ رہی ہے اس بير ويسے بھي تجسس

روهیل سکندر نے بروی مشکول سے اس سے گھر کا ایڈر لیس لیا اورڈ رائیورکور واٹسر دیا تھا۔

حمدان آئٹھوں پر باز در کھے لیٹا تھا۔اریشمااور رومیل سکندرد ونوں ہی اس کے پاس موجود تھے۔اسکاامچھی طرح سے چیک اپ وغیرہ کر دایا تھا،خطرے کی کوئی بات نہیں تھی ہمر میر پیوٹ گلی تھی ایسی فکر کی کوئی بات نہیں تھی ۔

ميرايج حمدان! كها تقاتو كياكرلياتونية؟ "اي توروتي دهوتي اعدر أي تصي حدان نے باز وہٹا کرائیس دیکھا، جوز ارز اررور ہی تھیں اسے سنجالنامشکل ہور ہائتا۔

اریشمای انہیں سنجالنے آ گے بڑھی تھی حمدان بھی پریشان ہوگیا تھا ،وہ اپنی ماں کے آنسوالیسے ہی ویکھیا آر ہا تھا کے سے وہ چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش میں تھا تگر کہیں بھی اس کا معاملہ سیٹ ٹہیں ہور ہا تھا ،اویو ہے اس و نیا سته جانے کے بعد تو گھر تک بھی بک گیا تھا ابونے ایک فلیٹ لے لیا تھا جس میں وہ رہے ہتے ، کہ ہے گھر میں

ردادُ الجُسِفِ 44 جَوِلا كَي 1011ء

"واک مدوه تو میڈیسے انھل کمیا۔ کو کام کرنا بڑے گا اور جو کھی آ ہے کی تخواہ ہو گی اس سے ہمارے بیسے ادا ہو کئے ، مہینے سے مہینے بیسے کٹیں گئے ' اور اسٹ کا اور جو کھی آ ہے گئے۔ ارلیشماات مکن ایداز میں بول رعی تھی وہ اسے ویکھیارہ گیا۔ روسیل سکندر جیسے اب مطمئن ہو گئے وہ اے سم طرح بینڈل کررہی ہے ،انہیں گویا خوشی کا احساس بھی ہوا ہم ہم تو '' کیا کام کرنا ہوگا؟' ' وہ پچھزم پڑا۔ روس نے کی ایجو کیشن منتی ہے؟ ' وہ برونیشنل انداز میں یو حصے گی ۔ دستا ہے کی ایجو کیشن منتی ہے ؟ ' وہ برونیشنل انداز میں یو حصے گی ۔ ''میں نے ......درسال پہلے ہی پڑھائی جھوڑ دی گئی''۔سیاٹ سے لیجے میں ٹویا ہوا۔ 'اوہ ....۔خبرکوئی یات ہیں آ پ نے مہاری فرم جوان کرنی ہے بھربھی ہتا ہے تو کتنی ایجو کیشن ہے؟''وہ مجھ گئی تھی۔ اس میں اسٹی و داڑیل کھوڑا ہے۔ "آني!آپ بتائي گھڙ ود ای کو پیچھ تبیں ہے تہ میں نے کتنا پڑھا ہے'۔ حمران نے درمیان ہی میں ٹوک دیا جبکہ ای جانتی ہیں اس کی ''چوکیداررکھناہےا تی فرم میں''۔اس نے خود ہی مستحراڑ ایا ہے " چوکیدار آل ریزی بهاری فرم میں موجود ہیں ،بس ایک ایسانخص حیاہتے جو بچھ سیاپ کر سکے کام میں''۔ " مجھے کی تیں آتا ہے "۔ وہ مجرر کھائی اور سرد مہری و کھانے لگا۔ "وبال جب آئیں شریقوسیہ شکھا دیا مہائے گا"۔ اربیتمانے مشکرا ہے دوگ ۔ وہاں جب آئیں شریقوسیہ شکھا دیا مہائے گا"۔ اربیتمانے مشکرا ہے دوگ ۔ «وهينكس گاۋامل ليمياروم به پيكا" ـ عدين مانتيا كانتيااندرآيا تھا۔ سب كى نگاه انتمى ـ گر ـ يه بينث برآف وائث المريث ميس مليوس وه حاصا زيره ول لگا-'' واؤیھائی! آیتواتے منٹے ہاسپٹل میں ہیں''۔ ووروم کا جائز دیلیے لگا۔ « بههمین کس نے بتایا' کیوں آئے تم یہاں؟''حمدان کواس کی گھوم گھوم کرجائز ولینے والی حرکت بخت نا گوارگز ن تنى \_اريشما كوعدين حاصا ولجيب لگاتھااس كى تگاداريشمايريم كېرى-"آب نے یقیناً بھائی کو بھایا ہوگا"۔ ا ی وقت حمدان الشجیتے لگا ، ڈرپ نکل نئی ،روشل سکندر ڈ اکٹر کو بلا کے لاستے ،عندین کواریسٹمانے باہر بھیجا کیونک ا بند کی کروه زیاده مستعل مور با تقاء زبر دی حمدان کی ای کوچھی گھر بھیجا تھا۔ مان اس کیجے بہت ہے اس تھا اگر اس نے روشل سکندر کا حسان نہیں اتارا تو میتو ہزو کی ہوگی اے اریشما کا · القبول كرمنا بي يزے گا كيونكه كوئي راه بھي تظرفيين آ رہي تھي -طرول رونیل سکندر کی طرف ہے برنمان تھا، جن کی وجہے اس مے ابواس و نیا میں مہیں منتے جنب کساسے بعظ ا ا ہے کے مریش منے ہائی یاس ہونا تھا اس کے لئے گھر ﷺ کرچنی رقم بوری کہیں ہورہی تھی اورا یک ولن چکیے ہے زوادًا المجسف 47 جولا كي 2011ء

اریستمائے ترتم آمیزلگا ہول ہے اسے دیکھا۔ حالات کی تی وجہ سے وہ خاصا بدلیا ظاہمی ہو گیا تھا۔ "مرے کا آپ کو بہت شوق ہے "۔ اربیتمال کے سامنے آ کر گویا ہوئی۔ ''جب انسان ہے کار ہوجا تا ہے کسی کام کانہیں رہ جا نا سے تو سر جا نا ہی بہتر ہے''۔حمدان نے اس مرحمری' وُ الى جو بِيَكَ كِيزُ ون مِين ملبوس بهت منفر دلگ رين تھي مگر جست آگاہ جرائي ۔ ميول آب كے ياتھ ياؤل نبيل إن آب معدور بين جوسى كام كنيس بين "وواس سے دو بدو سينے رویل مکندراور تبسم حیرا نکی سے اسے دیکھنے لکے جو تدان کے سامنے تعنی پراسما وین کے بول رہی گی۔ د ' پھر بھی انبیں کی طرح ہوں'' ۔ وہ ہجھ لا جوا بہ ہو گیا۔ ''معذور بھی اپنی زندگی شنم نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس و نیامیں جی رہے ہیں ،آپ تو مکمل نواہا ، جاتی وچو بندم ہیں ،آپ کوئیا ضرورت پڑی ہے سرنے کی '۔اریشما شکھے اور طنزیہ کہجے میں بول رہی گئی۔ ' بینیز میں بے کارکی باتوں میں ایھا نہیں جا ہتا ، مہر بانی کر کے مجھے میبال ستے جانے دیں آ پ کا جتنا خرجہ ہ ہے وہ میں اتار نے کی کوشش کرونگا"۔ وہ ہے زاری اور اکتاب سے پھرا شے لگا۔ ، " کوشش کرون گا .....مسٹر! آ ب کا کیا اعتبار زندگی شتم کر لی تو جهارا خرچیه جفتها بهواہے وہ بھرکون اوا کر \_ گا؟ "اس كەلىپ مسكرام ئەروكى بويغ ئىقى كيونكە دەچىدان كواپتى با تول ئىن الىجىيا نابى جا درى بىمى \_ " بھتی آ سپ فکرنہیں کریں ہم دیے ہیں ہے آ بالوگول کا جتناخر چہ ہو ہے ' شبہم زم ی آ داز میں کو یا ہو کیں ۔ " اربستما! کیسی جھوٹی با تیس کررہی ہوتم" ، پروجیل سکندرکواس کی الیسی گفتگاو ذرابستہ ہیں آئی۔ "ارے ڈیڈی! آپ نے بیسی بات کی میں راکل سے اب تک دولا کورو پے اٹھ چکا ہے دولو ایم لیں سے ہیں"۔ " دواا کو میران کی جیرت ہے آئیس جیٹ کمنیں جیٹ کمنیں میسم الگ سے پر ہاتھ رکھ کرر دلیکی ، اینا بیبیہ وہ کہاں سے "ارے کیے نیس مانے ؟ آ ہے دودن آئی ی ہومیں رہے ، پھراس روم کا کراہیا ویر ہے میڈیس ، دولا کھاٹھ خلے میں '۔اریشما کواس کی حوال یا تختلی پر لطف آ نے لگا جو پر بیٹان بھی ہو گیا تھا۔ "اریشما! کیا ہو تھا ہے بیٹا تنہیں ، کیوں ایسی گری ہوئی باتیں کر رہی ہو''۔ روجیل سکندر کوشرمندگی ہونے لگی اور ان کی بصارت درساعت یقین نہیں کررہی تھی ،ان کی اتنی نرم دل بیٹی ایسی چیپ تفتگو۔ و في يدى بلير ، مين تفيك بول ربي جول الساحة السيل بالحد القا كركويا مجهايا .. "آپ کے سامنے میں ایک پر بیزل رکھ رہی ہوں اگر اس ہاسپیل کا خرچہ انارہا چا ہیں تو"۔ وہ لیوں کو گولائی و و کیسا بالرپوزل؟ " حمدان کواس کمیجے اس لڑکی پر اتناعصد آر ہا تھا جس نے ایسے ٹریپ کرلیا نفا در نداس کے ڈیڈی تو ایسے بیس کلتے تھے پھر بیان کی بٹی ،اس کے چبرے پر بھی تو اتنی ملاحت اور آتکھوں میں مزی ، پھر بیاتنی روکھی ئىسى بن كئا۔ "آسيدكوه ارى فرم ين كام كرمايراك كا"\_

ردا ذا بحسن 46 جولائي 2011ء

"لبل ماه يا گل تونهيس بمولئ هي اين باپ كود يكها ب كنته ظلاف بين رات بين گھرے نكلنے پر "به وه صاف ''سامنے ہی تو گھرہے''۔ وہ ہاتھ نیجا کے بولی۔ " زیاده بحث مت کیا گرو میوییورش میں ہی دینالیٹا کیا کرویا پھردن میں جایا کرؤان کے گھر بھی رات میں باپ بھائی ہوتے ہیں''۔ای نے قطعیت تھرے لیجے میں اسے سرزکش کی ۔اس کا مند بن گیا' کھانا کھانے دعا بلانے آئی تو منع کردیا ٔ حر مانے خوب ڈائٹ ملائی۔ '' میں ہی نظرآتی ہوں ڈاشنے کو'۔ وہ بچیر کے بچول کی طرح روٹھ سے اپنے بستر پر کرکٹی۔ "" اتنی بردی ہو کرضد کرتی ہوئی ذراا مجھی ہمیں گئی ہو' ۔ امی ان کے کمرے ہیں جگی آئی تھیں۔ "" آیا کوتو ڈانٹے کا موقع جائے "۔وہ پھر تقلی دکھانے لگی۔ " جنتنا میں کہتی ہوں سیخرے مت کیا کرو میرائے گھر میں کہیں جلتے ہیں'۔ '''ہاں پرائے کھر میں تہیں چلتے ہیں جانے کی اجازت کب ہے پرائے گھر میں جوٹر ہے چلیں گے''۔وہ تنگ کے ہو لی تھی ۔ جر ماکوہسی آئی مکرامی کی وجہ سے جھیالی ورندؤ انٹ اسے بھی پرسلق تھی۔ '' کل تمہاری مجھیجو کے گھر بھی جانا ہے آگر سیدھی سیدھی رہو کی تو تمہارے ابو جانے دیں گئے درنہ گھر میں ہی "مريم سيسيمو كي گھر ..... "كيل ماه ٽوش ہوكئي -"" كهدر بى تصى حر ما اور ليل ماه كولية سيخ بهت ونون سنة أني نهين يين" -''ای! ایک بات پوچپوں؟'' وہ پھران کے پاس چلی آئی کیونکہ سوالات جواس کے د ماغ میں کلبلاتے "وسيم انكل سے كيابِ ما مضود اللے اتكل كِي جان بيجان ہے"۔ حرماتے جو تاب سے است آئكھيں وكھا كيں جيا اي كى خىتىكىس تۇلىس اس پراھيس و دخفيف ى بولۇپا-صاف کردی وہ سرتھیا کے رہ گئے۔ " میں تواس کئے یو چیدرہی تھی کہ میں نے انگل کوسا منے والے انگل کے گھر جائے دیکھا تھا" ۔ وہ چربھی یا زمیس " مضرور بيائے في اپنے ابوسے اور مجھے بھي سنوائے گئ"۔ وہ اپناسر بيين سے دہان سے نقل تن تھيں -"لیل ماہ کی بھی کیوں اپنی شامت بلاتی ہے"۔ حریانے ان کے جانے کے بعد اس کا باز و بھڑ ااور بیڈیر پڑتا " از ہے ۔۔۔۔ یو جیے ہی تورہی تھی کون ساتمہارارشتہ لیکا کرداری تھی ذیبتان احمہ ہے '۔وہ اس کیے بھی توشرارت ے *یا ڈکٹن* آئی۔ " " تنهيأ را تو د ماغ خراب جو گيا ہے ' حر ما كا ول دهم ُ ك اشا۔ " كَاشَ آيى! مجد أحد النكل دوشاد مال نه كرية بم ازتم يجهز عزت بوتي يُعربو جانس تفاجارا". روادًا مجسب 49 جولا كي 2011ء

خودکوئی داؤیرلگائے چلے گئے محدان نے دہرو بے تک تیں لئے تھے۔ روحیل شکندر کوا در پشیمانی ہونے گئی تھی ، وہ کسی طرح بھی تندان کی مد د کرنا چاہتے ہتے جومعہا تب کا شکار ہو كراين زندگی بياه كرنے پر تلاقها، و وتو اربیشمانے اسے اپنی یا توں میں لگا کے كام كرتے بيراً ماوه كرليا تھا ،كسى طرح تو وہ اس گھرانے کے کام آسکیں کے ورنہ ساری زندگی دل پر بی یو جھ رہے گا۔ کتنے سال انہوں نے اذی<del>ت م</del>یں کزار ہے تھے۔ " آپی ایات کیا ہے تھے کیل ماہ تو اس وقت ہے ہے جین تھی کہ بوری بات تو ہے جیلے کہ ہوئی کیا ہے۔ " چیپ کرے بھے روشاں ایکانے دو' ۔حرمانے اسے ڈانٹ دیا۔ کیل ماه کچن میں موجود برتن دھورہی تھی ۔ ِرات کا کھانا وغیرہ وہ دونوں مل کریناتی تھیں ، دن میں بھانی کرتی تھیں تورات کوده آرام سے پیرادفت اینے روم میں کر اربی تھیں۔ " جھے لگ رہا ہے آج صرور ذیثان احمہ نے تمہیں کھے کہا ہے"۔ ''لیل ماہ! جیپ کروگ یا پھٹانگاؤں کہ ہیں''۔حریا کو ہروفت اس کے پولنے پرچڑ ہوتی تھی بھریہ بھی ڈرہوتا تھا کہ بحصے بتاہیے آتے ہوا کیا ہے کیونکہ ذبیثان احمد کا بھائی جھی آج یو نیورشی آیا تھا''۔ برتن دھوکر وہ ریک میں نگا -کیابا تیں ہور ہی بین' ۔ اس وفت اچا بیک بھانی کی اشری ہوئی تو دونوں ہی البیل گئیں ، انکی نگاہوں میں شقید موتى محمى \_ليل ماه الهيس جا شخينه لكي من توسيس ليا\_ '' بی کی جیمی کی سے میں کہا۔ روزی تھی آپی سے مطلای روٹیاں بناسینے بہت بھوک لگ دیں ہے''۔اس نے تاثر ایسے بی وما جیسے بیج میں است بھوک لگ روپی ہو۔ بھالی جیائے کا بیانی جین میں رکھ دین تھیں۔ ارباز بھائی آفس سے آنے کے

يعديه ليله حياسة عن ينية منه الجمرانين كمانا كهات منتق تنقیدی نگاہوں میں نہمائتی ہی تھی۔

''وہ آج ٹیں نے دو پہریں بھی ہے تھایا تھا'' لیل ماہ تو بوکھلا گئی، جھوٹ بھی تو اس سے روانی میں نہیں بولا عا نا تھا دو تبہر ملین جار بچے تو یو نیورئ ہے آئی تھیں۔

"کیل ماہ! ہم خیلواندر میں بھی آتی ہوں ' حر مانے ہی اسے یہاں سے نکالاتا کہ هفت، بھانی کے سوالوں سے جیج سکے۔ یہ ہ نوراہی نکل گیا۔ بھانی ہر وقت دونوں کوہی جانچی رہتی تھیں ۔حر ما پھر بھی ڈری مہمی رہتی تھی جبکہ لیل ماہ پجھ

"امى الائتد<u>سے جھے کہ تونس لیتے ہیں</u>"۔

" سدرات کوجائے کی کوئی تک جیس ہے "۔ ای نے توصاف جی انکار کر دیا بھر اپوجھی بہت رعب والے تھے مراست یں لڑ کیوں کا کہیں بھی آنا جانا بین رہیں کرتے ہے جی کہ کی رہتے وارے گھر تو ایک رات رکنے تک کی اجازت ہیں

تھوڑی دریکی توبات ہے''۔ وہ منسناتے ہوئے ضد کرنے لگی۔ ردارُ الجُسف 48 جولا كي 2011ء

" بهارا .... " حرمانے حرب سے اسے دیکھا۔

تھی اس لاحاصل کا بچھ حاصل ہیں ہے۔

"ميرامطلب ہے ہمارے گھروالے اِس گھر ميں دشتہ کردیتے تمہارا"۔ وہ کڑ بڑا گئی۔ کیل ماہ نگاہ چراتی ہوئی کمرے ہے تکلی مجبوک جوستانے لگی تھی تگر دل میں بے جینی ہوگئی تھی کسی طرح مج اس کا ول مرتا کے ممامنے والے انگل کے گھر چلی جائے تگر ابو کی قہر برساتی زگا ہوں ہے ڈرگٹیا تھا۔ لائبہ پرا۔ ر شک آنا جو کتنے مزے ہے ان کے گھر جاتی سمی کیونکہ ڈیشان اسمد کی بہن شیبا ہے اس کی رومتی تھی۔اور وہ میڑیا شہران اس کی تو جھاک تک دیکھنے کو تیں ملی تھی' آج اپر نیورٹی میں جب سے دیکھا تھا بے قراری پڑھائی تھی' ہے ہیں سمیسے وہ اسے اسپینے دل میں بسا چکی تھی جبکہ آتے جاتے بنی نگاہ پڑتی تھی بیا پھر بھی پڑوں ہیں تسی کی شادی آ تقریب وغیرہ ہوتی وہاں بھی نظرآ جا تا' بحیین سے دیکھرر بی تھی اور اپنے دل میں جذبوں کو پیچے رہی تھی جبکہ جا آ

د و تین دن میں وہ ڈسچارج ہو کر گھر چلا گیا تھا تگر روحیل سکتدر کی فرم میں جاپ کا وعدہ بھی اے بیرا کر تھا۔گھر کی حالت بہت اینز تھی۔مصباح ٹیوشن پڑھا کے اور ای احیار بنا کے گھر کا گر ارہ کرر ہی تھیں ۔ آئ ہے دى سال يهلي كننے حوشحال منتے كوئى مالى يريشانى تبيس كى ايوكا گاڑيوں كا شوروم تھا 'اس بيس اچھا بھلا گزارہ ہو، ر ہاتھا مگر جانے کیا ہوا انہیں خسار و ہوتا جلا گیا اور شور وم بھی ختم ہو قیما تو وہ پیمار پڑھتے۔ وہ سب کتنے التحصے کارڈ ا وراسکول میں پڑھ رہے ہے سب مجھ تمدان کارہ گیا' کیا کیا تہیں سوچا تھا آ رسیلی میں کے وہ خوب کمائے گانگر تعلیم پوری ہوتے ہی مب آپھی تناو ہو گیا' اپنے باپ تک کوئیس سیاسرکا جنہوں نے اسے اس قابل کر دیا تھا ان

كار ذكواس نے دوئین بار بغورد كے حااور تليه پراجيمال ديا۔ جاسياتوا سند كرنی بی تھی بات عزب كی تھی رقم اتار نی تحتی اے اربیٹما کی ایک ایک بات یاد آنے تکی۔

'' حمد ان اسمہ! تمہیں ایک لڑئی ٹریپ کر گئی ہے تم اگرا نکار کرتے ہو یا نہیں جاتے ہو یہ تمہاری مردا نگی کے خلاف ہوگا' وہ تمہیں بزرل بھی سمجھ سکتی ہے' کی کھی ہے اس کی رقم تو ا تارنی ہے''۔وہ اپنے وُ کھتے سر کو تھا م

''بھائی! میں نے آپ کیلئے بیٹھا دلیہ بنایا ہے ؑ آپ کو پہتد ہے نال''۔مصیاح باؤل میں دلیہ لئے اندر پیجگی ہوئی آئی۔حمدان نے چونک کے اپنی بہن کے کھلتے چیرے کودیکھا جواس کے گھر آجانے سے کنتا خوش تھی ُعدین بھی اس سے لیٹ گیا تھا'امی نے نور آئی اس کا صدقہ ویا تھا۔

'' کیول بنایاتم نے دلیہ پت ہے چینی کتنی مہنگی ہوگئی ہے اور تم نصول چیزیں بنا کے صالح کروگ''۔ حمدان نے قوراً جَنِي اسے ڈ انٹ ویا مصباح کا چرواز گیا۔

و د سب مجھتا تھا گھر کا ترچہ د نجیرہ جو بھی جل رہاہے ای اور مصباح کی دجہ سے تعدین بھی ایک جگہ ٹیوٹن کر ر ہاتھا ' پیجھی امی نے اسے کل ہی بتایا تھا۔ وہی ناکارہ اور برکار تھا جو ابھی تک بھی سیمٹنیس کریایا تھا ' ہیشہ سے ا چیما کھایا پہنا تھا ' ٹیموٹی موٹی جاب اس کی نظر میں تہیں آ رہی تھی اور اس کے بئن بھائی ادر ماں محنت میں پچھ عار محسوی نہیں کر ستے تھے۔

" آ ب كوخوراك كاضرورت ب كتف كمزور و كت بين "و و مقلى سے بولى ... ردادُ الجَست 50 جولائي 2011ء

" بمحربیثاا اس طرح ہے تو رفضول خرجی ہے ' -

"آپ ہے ہوڑ کے کنہیں ہے'۔ وہ دلیداہے کھلانے کیلئے اس کے آگے ہاؤل رکھنے کی جمدان نے اپنی پیاری اور معصوم می بہن کودیکھا کنتا اس ہے محبت کرتی تھی اس نے بےسا خنداس کا ما تھا چوم کیا۔

" این نا کاره جهانی کی اتن عادتیں خراب میں کرو' ۔

"" ہے الی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت خصہ آتا ہے کوئی نہیں ہے میرا بھائی نا کارہ اس بتار ہی تھیں آپ کو جاب کی آفر کی ہے انہوں نے ''۔ وہ اسے زیروسٹی کھانے کا اشارہ کرنے لگی وہ بہن کی محبت میں

'' ہاں کہا تو ہے پیشنہیں کیا کام ہے بڑے اوٹول کے کامول کا بھی تو ہتہ نیمں ہے عمر بیول کو پیسنے کے چکر میں

رہتے ہیں''۔اے اراہما کی ساری یا تنبی چرہے چینے فی صیل۔ '' کمیا پینه و ه لوگ بهت ایجهے بهول''۔ ساتھے ساتھ اس کا کمره بھی ٹھیک کرنے لگی۔ جبھوٹا ساروم تھا' ایک سنگل بیڈ '' چیتر اورتیبیل ٔ لکڑی کی الماری بھی چیزیں ساری گھر ہیں ایھی بھی ایھی تھیں تمر حالات خراب ہوئے کی وجہ ہے سب

"بهول شاید" -جلدی جلدی دلیدختم کیا-

عد من بھی اس کے پاس آگیا کو و مزاج میں بہت شور تھا' ہراکراور پریشانی کو تمدان کی طرح خود پر سوار نہیں کرنا قها محدان كونجس بين تمبيها تا تھا۔

'واه..... آپ کے تو وہاں کیا تھا ہے منے کیاروم تھا''۔عدین اپنی عادت کے مطابق اے پیمیز نے سے بازمیس آربا تفاية ان ليثابواتها ٔ تاشراليند ما ده اس كى بات كوكوتى الميت تبيس د مدمامه و-

" تتهاري پڙ معاتي ليسي جاراي ہے ؟ "اس نے موضوع بدلاب

" شھیک جار ہی ہے آپ بتا ہے۔ روشیل سکندرصا حب کی بیٹی آپ ہر بہت مہر بان ہور ہی تھی'' ۔ کبجہ معنی خیز اور "

ومشروع بهوجا وقضول ہا نکنا'' حمدان نے ماستھے پر ہاز ورکھا۔

" كيا فضول ما نكنا بهاني! ; وار برل سكتے بين آپ ان كي سائبر اوي كے ساتھ بيجيواليا جكر جا! ہے كہوہ آ ہے کی اسپر ہوجاستہ اور پھرآ ہے اس گھر ہے: اما بن جائیں کسے دن پھریں گے ہم سب کے '۔وہ شوقی سے اپنا

حمدان نے چینون میکھے کے اورائے گھور نے انکا 'و و سمجھ رہا تھا صرف و دشرارت اور مذاق میں بول رہا ہے۔ ''ارے ایسے کھور سے نہیں 'ٹھیک کہر ہا ہول' آپ نے فلموں میں نہیں دیکھا' کہا نیوں میں نہیں پڑھا' ایسا ہی تو : وتا ہے' ۔ وہ خود ہی مسخرا ژا کے ہینے لگہ۔

'' بہت آسان ہے نا جوئم حقیقت میں دکر فلموں دالا کر دارا دا کرنے کی بات کررہ ہو''۔ " ارے بھائی الڑنی مجھے سیدھی لگ رہی ہے''۔وہ ایسے پولا جیسے اریشما کووہ صدیوں ہے۔جا متہ ہو۔ '' چند منتوں میں تمہیں کیسے انداز وہو کیا و پرسیدھی لگ رہی ہے''۔ اس نے عدین پر استفہا سید تگاہ ڈالی۔

''وه ایسے که وه آپ کا بہت خیال رکھرینگا گی''۔

و الصنول كي مكواس مت كيا كروُ ' \_حدان جنيينپ گيا -

ردادُ المُجَسِدُ آجَ جولا كَي 2011ء

ا ناجران ره گئے تھے پیٹو بی بھی اس ہیں موجود بھی سامنے دالے بندے کوقائل کر لیٹی تھی۔ ''آپ کواس کا کارنامہ ستاتا ہوں'۔ وہ مجرقدرے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ اربیتنمانے شان تفاخرے اپنی ''ن اکثرانی تھی۔ ''ن برج سرف بنید ہے''

' ارےمی اکسے نہیں آئے گائیز ول تھوڑی کہلائے گا' پھر ساس کی تاک کا مسئلہ ہے خوددار بھی بہت ہے دوڑا ١١١ عَدُكَا" \_ اريشما بهت خوش هي كسي و وسية بهوية تحض كوسها راو ب كريجاما تفااس طرح كداس محسوس بحي نبيس بهو

۱۰۰۱سے ہندر دی کرکے جاپ وے رہی ہے۔ ''واقعی بہت جالاک ہے'' ۔ نوز ریسکندر حیران روگئ تھیں ۔

" دُيلِي! آب تيمور كوسجها ديجي گامير معاسط مين وه پيهين بول گا" ماريشما كوتيمور كي بهي فكرهي جوآفس 

« استهجا دول گامگرتم محمی اس سے کوئی جھکٹر انہیں کروگی' ۔

" میں نہیں کرتی ہوں' ہمیشہ و ہ ایکا آیا ہے جھگز ا' میری مرضی میں کسی کوہمی اینے آفس میں رکھوں' اگر اس نے اعتراش اٹھایا میں چھرسنا دون گی''۔ وو ویسے بھی غصے کی پچھے تیز تھی' کسی کی مرضی خود میر برواشت نہیں لر تی تھی۔

" آپ تیمورکوا تا فری کیوں کرتے ہیں'' فوز میسکندر کوبھی تیمور پیند تہیں تھا' ہر حکے اپنی ملکیت جتا تا تھا۔ 'میرا تصبیاہے تم دونوں اس کے چھیے کیوں پڑجاتی ہو'۔روحیل سکندرکوایے بھائی اور چھیے کی شان میں کھی تھی آلبنا بہت نا گوارِکز رتا نقا۔ ارمیشمالب سی کے روکی اے اسے ڈیٹری کی بہی بات دکھ بھی دیت تھی وہ افسر دگی ہے ان كروم النكر كل على وونول نے بني مے چير ہے كوجائے كيا تھاوہ ناراض كى ہوكر كئ ہے ۔

اہے روم میں آ کر دھڑے بیا پر میں وسی وعریش بیڈ دروازے گھڑ کیوں برجدید پروے وال ٹو وال كاربيث صوفه كم بيك سائية برتها أيك بك شيلف جس مين تنتف مم كى كما بين موجود تعين -جستى اس كما طبیعت میں افا سیت تھی اس کے رکھ رکھا ؤہیں بھی تھی اور دیکرلڑ کیوں کی طرح اس میں ایر انا اور یوز کر نانہیں ها' ساده مزان رکھتی تھی' غلط یات ہر ہمیشہ قورا غسہ آتا تھا ای وجہ ہے اس کی اور تیمور کی بھی بن ہی تہیں تھی۔ ساته والله بينك من و در بيند تنظيم وقت كا كعر مين بين آنا جانا لكار بهنا تها يبي استداد رغصه دلاتا تها كيور کی تیجیرا کھی کارٹ تھی میدہ الجیمی طرح ہائتی تھی تگرروٹیل سکتدرتو جیسے اس کے خلاف کوئی یا ہے سننا ہی نہیں جاہتے تھے۔ اربستما کو سے مات اور ہے بیٹان کرتی تہیں کوئی اور ندم ڈیڈی ٹہیں اٹھالیں اور اس کے پاس کوئی

چی کی اربال بالان یا تقوں میں تیمور سے لیتے اس کی بات کر چکی تھیں مگروہ تو تمی ہر بارٹال ویتی تھیں اسے سے سب بھی بہت ہے ان ارتا تھا۔ایج مزاج کے خلاف اور نابسندیدہ تحض کے ساتھ وہ ساری زندگی تو کیا ایک لمحہ بھی تہیں چل سی تھی ۔ اور است حود ہی کوئی اندام کرنا تھا ورندؤیڈی تو بھائی اور ﷺ کی محبت میں اسے قرمان بھی کرویں کے ن الرقع تصاتی ہی البیں اینے بھتیجے ہے بھی محبت تھی۔ وہ سیدھی لیٹ گئی۔ زہن بہت پریشان معيتا تقوارل المال المتاتحات

روادُ انجمت 53 جولاكي 20113ء

"اور تمهاري اطلاع کے لئے عرض ہے لڑي سيدهي نہيں ہے خاصي تيز اور جالاک ہے جو بھي ہاسپول ميں اس. خرچه کیا ہے وہ سب کہدنی ہے وہ لی کرو' ۔اسے مہی بات تو بہت نا گواری گزری تھی اربیتما کو جتنا احجا سمجھ رم

"سارے امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں"۔

" خيروه شيڪ اليي أبيل لکي ، يوسکٽا ہے اتبہوں نے جان کے اپيا کہا ہونا کہ آپ کوجاب بھی ل جائے"۔ '' میں اور اس کے بیاں جا سے کروں بھی تیمیں جیسے ہی اس کی رقم اتناروں گا جا پہ جھیوڑ دون گا'' ہے۔ ان کر مسى كه آك بين والانتهاء خاص كرايسالوك جوصرف موقع پرست اينا مقادد يكھتے والے ہوں ہر تص بى ا مطلب پرست مخودغرض دکھائی دیتا تھا' حالات نے اس کادل و دیاغ بہت منتشر کر دیا تھا' و ہ اچھی بات سوچنا مج

عدین نے گہری اور پُرسون نگاہوں ہے حمدان کے مصطرب اور تنے ہوئے چہرے کو دیکھا' وہ اپنے بھائی َ سوچوں کو مجھتا تھا' وہ کیا جا ہتا ہے اس کی مہمی کوشش تھی پورے گھر کی ذمہ داری خود اٹھائے گھر میں کھا تا تک نہیں اس کئے کددہ تو کما تا ہی ہیں ہے۔

۔ ''رات دن تم لوگوں سے وہاں نگا دیسیئے میراکسی کوخیال ہی نہیں تھا'' ۔ فو زیبے سکندران دونوں پر ہی عفد ''گرات دن تم لوگوں سے وہاں نگا دیسیئے میراکسی کوخیال ہی نہیں تھا'' ۔ فو زیبے سکندران دونوں پر ہی عفد

''می ا آب کوسب بات بتائی تو تھی 'وہ لڑکا کون تھا اگر میں اور ڈیڈی اس کا وہاں رہ کر خیال نہیں کرتے تو و تو علاج پورا کرائے بغیر دہاں ہے بھاگ جاتا' کتنی تلاقن ڈیڈی نے کی ہے وہ اچا نک سے ملاتو ایسے تو نہیر جانے دیئے نال ہم''۔اریشما انہیں سمجھار ہی تھی۔روٹیل سکندرخود انہیں منامنا کے تھے گئے تو اربیشما کوئی انہیر سنہ الدار دائد،

'' میں یہاں گھر میں بیٹی فکر مندروتی رائی تھی' تم دونوں دوگھڑی کے لئے بھی میرے یاس ٹیمیں زیکتے تھے''۔ '' فوز سیابس بھی کروسے ردنا وجونا' ختم کرو'شکرادانیاں کرتی ہو ہماری فکراور پریشانی تو دور ہوئی''۔ روشیل سکندر ''' فوز سیابس بھی کروسے ردنا وجونا' ختم کرو'شکرادانیاں کرتی ہو ہماری فکراور پریشانی تو دور ہوئی''۔ روشیل سکندر ا تما مجے ۔ قوز میسکندر نے اپنے آئسو بو تھے اور انہیں نبقی ہے وہ کھا۔ اس وقت بھی وہ ان سے استے رو کھے لہجے ہیں

'' بجھے۔ چھ بنایا بھی جاسکتا ہے میں بھی جاسکتی تھی ہو پیل 'تم باپ بیٹی بہت قابل ہوجو <u>بجھے تم</u> دونوں ہے دووف بینا ك يكل ديتي بو" -ان ك يجر يتنك ملك كية -

" اچھاتمی ابدرونادھونا' <u>گائ</u>شکو ہے تتا ہے گرین ٹی بنا کے لا دُل'۔ اربیٹماان کے شانے ہے لگ گئی۔ " رہے دومیالا ڈ بیسے رانت کے اس وقت کوئی گرین ٹی ٹیبیں سنے گی پھر دیرینک جا گتا' صبح آفس بھا گئے کی بزتی ہے تم دونوں کوئے وہ ناراضکی ہے اسے ڈ اسٹے کیس۔

امیں نے اسے آفس میں نہیں لگایا ہے سے خود آئی ہے آفس '۔روخیل سکندر جھٹ بولے وہ این ی جیسر پر جیٹھے

"آپ كى بنى عالاك بهت ب"

" بیرتو تیں بھی کیوں گا"۔ روٹیل سکندر نے مسکرا کے تا ئیر کی ۔ انہیں حمدان کوجاب کے لئے باتوں میں البھاکے روازًا بَحْسِتْ 52 جَوَلا كَي 20114

'' بھالی امیں ﷺ کہدرہا ہوں۔ وہ اسدمرز اجھ گل کے کارنر پران کی بلڈنگ ہے وہ بھے دیکھ کرفوراْ جما کے گبت بند ا تے ہیں جیسے میں ان کے کھر میں ہی تو تھسنا جا ہتا ہوں''۔شہران نے ہاتھوا ٹھا کر بتایا۔ ذیشان نے پہلو بدلا حر ما ا ں کے ذہن میں چھم ہے آ تکی ان کی ہی تو وہ بیٹی تھی اکثر کئی بارانہوں نے ذیشان کود کھے کربھی دروازہ بند کیا تھا جبکہ ، وأندَل بيهي نُكَاهِ النَّهَا كرد يَهِمَا تَكُ تُعِيلِ تِعَالِ "ا يتهمآ دي مين جمع سے اکثر سلام دعا کرتے تيرہا"۔ ذيشان نے جمعوث ہی اولا تا کہ شہران سے ذہمن ميں فضول خيالات جين آهين-" میں مان ہی تیس سکتا" "۔اس نے اپنی شفیلی برمکا مارا۔ ''اور ایک بات اور بتاؤں' ان کی جیموٹی بنٹی گی زبان بہت چلتی ہے' مجھے سے نضول میں ایک دن آڑگی' اب تبریس روز کیجرااس کے گھر کے گیت کے آٹے ؛ ال کے آتا ہوں''۔اس نے ایسے بتایا جیسے بہت اعجما کام " ' ہاں بیٹا! بس مہی تسر رہ گئی تھی' روز گلی بین بنگامہ جوتا ہے وہ اسد مرز اسب سے بوچھتے ہیں ان کے آیٹ نے آئے کچراکون ڈ المآ ہے'' یعمیرا دونوں کیلئے دود دھ کے سنگ لے کہ آئیں تو انہوں نے شہران کی " آپ میرانا م لیتی ناں پھرد کھا"۔ شہران و پسے ہی کسی ہے ہیں ڈرتا تھا۔ ہر وہ کام کرتا جس میں نقصان ہوتا' ا نة آوا كتربية بحي يرواه تبين بهوني تعيي كهاس كي جان جبلي تني تو كيا بهوگا۔ '' ذیشان! بیلز کا ضروراس <u>محلے ہے جمس انگلوائے گا'' جمیراتو ڈ</u>رتی ہی رہتی تھیں ۔ " مجھے آ پ کا بیدواویلا ذرااجیمانہیں ٹُلیا ہے کوئی نکال کے تو دیکھے ہمیں اس محلے ہے اس کی ایرمٹ سے ایسٹ بادوں گا' رکڑنے مرنے کوآ سنین چڑھا سے فوراً تیار ہو ہا تا تھا۔ '' بہت تجھ پرخون سوار رہتا ہے شہران! سدھرجا کیوں بجھے اس عمر میں دکھ دیتا ہے تیر ہے باپ کی سرنی ہوئی نم ہوں جوتو مجھے ستاتار ہتا ہے' محمیرا کی تورات دن کی فکراہ رضینش یہی تھی شہران ہرایک ہے الجھنے سے بہانے "ارے .... جب میں نے ان کے گھر کے آئے کچرا پھیٹا ہی نہیں تو کیوں ان کی بیٹیا بھواس کرنے آگئی کہ پچرا ۔ اں پھینکا ہے جبکہ ای ایمیں نے کچراان کے گھر کے گیٹ سے بہت آئے ڈالاتھا''۔وہ آئیس بتانے لگا۔ '' ذیثان! پیلیں سدھر ہے گا' پر محلے میں بھی ہاری ناک کوانے گا'باپ کے کن کم تھے جو پیکرنے چلاہے''۔وہ ا بالمنتنول بررورد من مونی کھڑی موسلی ۔ مبرے باب نے دوشا دیاں کی ہیں میں ایسا تو تہیں جارشا دیاں کروں گا''۔ '' بکواس کرتے رہا'' ۔ حمیرانو نظف آ گئی تھیں ۔ : بیثان نے تا سف ہے ایناماتھا سہلایا و ہشہران کو جانباتھا د ہسرف غسد کی وجہ ہے ہے سے سرناتھا جس ہے سب والمستضحك بمول به (جاری ہے) 

روادُ الجَسن 55 جولاني 2011،

'' ہوں مجھ ہی بچھ کرنا ہو گا ہر ندؤیڈی تو بچھ بھی کردیں نے'' کروٹ لی' بیدم ذہن حمدان کی طرف بیلا ٹریا۔ '' ہندہ خاصا ڈیٹنگ اورڈ بیبنٹ بھی ہے خودوار بہت ہے بدگمان بھی بہت ہے ۔ کھے غصے کا تیز بھی ہے کہیے ت آ ئے گا'' ۔ ؛ ہ جانے خود ہے کیا کیا بول رہی تھی ۔

''حمدان آحمد اتم ہر لحاظ ہے تھیک ہو میری ڈھال بن سکتے ہوا گرکوآ پر بیٹ کرو گئے میں نے ایسے ہی تو تہہ جاب کے لیے بیس کہدویا ہے'۔ وہ ایکدم پر پھر ملکی پھلکی سی ہوٹئی۔

اسے شادی کا ذرامتو تی نبیس تھا گھر ڈیڈی اور نمی کوجائتی تھی و واس کی شادی ضرور کریں ہے اور وہ جانتی تھی ڈیڈ کی انتخاب تیمور ہو گا اور وہ میڈیس جا بنتی تھی تیمور کو قبول کرئے وہ لا لچی فطرت کا لگٹا تھا' جا چوکی باتوں ہے بھی اس یہ بہت انداز ہے لگائے تھے۔

۔ " تیمورائتہمیں نو میں کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کروں گی مجھے ہتہ ہے تہماری خبیث سوچ کیا ہے"۔ اس ۔ انت پیس لئے۔

منظم المنظم منظم المنظم المنظ

'' بہتی آ رام سے بیٹے کے بھی تو ہم بات کر سکتے ہیں''۔ ذہبتان نے اس کا باز و پکڑا اور اسینے سامنے دا۔ معویٰ پر بیٹھا دیا۔ وہ ہمیٹ کمی باتوں سے بھٹا تھا اور آ کتا ہے اور بےزاری چبرے پرالیے طاری کر لیتا تھا کہ ساے والے کوانداز ہ ہوجا تا نتھاوہ کے سامسوں کر رہاہے۔

" کیا بات کرنی ہے وہ بھی اتنی رات گو' ۔ سدا کا آ وم بے زارتو وہ تھا ہی ٔ بلیک پینٹ پرلائٹ ہلیوکلر کی ٹی شرب میں ملبوس ہمیشہ ہلکی بڑھی شیوو میں ہی رہتا تھا۔

'' کیول بھنائی! آپس ہیں بیٹے کر ہات نہیں کر سکتے ہیں''۔ ذیبتان نے مسکرا کے اس کے بگڑتے بسورتے پھر۔ واگنور کیا۔

'' پینہ ہے آ پ کیا بات کریں تھے ۔۔۔ ہتم اپنی پڑھائی شردع کر دواور میں پڑھنا جا ہتا ہی نہیں' کیا حاصل ہو '' پڑھ کے''۔ وہ ایسے بولا جیسے کوئی بہت بری ہات ہوجسے ذیبتان کرنے کو کہتا ہے۔

" کیوں جاب وغیر نہیں کرنی ہے ' ۔اس نے شیران کو بغور دیکھا۔ دریس

'' ہال کرنے کا سوچا تو ہے اسکول وین جلا وَل گا''۔ '' استفرار وقت شریع ہوئے '' کی اسٹار

'' والششیران! تم ہوش میں تو ہو' اسکول وین جلا اوکٹے ۔۔۔۔۔ میہ جاب ہوئی''۔ ذینیان تو دکھ وغم ہے من کے اسکول ہی پڑا۔ احتیال ہی پڑا۔

'' ظاہر ہے جھ جاتل کوکوئی افسری برتو لگانے ہے رہا بھر ہمارے باپ کی عزبت کتنی ہے اس محلے میں لوگ ہمیں دکھے کراہے گھر کے درِواز بے ہند کر لیتے ہیں'' ۔شہران کو میداحساس اور غنصہ الا تا تھا۔

کل بی شام کوده گلی ہے گزر کے گھر آ کہ ہاتھا اسکو سرز آنے وھڑ ہے اپنے گھر کامین گیٹ برز کیا تھا'وہ عالیّا مغرب کی نماز بڑھ کے گھر میں ای دفت تھے۔ تھے۔

" السب سينو عم علط كهدر ب يو" - فريسًا أن في كي -

ردادًا تحسف 54 جولائي 2011ء



٥٠ من يُ أيْن جِيزوانا عام التي تحيل ال الحد كدال كاستعقبل و أحيد عال المئة الا كالبيد من إلى الأي كل الكدون الدن و مال محل محد باراور بجول مين الله بإنا تعامدان في الله بيري ان سائل: شا كي مسار الدين

ووائل كى دعاكمي لين بواكر سي قطا قعا أن ابت وان جود واست كك سك سي تيار والقوار رزة ان في اينا - يتى تكنا داساركها بوانها.

اہ کِن کی بلد نگ پراس سند بھر میں اٹا و ال ناخت ہے و دسکنٹر فلوں پرآیا جد پر طرز پر ٹی اس بلز نگ کی ج البينياران **كل يُرور بين** أزرت ووبال كمر بهامية بالألب المدي **تما** كاذ نفر بيريا كمان بينيكز في كوفا هب أبيا-البين مران احمدة دارا بحصره بين كندر منه بالإقلام الدائر فينشه منه بإدائر بحي ي الرك كالوابلاء عابيان لياما ون بينهُ مر إلا يا مهدان كثر إزواة فهم كالباعز ولينهُ لك- مب البينة البينا يجمل كالول يم عن تقيمه

"أمّ ب الدوجة عَلَيْة مِين الدهم الناسالة إو تعد كدم بلايا وراز أن أن وجهما في عن الدورة بالمتحشّة كا دوم تحدو وجهما وا

لُینز ۔ "الزکی نے روم کا فی در کھول کے است اندر جائے گا اشار پاکیا۔ حمدان کیٹھوٹروٹ بھی دویئے لگا۔ آفٹ ما خاصا فرنشلہ تھا الدر لدم رکھا اے سامنے و کیے کر کوفت میں جانا ہو کیا ہے ان پر جن کی برحد مجی محاشر شامی پر جین ا ثراه زرایز اسا بهم رتک ده پزیر ثانول میریزا تعالمیک ایپ سکه نام پرمرف لائت قرکی پنگ کپ اسک است اورزیاده

حمران نے ایت سلام کیا او پیشما و نے خاہیے دکھٹی انداز جی مشکرائے جواب دیا ساتھ تن جینے کا اشار نیا۔ حمدان نے اے دیکھنے سے اجتماب برہ اسے کوئی تجربہ کیس تھا آ قس میں کرنا ہا س نمالزگیا ہے بات کرنے کا است ہے زاری بھی ہوتی اوھراُوھرو کیفنہ لکا روم بھی فراشنہ تھا صوفہ سیت تک پڑا تھا بڑی ہی ممک اس کے بیچے جدید المناملش ربح الونك چينزيت انحوكرو وال كالشقبال كيلئة أبيكة لأحي-

" بإن بع مسترحدان! بهم اب كام كي بات كريم؟ أكرة ب في بورسنددم كاما تزو كرايا: وقو" مسكرا كرواه في تھی ہے۔ ان جل ساجو کیا 'پہلو بدل کے اپناز اور درست کیااور نا چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی جانب متوجہ بردا پڑا۔ " الكويسن آب في بتالي مين ب جبك إلى يوزيسن و لي كرتو الداز و ورباب وكونو و يويسن و في الأ"-ار میشما دیے اس کا میانز و کینے کے بعد کویا خوشدالا نبطز کیا۔ ممان مبلو بدل کے رو کیا اس کی تمیر متوقع بات من کے يتراس في ماي يس تماليه الداري جي دوات الكاس بي

'' وکراس ون جیسے بیلیے ٹاس آ ہے کے آئس آ ٹاٹو شاید بھے کوئی اندرآ نے ٹکے بیس دیتا''۔ وویز ل ساہو کیا۔ " بول يا الله تعليك كها" - وه او هراو حرد ام عن يفرلكا كان اس بات كرد الله محل-

" أب كالناركيا ب ووب تكاموال كرفي -

'' و یکھنے آپ جھے اس عمر م کے تعنول موال میں کریں تو مجتر ہے درنہ ، '' آگے بولتے ہو گئے وہ رک کیا۔ " ورنه کیا؟ آپ بھے افوا کر دائیں گے"۔ ووب ساختہ ہو کی اور ہنتے گل۔

حمان الدرق الدر قدين كمول رباتها ال كرر باتها بهال سے الحد كرايين بها مے كرمز كرتيس الحيجي كرمجوري همي اسائين كرسكنا تعاب

" میں الی فضول باقوں سے پر بیز کرتا ہول اسمنا مسب بیابوکا کہ کام کی بات کی جاسے تو مجتر ہے " یہخت ہے رواذًا تَجِسِ 39 أكست 2011م

" شران التمام من الله جوآ تاب إلى التي بات الاستى شرم كى بات بجوتم الى با تعمار ك اي كوالى وكا و سناد ہے اوا اس سے مہیں کیا حاصل و وکا بونوں '' اوا ایٹان نے اسے کافر سے آباز کے درشت منجامی سرزائش کی۔ '''اس المرائ الرائے کئی کا بھی جا کہ ہے۔ اس وہے تمہارا نقسان دور باہے سب اپلیا میکرنمیک ہیں نقسان

جسب اس ذندگی نے کوئی فائدہ ان کئیں دیز تو تقصان کی جمی پرداوٹنگ 'یہ شیران کا اب دلیجہ اتنا کڑوا ہوما تھا أيشان أول ما وهاف لكما بتناووا بيد سنوان يا بنا فناده الناس كرا جار باقحاب

'' تو تعرف المحل تبهار في شراع الله وه وفي منه بيم تما كالموال بالمنه كروسية وفائد تيم مليته بينها ال المنابع المينة الأو البياد المركي تخزل مشاقو كوياسنية بمثل وقير كراواتسه منه يجيم فينتع جيرما فغائدان شراكوني وزييل الكاثا سينابي مب كس والبست ميرة بالمنطق في أرو ويسف يبينه ومن الأماء

المنفره برق بيناتم يحي وينيدون جاوا سلاهار بيدا أيكن كرينك الهم ذاندكي يتساأك

'' بيوز نمرگ ڪاوڪ سد صاريبيدا کرنے وين ڳ ۾ ؟ امال جماليٰ! آپ جمي کنالِي با تيمي کرنے جيں' بيرہ نيا ڪ لوك المحريجي كمي كوسد هار اي نيس سكته بلكة بالدين قرين كالسرا الناسميادا ورزش دور بالقارة إيثان في حسر معاجري الكازون مستدريكما بولسي طرح بحي ال كه تاجواً تا بي فيس تغايه

" البيماسب باتون أو بجوزو ينجيه بتو بحيثة بوزال؟"

'' کیوں '' آ ہے کوئیں مجموں کا تو کھریس کو مجموں کا'' حظر ہی کرنے لگا۔

" ليُرمِن وَكِينَا مُولِياً فِي بِإِ حَالَ شَرُونَ كُرُووْ لِيهِ

" مجرونل بات ... ميراول نزايش بي توكيا كرون كايزهاك " وواكناك كفراجوكيار

" جيب مر پھر الز كائب ايمري بات تن ميس جهد باہے براهو كے تو اليكن جاب ل جائے كيا"۔

'' جاب البيئة بمي ل ونن ب وين جلاف كايا مجر ومكناب بينك ين جلالول كا'' بهرووكام كرة عاور بالخاجو ا کی آئی تعمیت ہے بالکل تیج میں مرد ہاتھا۔ ذریتان نے المسرد کی ہے اسے جائے ہوئے ویکھا اُ اٹنا اراض اور بہزاور الفاالي برداه تكسيس محل

ماتھے کا زخم اب قدر سے بہتر تھا۔ ایک شختے سے زیاد وہو کی تھا ہو تھال ہے آئے ہوئے اس نے سو جا کہ روشیل مكندركة من من عاسة.

لميوذريس بين بوزادك بإيوشرك مين نفاست يت منورت بال وجيب جبرت يراس بال كالمبيد كي موق مي ساستے والا تعنى مود ب و كرى مانا تعالى الباجوز المسرقي باز والعنى مو چنوں كاداس معنالى اب جو بميث يعني ركمتا

" بينا المهم الله يزه يركم آفس من جانا" - اي كوتوبهت فوشى و في عمل ان كريين في كى طرح تو كمين جان كى حامی تیمرک در شاتو و واقی از کری اخمائے کیاں کہاں ہیں بار ابار انجمرار

" بھائی جان! آج آپ بہت ای بیادے لگ دے جیں "رمعساری نے مدان کو متالتی کیج جس کہا۔ اس نے جعینب کے مصبات کے مریر چیت لگائی۔اے اپی بین کی بڑھائی جمی ادھوری رہ مبانے پر آسوی اوتا تھا' انز کے بعد حالات نے دمیازت می کیل دی کہ وہ عزید آئے پڑھتی۔ مدین تو مجتر میں بڑھ رہاتھا کیونکہ وی اس کی بڑھائی روالي تخسف 38 أكست 2011م

الد جمون عي الإلااعة الروه ميل -المعظم مرا الرأب كي دائ من مكو عقرة بلكي وور عدد عكا الخاس كري أب كي بالول على ال الشبيل آسكا" - الاتصفاعل مور باتعابه " نا ری رقم ایسیج بخیرتو آپ ما ی تمین کئے" یو را اریشما دائے سولف پر آگئی میران کیا گئے قدم رک ن يرود وبجول ي كميا تغايه " اگر آب بیدجاب چیوز کے مگفاتو بیاآب کی ہز الی ہوگی مسنر ...." ان پھرائے تھیرنے لگی .. " نورکٹی علی ہے تو سیجھے سامنے جورا ذ جار ہاہے بہاں بہت ایمیدنٹ ہوتے ہیں جا کر کھڑے ہوجائے مگر " بن مون مجي فيين سكنا تعا أب عد يه زاده كرى مونى مجونى و خار كمن اللاكي بين " معمان ف الت يهي -"اب توبية بل كياتوبو كئي ..... كياكرنا بينا مده العمينان ي كوابول -" پیدئیس کون ی کھرای می جوش آب کے ناور کی گالی کے آگے آئیا"۔ وہ دول تی بھائتی گال بول کو دیکھنے ا كا ياريشما و ف سكون كاسالس لما كيونكه وه تجويله ندايز تا بروا لك ر إفعاء " يا در كھنے كا آكر بھے فضول خرافات ميں جينسائے كا سويا جي تواهي من دائنگس ہوں جو- كالل كيا بستي منا سكتا : ان " اتنا شدے بسند تھا" ملمیاں مین کے اندر کے امتیا رکوروک رہاتھا۔ اربشماء نے متوشق زاہ اوکرا یکھا" اے ا بسے ی کمر ہاور بے جنعی کی ماؤٹ تھی جوا ہے بچا سکے تکر کیسے؟ یہ بندوتو انجی مستقل تھا ایسے تو بالکل بھی اس کے تابوهم بين آسكيا به "او كيس جھتي موں جلنے اندر" وو آ استني ہے ہو لي حمدان اور ولائ ميں ساتھ تھے۔ اس في اريشما اكو الأورو آيلهاأي وتتالف ركي اورد وابرتعابه تج ارجها آگیا فلار اس نے ہی مجرمہ ان کورام اکھایا ہوائی تے ساتھ ہی نفا۔ دالیل کنندر کے دام میں ادھی جبکہ السنذرام يسهمان كوركما تخذر ا إدا وقت فاستحمايا ممران مبلي بارين مان بحوكم قعاء اليه فام من عمراف بوكايا بيها أو مهابت يبال آنامها ا بذتها الجمي علمنن موني محل يريخ نائم تن روحيل سكندراً فس آسنة يتحد حمران سنة اوبهت أوآل اوقر سلم يتقعه 11 ان كي مسيحا كاجها هذا ال كيليجاتو وو يجوجي كان فيه كوتيار تقيده خوا ووفيع واريشها ، فيه إسته التحل كيل جان تكي خدى بدان بند شايد يوچ مناهم وري سجها قنامه واستسل إيرادات اسده ليك بعي كراتي من أوال كي طرف تو مارس والمرتف نب والجناكين وإبناهما اريشما وسف ببالروز وكباتها الإنهام! أنها ولا مرأ في منه بلايا م الدين في المعالم الداء ( الجسك يز عن من الدائد البياب إماكيا يكوم الجل مل كالي ''ا بِهِنَا''۔ النجسب بند کیاا ارزام ہے اہرا گئی۔ اس سے بو تھ کے بی جاشکی تمی ارزو اجازت تک نیس کتی المارك كالمارك أستر بالمستوكرة ا ان الاب بالدي ہے چلی جاؤں؟" ال نے ارت اسے اسلامیا جاتا ہے اٹھا۔ - انسان کیون بادنے کی چائی دائل ہے اوری کیون میں اُجاتی ہے" ۔ اُٹیس ہیشہ کی طرح کیم اعتراض

روادا آهـ 1 مادي 1 مادي 2011.

لیج بھی کو یا ہوا۔ اریش ایک لید مسکرانے کے ایسے ای تخص کی تو عاش ہے ہو کم بات کرے اور اپنی بات نے ڈیا رہے چیزے پراس کے تناخلائی کی اسے مجمی ارتک ریا تھا تکر اور کوئے استاد بھی بنایا ہوا تھا۔ "كميواريا الأأتابي ؟" " فی تھوڑ اُمب مالیاً : ان " اس نے نواق مان او بدے ایسانیا بھے کمیوٹر پالواس کا کام ای سارا: وہ طا مارے ایزان رواق پر بنا تاتھا۔ " مسترمهان احراقیک یوکرناه وگاجتنی مجی ای مطاله را پیزوا تنمی که سیکواپ پیوکریک تصابه اسک بجريس أثين غوده يلحول كياليه دوائت لجمائك للي " أَكُلُّلُ وَإِنْ هِ لِينَةً مِن مَانِ!" " تی با حدیثاً: دن" مادے یا تعریف کو با ہوا۔ " اِنْ کُنَا اللّٰکِی بندہ ہے یا کئی اِنوں ہے بول دباہے " ماریش میون کے روگیا۔ '' تحبک ہے بھر ہاہر جواد کی میلیہ آپ کو**ٹ می د**وہ آپ کہ سیاب کرے کی ابل ہیں سے مجھائے کی جس کر ان کی''۔ الورانين فيحركوني وولي إعدان المحتدا كالأين وقت كوفي بليك تعرق تين موت يش تيزي سنة الدرآيا تعايد " أف يألبال بي ألبا؟" اربيهمًا وفي ما كوادي سوات اليمهار " آب کی تم بغیره " مقامل نے ممان کا اوبریت نے تک بھر نار تغیید کی جا اُراہ نیا حمدان ایسے اس سے اوا جى مرغوب ئيس د د اقعا يە إلى يراكان فيوسية الداريهما وسفاحها مك بن وها كاليارجمان كي فيرمة سنة تكفيل مِستَركمنين جَمَدة وركا ا آنا خران السبيل ماواؤل ما يا تدار كامران بين اير منا جائه ك بينا باز به قال بين حسيل العدال ك إرات على بتايا كري محمل أنه اريش وفي الدان كاباز و بكزا اوريّ وركوجا الفي محموا في بتاث في - امران ت مَا أَنْ بِهِي عِنْ مِن إِلَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ال " ميا ميا نَعْلُ نَهِمَا وَا كَارِي فِلْوَكُهِالِ هِيرَةَ عَلِيا السَّاءَ" " قبل آئے کیا اب یہ نارے آئی میں کام کررے گا"۔ اووا اراے مزید تیائے گیا۔ مران سیاے سے بجرے ا " عمان! آپ ہا پر ایٹے تیں آئی ولیا"۔ او آنوکی کی است مرت نا کوار کارور ہاہتے او تیج کی سے آخل کیا۔ الصلامان فا كان ليلو من يا في إكل و كين هذا المعمان بابرة الرسوية الأما ''' کسیل نے بھی ملی اور استعمال کار کو بیشساہ کسیل جاتا گیا تھ ور کوئی بات ہے اور پیاز کا سے باتھ آورا ہے ''۔ وہ الأؤخريرة كرزكا فحول من فيعله برتن كما استدليا كرناب ا سنة مس الآب إلى بال ساتيرا يبير كا تصريباب من كرن سالداء يركد كاليمس فا في سند لمبرك ا كُلِيمِ يَا وَالنَّكُلُ لِيهِ وَالنَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ يَكِيَّةً إِلَى قَمَا كُورُ وَإِلَيْكُمْ لا يُتَعالُّنْ كُلَّهِ " استرحمران اليافا ال بنيدا ب اليت كتب جاسكة بين "به اله الحولي مانس جول مان كل أولفه النه إلى الأين ا با این آهم که محقالها ما در پزشان به یا اقعامه الأنجي الربال إلى أنه الري تحمل المالا المؤرِّ أن أن المالات

ودادُ المجسن ( 40 } السنة 2011م

ون بران بن بالمواداني لجناكل بين حمنا ونهن بان هيا أمالا تهامت الجناران في أن كل-ر السيالات بعالى تقريد كرخوب مناصة خواصورت الانجاسة جواليا تعاليا الأب ك الواقع تفري من عقد عمر جائز اور ان دائی ہے۔ اور فعر کو جا اوے تھے۔

وال نيول بالما تحالا العبل وكويارا با

أَ أَبِ إِنَّ لَوْ يُوكِنَ لِا مُوالًا عِنْ مَا

ر أن كيون تم في إلى مناه فيموز روع ؟ " السف تير التي كالفهاركيا -

" أنال دواصل مي ميرب يا ل النبية إو داوك بين عن بادرين كلال بي كرتم في معالاً -

'''س ایک لا؟'' و ایکھ جی سیس ۔

" بيران بما في كي سب سي محمون مجن محمد كوا -

" كي شران كى جمين بسمد كواد ما مع خداب توسيل مؤكميات ابوكوجائي : وان كركر و ليمين يحك مي طاف إلى اوراس ار ان بنی کو میں اوٹن پڑھالہاں معاف کرو بھے تو انہ ہی ت<u>کھے نوش دغیرہ م</u>کاشوق ہے '۔لیک ماہ ہے توراتن ساف ا در رہا ہے کہ ہے کا حول کو میں جاتی تھی اسپ او کے مزائ کو تھی اور پر قوبائش بھی بسند میں کریں ہے۔

" انتل بيند يو تو ڪئي و کورو" . "الإنبه ا كيون تم مجمعة مرواف يح كام كرتي والهم جنول كوم يوري من يزهن كي الإندة مشكل مع في الماس ا ایش نے پیش کا کہدو یا تو ابوا ہو کی طرح طبیعت صاف کرویں گے" میل مادایسا کوئی کا سمبی کرہ جا ای تھی جس

ال بورے اے <u>منظو کے</u>۔ " فیس تھیک ٹھاک کے گی" ۔ لائٹ نے لا پٹی ویا۔

" واف رَهُو بينيا" . وو کيز ے جمازے کمزي بوگيا -

ا ارے افسونو کہال میں بزیں ۔

" من من مبت مرود کی کام ہو کا اس لئے بلایا ہے جو کئی کام ہوا کرنے خود ہمارے کھر آ جایا کردائی اجازت ان این جی او پیندئیس کرتے ہیں بروس بس جاتا " مربر ایک طرح دوید جمایا روم سے تکل کے محل شرا انی ۔ الا شہائے بہت رو کنا جا ہا محرد ورکی سیل۔

ورساسين بم كمز القاء بحرب كاذ ميراس في كن تك يم الكايا والقاء ليل ماه في إدَّى ارسك بورا بجرا بميلا و المبال کی توریل پر کھنے سے ٹی چ ہے گئے ۔ دولول تل ایک ایک داس ہے کتا ک تاک کرجوا ہے و سیتے تھے۔ ا أن الله الم في الدينة كمرت ما من مجرال كياتو يا در كمناه بارت كمري الدر مجينك بيرة وال كي "- آيكل كو ، یر اِنْصوں سے جمالے است کویا دار تک دیے گی ۔

شوان جراتی ہے اس کی دیدہ وقیری پر دمگ را کیا جہدو او خواعد میں النے کام کرتا تھا ایک لاگ اے

آیں اٹنا سندوہ آئس جار ہاتھا اربیٹما راس کے ساتھ ٹمیک ٹیک بھل رہی تھی درنداس نے موٹ لیا تما اکر اس ۔ ، اجمی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو طبیعت مساف کر دیے تا و ہے گا و بالکل میں جا ہے وا با ان محل محراس بيانا المستراك المركز المستركز المركز الم : دا د دا ادا د الباری من پرا کے کیز دل کی کا انت میما استیار کے انجال دی میم س

يَ الْكُولِ أَرْسَ فَعَدِ بِإِنَّ فِي إِنَّهِ أَنِيا فَالْ فِيلِ مِنا إِنَّاكُ فِي الْكَارِيْنِ اللَّهِ فِي ال نِيْسِينَ كُلُّهُ وَهِ مِن الْهُوا الْمُؤْمِنِينَ مِن لَكُ جَالِي هِي مِعْمِوا إِنَّا مُوتُ مَا وَلُ أَمَّهِ و

ا ابوجھے بنا ہے خرب کی نماز باتھ کے تھر آگیں گا جب تک میں آجاؤں گی الدووان کی رشامندلی سے اپنے جلید فی ستام ہوگئی کا الدوان کی رشامندلی سے اپنے جلید فی ستام ہوگئی کا الدوان ہوگئی کا الدوان کی دوان کی دوان

" اول اول! " واحمل اورانی اولی کیمی تروی کوادی سے دوریانا کے جو آجو یا ۔ " اجائے اس انسان کونکی سے اتنا انتق کیول ہے ہم وقت کچرا کی منا رہنا ہے مزان شنز اوری جیسے اور کام بة بارول جيسياً '، كيل ماوت كفرت بت سوحا - ا

وونول كي الدواويكا تصادم اوالنول الير يعلم كيم ول عن غيوس ال السمائة هي اورووبليك وبيت يراحيل ي ینگ ترب میں بنون بلل ی براسی تیں ہے ساتھ اے کھورر باتھا۔

الوس ك على وقب كوار رأي كالمنتس ب من ميني ان ما كرفك بالأن الدواس والرفك

" ثان الله أن بياست المحافرة الواحدول إيراب والتقطيع " ما ووان النوال بينا المسياحة و

" كَيْرِ قَادِهِم تِ مِنْ أَوْ ارتُهُمْ وَالرَّبِ الْمِأْتُودِ فِي الْمِي مِنْ أَلَ مِنْ مِنْ

"" کیا ترنیل کے تمہارے ایا؟" دوجی دوہروز وکیا۔

آتيات أحى اسدمرز الما المنظمة كالموالي الله والمياد والمال شن في كن طريق جمي و وان عد زجات.

ا' ویجھ سنز انا اے اب کا ان تحقیقی میت مزید ہے'' البل مارے کویا اس پرطنز کر کے بتانی مشہران کی الهور إلى إلى وقيت في بالكناك البيدان فطاؤا ال كالدوة ك الات في المدة

" جانبا: دن کی فرنت ہے ۔

كل الاستركي كالأكول في آهدادات كود إلها مجرات أرجعي اداا كرخر من سے ممالي الحبر وكو أواز جل كي ال الكُ لَمَا ثَمَاهُ وَكَا وَوَيْمَ لَنْ سِي عِلْمِ لِي لِي

'' باوا کے سے بچنے جانا ہے''۔ دوال کے سائیڈ ہے آگل کی جیکہ شیعن کا اس امت ول کرر یا تھا کیل ہولی علیونت ساف کورو کی دوروا ثبت کر کیوا سامنے از ایو کے گھر کی فلی بجارت کھیا۔ وطورہ سے ای و کیور باقیا ۔ '' بات باتو محورمی ربات المالم تو کا م پارزوں اللا کیول کرتاہے اسام اسودی دو فی تیزی سے اند و ما اب دو کئی۔

۱٬۱۱ تناما نهیه کایت گورای : ۱٬۱ از نیه می همبرا نخی به

" يَ فَكُونِ مِن جَالُورِ مِن لَكُلُ كُلُ يُمِرُ اللَّهُ أَسْتُ مُرَا اللَّهُ وَ" وَاللَّهُ مِنْ يَا " كون؟" دوشا لد جي سيل \_

" تبارے ماند دالوں كا بنا" . اهم سے ووتيز بريمي .

الاميماشيران بماني دون كالساله أيجون مي

كم يشي كاني خاموتي كي أيل و وكوشو التي محل و ولي او طائزات نكا ورب بينه مبايز و لينتركل .. "أَ كُلُّين بِن كِيا ؟ ادريا في الرك

دواذا تجسد (42) اكست 2011 د

رداز انجست (4) اكست 2011 م

ر أن الريايين، وكيت والله بال جائية البلداريش، وإورال كل المار تمنت كسب سندين ورايت المولى الأسياء ٣٠ ي إلوا أنه مركيت الأيرية في بين قالوا إرتهات مساوكون كوانك لا مودوكا المديم وريفاً خرك وه أن ل -" " بيري إباركيت لراؤ نذ فلوريه بينية أبياريش يعى ذ أني جو في محمد الن النادونوس كي شداء . «منت كوبغورس و تَنَا بَبِيهِ السَّامِ يَشَمَا مَنَى فِي مِنْ أَنْ إِلَا وَ مُعْمِولَ فَكُلُّ لِهِ " برا اكر ماركيت في يخ بين كي تو زياده اليفه وأنتي بيناس النفي كو باركتك كي جكورة بها ويصفه كلدود سندار الله ، ركيت كي يديد منصارش بزم يعير كاتو توكول كويرا بلم يوكي الرمينيج منكه عصر يحربه باد كيسند وبنا في حاسبة اورا كما كامامت بيك ے مکما باے آئی یادو مہتر رہ ہے ہوئے وج کیٹرے اسکرین پر ایا ڈمنٹ کا نقشہ ہتا ہوا تھا۔ ارتیانیا واسٹک ہے جنگیوں و فنایاں کرری محی۔ ممان نے اس کے بازک ہے باتھ سے املک کی کھے جرش دوہوں کی انگیوں نے ایک وور نوكو كو كالواقف وريش ولا مسم والزي بول اس في المنظوان وال مي-المعنونو جي اوا ياتعيك أيس بيناك تيوريف فيم محقدا متراض العيايات الدان سفاط كاس ك جراسة كوتنا يدي ويجاجونا كوارق بين يُرخوا راستك الن سفي دوبا ردار يشما ركوهما وي محل ... " حمدان کی بات بالکل مقول ہے " مروشل سکندر نے تائیدی ادر سنائش ہم سے انداز میں سر ہاایا۔ تیمور مسلی پر هَدَ مَارِتْ مَارِتْ رَوْكِيا السِبِحَيْنَ مِنَهُ أَوْرَحُ سِنَةٍ مِنْ مِنْ مَعْيِتْ مِنْ رَبِعُ كِيا-اریش رکوحدان نے جرمت وانساط میں جا اگر دیا تھا کیسے تو اکونا بلد ظاہر کرتا ہے جیدائ نے جس طرت ر بنمانًا كَالْمَى ، ووْ أَيْ يَ تَكُمَهُ كُولَةً لُلِ كُرِيمًا 'الله يَحالِ مستمراا هم تيمور كي فلست برية تيور كان ليح جرود موال جعواں اور احماس تنکست ہے اتر کیا تھا۔ اربیش منے بڑی جا بھتی اورتشویش جمری نکا بیں او پر اٹھا کی قر تیمور ا واؤ و آیری ایر جمران نے بافکل تمیک کہا ہے تھور اہم نے بھی پیش موجا"۔ ہروجیکٹراس نے آف کیا اس کے نب مستمراد ہے تھے۔ حران خود کوئارل على خلاہر کرنے لگا او ویسے بھی خود کوئان سب کے درمیان فٹ ٹیس سجھتا تھا ' ووظائل اٹھا کے گھڑ اجوا۔ " حران! شام سات بجريد يدى رساب آپ كؤ" ـ اريشما ١٥٠٠ كې پرشكن پېښاني كوبغورو يكيف كى ـ " ما ياليوا على حي حيكول " -، منبیں آئے تہاری و ال مرورت نبین ہے حمران ساتھ ہوں کے آئیس بھی آئی کے کاموں میں عادت ہوئی ا با ہے المحدان کے جاتے ہی اس نے تیمورکوس یہ تبایا۔ رومیش سکندر کا بیش ای وقت ہیں دینے نگا شکر تھا او تیجمہ الدياليسين يتقدورنه تيمود مندكر بدغ لكباب ٠٠ جيسة ي تمري كمسامح احرى استنهاميا ورتفيدي نكابول في ال كالنبيلي جائز وليا وويط بكن جم مميا نهان شیبارات ک**ی کانے وغیروش مسروف کی۔** المجروبيا يرشران بعالى الماني الموانية على المعتمال في المروع بسي كياتها مبلي شران من إلي جيت كلا-" وو نیرس کیا سالن بنا تھا؟" وہ پیلی کے ڈمکن ہنا کے ویکھنے لگا۔ ردادُ الجنب 45 أكست 2011 م

" ۋرا ئونگ آتی ہے، آپ کوا" کبی می شریف پرٹرا و زراور دونت پر عذوہ پینا بلیونکر پر بنا مراقعا شریف کے لیے بے والرف كز حداقي كي جوفي محي بالول كي او يكن في في تعلى منات الاعث في يقل السياسة ك لكات اس كاسرا بالعش تك وبا قبائاس نے اجسی الاوزال کے دوبار دمائیز مین کا وجمادی۔ " حدان ايم أب ب بي توري يوري برون إلى المرام كواس كي مروم رك يرشعه أسلاب " بِي آلَى بِيهِ وْرانْوِكُ مُرْسِ آبِ كَماتُهِ لِينَ أَسِ كَمَاتُهِ لِينَ أَسِي فِاوْلَ كَا" رائل في مرهم مج شن جمايات بليك أربس بينك يريسن كلرك كالن كى كلف كى إف سليوز شرث يس بيس نفاست سيسنور سه بالوال على المی أو آیے کو گاڑی دینا جا وری بول آئے جائے میں سنگریس جو گا ایکرشل کی تیس بر باتھ مناست اس کی یشت کو تھورنے کی جومعروف انداز میں تھا۔ " جحد يرى مير بالي كيون؟" إستنهاميا ورفتز بيا تداز تعاب " بيرمبر باتي نهيل ہے کان کانکی آيک فائنل تو آ پ کود سينة كاسو جا" سار نيشما و کوائل كه آكمز برنام انسوت مود ا تحاجون البحي متوجيه وكركش أييد باتقاء "مية م إلى اور كووي وين من ابني عاديت فراب نبيش كرنا جا بنا كافري استعال كريئة" - لجي من اس قدر اس كِنْعَمِ إِذَا إِدِرْكُمَانَ وَتِي تَعَى وَوَكُنْكُ رُومِانَ -" اوك " ووروم ي ورائل في -تيجيز أن بريشان تن حمران كوكيت البينة شرم الوالوكر بية دوتو نكاد تنك الحوانا جيير عبث تيجور بالقوا تيمور ب الك يرييتان مي ده بالوجياس بي معاسطه على مداخلت كرتام متاتعا-" مهران احمه! اليُنتيةِ تحسين بشريعين مجيوز ول كالأله جيئز ريشي بوفي سوجول من غلطال محق-انتركام براسته كال لركباندر بالايا--ووياك تركي اندرة يمين چرسد پراتر مريخي هي اديشماه في بغور جائز و مي اليا-" فِي إِدِر نَصِيرَ إِنْ سَى إِلِهِ مُنت بِرِ وْسَلَس كَيلِيُّ PC جِنا ہے آپ كُونِكِي آج سات بج جِلنا ہوگا"۔ وہ دراز كول كَ فائل لكا الخاتى الهراس كرسا من ذال -ا استه آب دیکی اور آب و از ایس اور آب است

" مِيراكام ٱصْ تَكَدِيبًا آوَتِ (ورتكي مُن كديش) بيات ما تحدج وك ما حي مير قدا تن وين المن والما من المسالنا في يوري كوشش كي خود كوه و ذرايعي تؤلل خابر كيس كرنا حابتها تعا-

الوك فصيد بيد بركر برأ ب كي أيون بها أناجا أبابيا بزائ الماء ووال في جانب و يجينا بالريز كروق كا-حدان نے بعرہ را بحث بین کی فائل افعانی موردم سے تیزی سے نکار ادبیشا و کے لب وکی سے بستراد ہے ۔ " ميني حران احركو توجه ذرا بهند كين أخيك مي تمبارية الدار شرقم منه بات كرول في " - ووخود منه

بمكل م بوني وي كان مران كواجيت ويا جانا زرالينديس بيا ويل طرب كا قرامزان ومروال عديم جابتا ب

روهیل سکندرے ہوج کے اس نے شام کی میٹنگ کے لئے مارے بوائٹ لکھے تیار کر لیے ۔ رومیل سکندو في حران كويمي ساته خوايا تاكروو محل مينتك كي نوفيت جان عظام كا إر من كا نقش تيار بوا قا اليموركي راسية مح

ند نے سے فارخ ہوکر کھڑا ہوئے لگا' تاثر بھیشہ میں ویتا تھا کہ اس بران ہا توں کا جیسے کوئی اٹر جس بوٹے والد ہے۔ " جہاں على نے کھ بات كى تھے بھا كنے كى ير جالى ہے بينے ك كى ميرى بى كالياكر"-"كياسنول مدورة بوى اليده شوبرك طرفدار بال كرني يحدى يراكبتي بيناك '' شہران او و تیرے باپ ہیں کیوں تو اپلی زبان فراب کرنے لگا''۔ وود کھونا سف سے سر پکڑ کے روکنگیں۔ " أنبون في محايينا مجما ع شروع عد معزكيان الاديمي بين الى ألب كويسب كون ظر بين ألا أب كرماتيم كتفظم كياورووة في بحي الاسدمائ معتمران كي ينعي الاستارات "الكريت بابرنكال دون البيل" به ووايخ عقل كري بين ك باقول بيد بهت لكرمندا در يجوري بوني بھے عالی کھرے تکنامیزے کا میرای روناہے مال اس کھرین میری عل جدے کھر کاسکون براو بوتا بية " وه دانت پيس رياضا ركز بينهٔ ريس پينت برينوي ليموني شرب ميس اورزياد ومنجيده تعكاتمها لگ ديالقا -ا جب بھی ہو اے کا الناہی ہو اے کا اصفاد حرسکون سے الدانسواں نے باز و بگڑ ااور بیٹر پر بھا ہا۔ ''جاب كم كئ كياتها 'كيابنا ''' '' جِوجاب مِن المُعَمَّا وَوَالوَّ مُعَلِّينِ السارِ مِن أَلِينَا إِن الْمَا يَسِ الْمِعَالَى وَلَوْكَ مِن الْ " کیسی جانے ہے جواتی تک رہاہے تعلیم جوری کرسائیق کم از آم سنتیل سنور جائے گا" یہ آئیل میرسی اگر تھی۔ والعليم من مستمل المناور جار كالهوشيد المستام المستمرة الشائعال في ونكارا جوال ماليكي بوب ب المحافظة والمستمالية أأنثل بِتَنسانِي جِلانا مِينانه بِأنه الدازي وصلاحينا إن آما " شران او آل شراق الميالية بي تبليدي عليانا جاب وفي الدائين السول او منافك ا ' اُن آن آ رو مند راجي گيا تي تا تاكا ڇاو ڪ کي وات مجي کي هيٺا و مالوک هؤ او آم و ساء ه هي تي آي آهِ آ ڪ اً أف توبشهان الأول فوجان كَ البيصيح مردا عيامتا سبة الإوريز في سياً مد أيش أو خدرة حشا الكام '' محلت ہے، اور پینک بی جاوی کو ٹی کنا وہ وہ کٹی ہے''۔ وو جیسے کی بات کوئیز بیش کیں کیٹا جا بیتا تھا۔ " آلناوادُ كَتُرَى بْ بِيرِ بِالسَّامُعِيِّمَةِ بِيكُرِينِيِّ بِيرَةٍ كُولِ كُرِر بِاسِّيَّا" أأميراشل سنأ سائة ويات كي طدووبان تجابه '' کیما مُوق ہے و نا کواسو ہے کی ؟'' '' و نیائے اِس وقت کی نیا سوجا درگاہ ہے اوٹ و وسری شاول کی تھی اسطنز یہ تیے مارے کئی تج و داہر تھا۔ آھي جو بھي کرون گاا پڻي مرحق پي*ے کرون* ۾ گا اس دنيا کي جھے پاڪل پر داوگرين ہے ''مسلمل جو نے انا-ت التجم البيئة التأمر أيمرت بيني أواليحتى رونشين به برالني بالت ووكرتا قعالو الوكام كرة جابها جرال لينته '' تَنْجِيارِ بِالرِّيْنِينِ كُنَّةِ وَوَيْنِي تُصَالِّرِينِ كُنَّالِهِ '' در بازوں نے شاوی کی بھی ہم ہے بھی خسد کیا تھا انہیں وکڑ ہوا انجیس ہیں 💎 ہیکھی بھی بھی اور کا اور واس ے منابع آپ سے جھوار الاقوباد و سکت گا اس قور ستاہ میں نگل جا ذال کا أو حوظ فی رہنے گائے۔ وہ این وکھیا دی وال ردادُا كِسِيرُ اللهِ الكت 2011م

" وال بناني محي البه آلو كوشت بيكات ركها سنها"-'' جمیر و بسر کی درگ دوادر دوئی ہے تو رہے دو''۔ دو خاصا محرکا لگ رہا تھا۔ بوراون جاب کے چکر جم اس انگار باقعا محرکہیں ہے بھی سفول جواب نہیں مل رہا تھا' آگے بوجے کی ضعرباند ھارتھی تمیٰ ہروو کام کرتا جواس کی این "ارے بھے انجیال ہے تبیاری مان؟ آھیاس کا اوّلاً پیوٹیس کیاں کام کرتا ہے" رقم احرادی میں کیس جوتا " كام كييكوني، كا ألب كي شهرت بي اتى بين كري كام كردية بين الشهران مح كب جب، منا توق اروشادیان کری گزارے جو <u>محصے میں طعندہ جائے کے اس</u>وہ *سفک کئے۔* الاس لئے دینا اوں کی سے جوان لاکی کو بھا کے شادی کی جکہ بچا ہے کے پہلے سند موجود تھے بیول آگ موجوبھی کیا پڑی تھی کرنے کیا آتے ہمیں مندہ کھاتے کائیں چھوڑا 'اے شیران بھی ان کیے سامنے تھی جیما تھا۔ حمیرا يَيْمَ خَرَبِ كَي نَهَازَ مِنْ هِرِي تَعْمِيلٍ مِنْ وَالنَّا بَابِ هِيْرِ كَيْ أَلَا مَارَ مَنْ كَرَ سَاتَ أَلَ مَ كَا أَنْ مُعِيرٍ -و تولیم بیس آتا ہے اور بینکار زوج ہے کہی تو شیران سیدی بات ایا کہ بیناا '' وواسے تما النامن العن کر آن محیاں۔ ٢٦ ب بوليس تو كوريس ي نيين أبيار الما الم يمييني جواب الناعى ويناه " إيره وبكنه كيدمت لهاك!" وأنبول منه الله يتبخير اللها -معنی نے انجابے کے خوالے کی تقداہ کے مل میں اور اندیشنے کی ووستہ بالان دورا ہے روم کی مستازہ سامیا۔ " أَيْ بِي أَلِي لِيَتِهِ وَاللَّهِ أَلِي مِن جُوانِ (16) وهي أن الأنظامة على بياهية الما أن ميد كالإسساء " والمول س ا تم ندي ريستي دوات بين ميني كالمحتاج بروت عن الماه والع والعوالي الرينات النسول في أبوال السام ما والأي الكا رائن المناه وبحل الباسية والول تتمالت تحديثه وعاستانيها وتيمكم ماريات كأوا بالكوركما أبجال المانجين ب نمه خال بنوه العمل شوان من خديرٌ بإدوة عميا جبك ذليتان المناع محافوند بسيزان كالاربر بإلى أوي تجمع نے الالق والمانی میں نامیش راقع میں شیخ شہران ہے بہت ڈرتی محی تحریمہ النائی الی سے فرق اور ب بمهار آن آن بات مهانی ایمن نه نه به بخشان پرکتانش شهران و معدام کی بات کا بھی کو اکنیس مانتا تما شایدوس لنے کے ووسب سے لیموٹیا محمل اور عمر ان نے میں ہے آبیا دواسے کلایا تھا شہران کے وومٹ تک اسے کہتے تھے " كَمَا يَا كَمَا مِنْ شِيان جِمَانٌ " شَيْهِا لِي (رت في سنّ فريدان سَنَا كُريمي بوزوق ال مميت بفرير اواز قوا سارة بن كي تطن عني الإراون بلجو كدايا جي أناس تعالم التي أن محمد المدسة مرجعيز الوكن -الركة دوالياب النابواة بشيبا تريينا ركاب رمزية الكركن والنوكر بينيا ليوك قومبت كي مح الرابية كحاشة وكاورندا كشرو كفانا تنك كول كروية تقاب '' جا ئے بھی ہادوالیا'' یعید البیم آن مال تعین ہینے تی ہرائٹ کی گار بھی رائی تھی اوواس کے روم میں جلی آئے میں۔ '' جائے کے بھی ہادوالیا'' یعید البیم آن مال تعین ہینے تی ہرائٹ کی گار بھی رائی تھی اوواس کے روم میں جلی آئے می التنجيل والميكن والمقال ووالقيق لأيك كفار باتفامه " ہروقت تیوری پر بل مت رکھا کروا مہمی موائ کو دھیما بھی رکھا جاتا ہے" ۔ انہوں نے است مجھا اِ ۔ شہران وديق و 16 الك 2011

m

الرية كالحساس تفسيس بواقعاء " سرامی اب جلین اگر و پ کی اجازت ہوتو؟" اس نے روایش سکندرکو کا شب کیا جواوگوں سے گفت وشنیر " مين محى ييلي ري جول آب كيال كويش كيلة بريشان جول عيد" داريشاه كي بودا وقت لكاه بن اس في - زيات دِسكَنات يَعِي وَهُورا ي عِلَى آئي ابنا عُولاً ربيك منجالا-" من جا؛ با دُن گااییا سنگریس ہے"۔اے نمیک میں لگ دیا تھا اپنی دیا ہے است تکیف دیا۔ " آئے یہ فارسیلینیز مت جمائے ویڈی ایس تو جاری ہوں پلیز آب بھی جلدی آ جائے کا ورائی ابت پریشان دوں کی اور دخیل مکندر کے بازور پاتھر کا کراشارے سے جارت ویک کی گا۔ حمالیا جنتا اسلاکی کے سامے تھے ہے چنا چاہتا تھاہ دا تناقبا اس کے قریب آ رہی گیا۔ '' او لی ''۔ای وقت باہر تھتے ہوئے اس کا یاؤل مینٹیل ہے مزا افورار لینک تھائی ممران نے جمل سباراہ یا انکا ہ ان كارك مرخ وسيده ودهمايا وك برؤال أن بان الماهي -" پينيس ان از ئيول كوكيا شوق موتا هے بال تكل كا"۔ وصوفي كرو أليا-"أف مي الجميدية باليحي تين جار بالسيائد ووي أل كرئے آل - باركك الرياش برش كم عن محر كار ي كل جوا مسيدها كرين بإون ا-والمي كرون المرتبين وربات ومجتبعا والكرا بوالبيرقاء " كارى كى ما بارد ينفي ص كارى توسله كية وَل أن بي بي قوز رائع مى تيس دوكا أندوونا كوارى سدد يكت على أل ويك إريشها من الت تعالى اورخودر يلك قدام كم كرى موكل-" عيب تعمل إلى المركز كرو كيولين ويتما وكالدان كرو مكا ورمروم الدازير يكو قلساً يا. غرب سیت پر دہ خود کو مسینی ہوئی جینعی معمدان نے سیاراویے کی بعدرہ می تکسیس کی رہیں ہے پراٹی انتخابی ت و والو كنگ د وجانی بدرات كه تبیار و به اس نے كنى ذاكتر یا دوسال كى طرف رخ تك تبيس كيا بكراس ك بنتانج ے آئی گیٹ سے گاڑی الدرلا کے روگ بالارسندا سنتے وہ گائیڈ کرٹی رہی گی تحرجم الن ایسے ہیضا گاڑی ڈرائیج کرر یا ت اليت من قرأيس رباتها حران روتي جب مللويد من براس في كان ما كان " يەنجىية بىڭ مىزل" بەھ كازى سەاترىڭ لگام "الكيامطاب منه أب الدركيس جليل من الأوجل مشكلون من أمّر ي أجير من وتفكيف سكرة عاريق ما يأول يدل ها أزاديكان كما على مراح " ببت دميدوكي ب شرامرف آب كي تغليف كي جدت كازي ذرائع كرية ب ي كرر تك سفة في المرتك سفة في الرديم ا ر باردو وزئي **قدائم کريان نے احسان کی کيا۔** ارائيا ، نے اس اسٹون مين پرحسرت بحري نگاو ذالي دومزيد آ سے ليا گئي دو ليے ليے آگ بھر تا ہوا جائے وگا۔ "إد بتعان امير كابت توسف" اس ف جمر يكادلها معدان ال كرجد يدخرز يرب بنا بنظ كود كار درايمي المراب الأراز القوارين الساجرا الجرالان بيش بهايود المودود فست مب كل بينوقر الياسي عن على مقدم مان نے گواری ہے قدم رک کے واقعہ ہے جتنا اس کی سندی رہاہے ہے کول اس کے اعصاب پر سوار

المسلم المنظمين المناسب المن المساوحة في المساوحة والمنطقة المناسبة المنظمة المن المنظمين المنظمين المنطبية ال و التي المينان على سيمات كانته ريدة أمما كانتها بها - اوا أنّا كريدة اوي - من من الوكسي -" عِمَا فِي جَالِنَ كُونِيَ مِنْ يَهِلُ عَلَى مَا إِيدِ عِينَ مِينَا عِلَا قَالِ كَا أُولِهِ كَا فِي فَضِينِ موك شانة " له السياسية لجرا إلى الله بيانة كالبارتميرا ليسال معدائث وكالمعزيدان فيانساكو فالتشر وتاجا الكامين -بني برزورت والدينية كالورزية أميرا ووفوديكي وبن ماه تاور نسال مدية تحدة بالترفياء والمداور ضد كال أمرة في بينا تفائم وجب وسيدا المداول والحمد ما والتي أى كاروه بلكنا من وسيانهون في التي يعده والساجية شادي تي تي آليها الول والياتها وي وأياتها وأن في ولا أي والمؤلِّي عِرابِيْدُ أِس كا آلهِ بِيشْنَ أَلِمَنا طوفان آليا تها والوكود بسببه بحما الأن كا خيال نبيس آيا شاهدوي آج بهي مشرقي وو بول کي هر رن شو هر کي خدمت ميسانگي روي شيس - دومري ووي انبيس ليموز کے بین مہالی بعدا ہے ووج بی کو ہے کے جانگی تکی اور نے اسے بھی خوب والبیما تھا تھرا وجی ان چدر وسال میں ہے۔ کے بین مہالی بعدا ہے ووج بی کو ہے کے جانگی تکی اور نے اسے بھی خوب والبیما تھا تھرا وجی ان چدر وسال میں ہے تبدين آن آن آن أو دارت پينيز تيم تھے۔ بلیک ایز این از را و در پرشوند رکت بالویس کی او بگی کی بونی نیل جائے ذرائیو تک سیت سند اتر کی تکی اُحمران میک ایز این از روز و پرشوند رکت بالویس کی او بگی کی بونی نیل جائے ذرائیو تک سیت سند اتر کی تکی اُحمران فرنت ميدريق كازول ألا كم يجي كل قطار كل " حمران الله بالدر جائي مين كارتي بإرك كرك آلى مون "روود باروجيني حمدان كوجيب الاكرووات رش

كوكروس كر يرج الري بارك كرت باست كي ووجهة ابواذ رائبو تك كي طرف آياء " آ ہے۔ پاہر تکلنے کا دری بارک میں کروں گا"۔ چیرے پر داا ک منبید کی تھی۔ اد بسٹما ہے اپنی مشرابیت کورہ کا زیاد و ترووم نی نیمی کیا از در کھول کے بابرنگل فائل حمال نے دس کے اتھے میں پکڑاتی اور و و تصوص کیون کی جمکن جمکن مبك الل كرار بميرك (رائع كك ميث بربين ديكاتما والعدد يحي كل-ووجِب عَدِ كَاثِنَ بِإِرَكَ كَرِينَ آياس كَرِائظار شِن كَفرَى رَى لِهُ فِي كَرَّبِينِ اور بَكِي جِانا تَعَاسَ لَيْنَ مِبِلِم

تى كدارىشا دى كادبار باراس يىسلىران كى-

ال مُریت میں دور یون واقل ہوئے اوائنوں کی روشنیوں میں پورا ال جُنگار باتھا الوگ جمی و بال نتی بیٹے سب نے می ان دینوں کا پر تیاک فیر مقدم کیا قبلہ حمد ان کوگز دیے جوئے دان یاد آگئے جب ایک ہی میڈنگ میں وواج کے میں مفالہ میں ت

کیے در میں روشل سکندر ہی آھے تھے اور پھر منٹک کا آغاز مو دیکا تھا۔ حمدان نے بھی اسپینے جو اشت دے کران سب کوچران میں کردیا تھا۔ اریشما مقر الکی پیکلی ہوگئ تھی کوئی تو آیاان کے برنس کوسنجا لئے والا ورند تیمور اور کا مران عاجرا يونے كاموع باتھے جائے كى ديتے تھے۔

و فرون بيك فرون المعلومة المراس والتي و كلي داريا قاد مات بيج سه وويبال موجود قا وقت

. 2011 من آها إلى 2011.

M

" آپ کی مرضی ہے بتائے وال ہے قوبتاری ورشیصوزیں "۔ وو ذیٹان کی قربت سے تبھلنے کی ایس کے اجود ہوئے کی کوشش کر رہی تھی۔ و دینال کی دوکئی اون میں درقی آمقادل کی دوشتی میں حمد الن کا جبر و شکتہ ہے۔ تمثیر ر باتھا۔ واساس أسانسول كي وازين محم محسون بوين للين-"مرما! أب ميرت جيون بعناني أوقوجاتي بير السا؟" '' رہب میرا پیتا ہے و ملیز آئند و جھوٹ بلامیر مخاطب ہونے کی مشرورے نہیں ہے''۔ وہ ٹیمرائنی تیز کیا ہے کیا ' '' کی'' ۔ا نٹائن بولی۔ ارئيتهما وكالإمرود موال وموان وحميار قراد بحمل الربالت كالإس منتن وهنا تقاك والرباكي باس مصاوره والسياولي سياءه '' ووا چی ایج پیش ادعوری مچوز کے میغاہے بھی کہنا ہوں پڑھ لے گھرہ وضعہ باندھ کے میغاہے پڑھنا تی تہیں ز و پہنے بھی اس کے بیاساز بردی ہی کام کرر ہاتھا آگراہے اپنی باتواں میں البھائی میں تو دوتو بھی تا بوئیس آتا ہ ے اورینان نے سنجدہ ملک میں است سادی بات ہودی۔ " كمريش بمركوتي سنلدا فعال كي يبدي "يرم النا البركومي-" جارے پورے تمرکیلے و وسکلہ ہے"۔ س کی نگاولیل ماہ پر لک کی جوجواس باختدادر پریشان میں گی۔ " آلي المي قربيري يؤري كوم كم آكن آپ كاليكه أناجائين تعا"روه جون جول مانسول كما تعاقفاً بر جسى \_ ذيان كرب ب ما خد حراوية حرما مى بل كن توكى -" آب جميں كرآب كي ألي كون بينان المدلے ازا" -" جي تين الكي تو كو في بات تبني ہے"۔ وہ شرمند وي ہوئے تلي حرباك دفسار كر كئ شوق ہے تمثما المے اپنا بيك " ادسيه بانس يولينه دوجهين" بيل ماه بحد كي ده كيون كمبران كي رؤينان وحد كي دليسيه اور برشوخ لغري حريا برجو تفري مولي تعمل يالد كومى مزاة تا تعاان دوون كوة سن ماسند كيكر-" حِلْتِي بُو ما عِن ما وَل " \_ تر ما كالبح\_تيز بو كيا \_ "امچهاامچها" \_ و البحي كفرى موتنى \_ زيشان مسكرات جار ما تقاح ماسنه اليك چورنگا واس پر ذالي و واسه يي بغور أهيم بمي جلنا مون حربا بين كل آب كنعيل بناؤن كا" . ووكر سه بيند بر بليوشرت بن كتنا ويسنت لك و إ تواليل او كي تا ير متأتى ال يراثى موني سي-"آلي! كياجات كوكهدر عصة ويتان احمر؟" ليل ماوية الل كي جاسة سنة بعدسر كوشى على الله من يوجها-"مَ مَ تَو بات ك يجميد ير جالي مو جلدي جلويدانت كوهر في "حراف إسب لائب كابت درياف كياروه مند السود كرو اكل محرضد كي و وويوري محى حرواكوا يسيرة بالكل محى كيس فيموز سدكي أفريات كياب جرذ بيتان احمد ت بِواسَّتُ مِن مَيْنِونِ موارمو مِن صَمِي مُرسة، چنواسناب بِيني بِواسَّتُ اثارو يَا قَمَا اوهرست بِمراتَيس إس إيمر والشب عانا يزناتها عمرآن وكشيمي تيل تعاب "الانبادود كيدة بشان احركا بعالى چنگ، بن جلام إسم" ويسل دوكي حيرت سے التحميس بهت منس حرائے يمي زونك كردوره كاوا شاق دوسوار مع ل كويشمار با تفاييج يحكي ذيشان كيوس مريشان تعايد ''الائبہ! کیجے بیقین کیوں بھیں آ و ہا ہے یہ چنگ ہی چلارہا ہے کیا ہو گیا ہے اس انسان کو سارے انو کھے کا م الل ماه الآسية بيالو الم مورك ير كمزے بيل "رحر مائے ولي وفي آواز عن الت مورائش كيدووج الاي موك ردازًا تجست [5] اگست 2011ء

اريش رُويِقِين تقاور فورس ال كي جانب الل موج الك كام کوہس کے کے نقی تو ذریتان ہو ہی اس کی تکامی*ں تھیں جو بہت ہو بیتان لگ ر*با تھا کلاس میں جی وہ عائب ٠ ما فَي منه البيئاء والفارح ماسفَ كَيْ بارتشوايش بمرى مِن حِينَ تكامون منه السائل جائز وليا تفامه البحي يحمي وو هَام وثُل أَنْ ع ما کیا جھ میں میں آ یا ہے مخریب کیے کرے بیش کا ہے جوالے سے تیاد ونوں کیے درمین بات ڈیٹ ہوئی تعلی محرز بٹنان کے معنی خیز ا<u>نسا</u>م می مجی ان کا مہنی باتوں میں ہوت تھے، وفروس جی ہوجال می ہے " آپ است جیب کیول میں؟" ہمت کر کے خاطب کریں الیا۔ فایٹان نے چونک کر پنگ یو حلے گیز ول میں اس ساده مراسية كوديك الربالي كالود نجوكرا كم الكائن يبينيس كيون الرجالي كال " فشر بي آب في لوك إلى المدر على وسمجاب مي الله على قال بالسيكا" - الل في مستوات في على على خوشد لا ينطز كيار و وجيبت كركب بعينية تلي اس كالجوماني ألتحمون عن دوز ياد ودريتك و كيون بيم استي محمال " أبيه بور \_ معجر كرورون إلى خاسوش دين مجمع تيرا في وولي " " واو آئن فو جاري قسمت جاك كي كدآب في يجرم جود كي مرف الاراجائز وي اليادرة أم و آب كود يست بتھے آ پ بھی ہم پر نکاہ ڈولیس ۔ زینان اس کیجے بائٹل بھی ایسائیس لگ رہا تھا کہ وہ پریٹان ہو بلکہ کیجے میں الشوخة إلى الوراهي فيخيز بإل الوجود وتعمل م "مِن آ پ ہے یہ یو چھنے آگی تھی کوئی پریٹانی ہے کیا؟استے چپ کیوں ہیں '۔ وہ جھینپ کنی کیکن ٹورا ہی خود کو " پریشان ہوں "۔ دولمبی میانس تجرے مشکراے لگا۔ اليس اليستى بو بهرى فى آب كى داويات كوار استى بكو بوجدائيل بوارى آب غالمنيم "حربالا بينودا تي فرول وري عيما تحقيق كيات خود بريشان لفيديق ايساك " مين. إنتيان في " ما يكون كي حياله عارض برتضبرا بت هي لارز في قل م ٠٠ تم فَرُمُين كَرُوا تعليم للمن بوت بن آپ كوچمي اپني پريشانيون بين شاش كراول گاآلر آپ نے موقع ويا ا وَ" مِه فَيْنَانِ كَيْ وَازْ مِن حسرت مِحْمَامِي مِنْ مِن مِلْ الْمِنْ بِحَوْمِهِ الْمُنْ اللَّهِ ل ے بوکھا تی ہے والی اس کے مقابل کوز اجوار وو نگارے تھے کچھائی دیر میں جریا کو تک تھا کیل ہوائی کا حر ما اميري بريناني ينبيراً ب جلي جائي جائي كالأناد وتدرية تقت كربعد مجر خاطب بوار

" أب بربات كوالكا كول موجه في في الأ

"البوري نيم! عن المحلي توبري بول الل فاقل مركوا حداول كا آجية فارات عمد الت وكي يجيح كالخل فجم مر ئے ایس کے اقبی اروا ٹووی سب میٹ کر کے اپنے اٹانے اگا۔ اولیٹھا الب میجنی کے واکن اس ہے جھے کر کے ا بينة تقص كالأقاقيا مكرفال كي سب منها والفركي -ا بحر بھے فائل ابھی دیمنی ہے! آ ہے آئی افت آ ہے فائل لے کے ایس مجود اول آ فر شیری آ سکتی آ ہے تو بیان کے کہ آئے تا سکتے ہیں البحر میں وہ بالبحر تھا۔ حمدان سے کیٹیس کہا اور ریسبور کئے ک می رکھا۔ اور پشما اسے ا اری ہے دیسید کہ کان ہے ہنا کے کھوداجیسے وجھ الن آج ہو۔ " اغداز ای انسان کے ایسے ہیں تیسے کسی ملکب کاشنرا اور ا"۔ ایتی فن کی کرر عی گئی ۔ " شَهُرا دولِ كَ شِرِعٌ لِكُنَّا تَوْ بِ مِهِي خُورِ عِنْ يَصِيلًا \_ ول تَسَاعًا - بِيءٌ وازدٌ لَّ \_ بیا ہر ایسٹ تی تھی۔ جا یک کی مہ ہے کم سنہ سے تکانامیس ما بتی تھی ار نے پر ان کی لامتای باتوں کا سلسلہ ''جہران احمدا منگھ بھی تم سے جانے کیوں اٹیسی کی ہوگئ ہے تمہیں میں مقار کرکے رہوں کی''۔ دواہم ارادہ ''رہیران احمدا ' میں جمی ریکھتی موں کے تک میں آتے ہوا تھہ س اللہ ہے آ تھے مجھی او گئے ہے آتا تو پڑے گاتھیں فائل کے ک" رسل الحاکر زیری سے بات کرنے تکی این سے حمیان کوئ فائل کے سکے مجمعے کا کہددیا۔ " ہوں اب مزا آئے گامسزجمان" مسکرا کے آتامیں بندکیں۔ حمدان کا انتخار کرنے لگی انتا پہتے تھا ، آئے گا منر ار كيبنك وفي كاعظم زوتو كري سيس سكنا تها \_ الك كفيز ك بعدى الازست اطاد ع وي حدان ك آت ل اديثما وكمة تحسي خرى سع بيك كي تحيي ابيد ي إن الارتز تطيف كالرسال اواقو الهي او يركيه " تم ایسا کر واکیمی ا دھری لے آ ؤ"۔ " لي لي دوتو زيخ الدوزي من ي ميس من اوقو تحديثكم في الماكماك أب كونة دول الدوع بزيزاً الزيم ال ے لال کے پردے کھاڈو <mark>ٹی گ</mark>ی۔ "اجہا جلوا کی ہوں"۔ وہ وقتوں ہے کھڑئی ہوئی۔ سرجندا جارجت کا پرعدا سوت اس پریلیمن ووپند شانوں پر ایت کے رویا ڈی کاشکل سے زمین پر دھتی اول اور انکسارام میں آئی اُجا جی اجمال مک موجود میں۔ ندان نے افینتی نکاوڈ الیالہ رکھڑا : 'گیا ۔اریشما ونے بھی ابناج وسنجید وہنایا ہوا تھا۔ ا یاناک به دیچه کس هم جلور گااب ایر چیزے پراتی تا کواری اور درششی گی۔ '' مِنْدِ مِائِے أَبِ'' \_اس نے ملی ظاریہ انداز شرکبا ۔ نهٔ ل افعاتی اید بیدن گروانی کی " د بینل کی خین برد ال ای۔ " أب است خديد هن كيون ربيتين ؟ " اويشما وف كربي الكارول بيدال كاجائز ولين شروح كرويا ومسنها : ﴿ وَهِ إِذَا إِنَّا لِمُ كُلِّفَ تَكُمُّ قُلْ أَسْتَمِنَا فَي تُربُ مِنَا إِنِّي مُمِّرَ وَمُ لِينَفُ لَكُنّ " آپ کو جارجهی کام کی بات آم کی ہے بلیز کیلیے میں نئے ہنموں کی گفتگوؤ را بسند کیں گرنڈ اول ' -اخاذ سیاست اور " آن ألله يعليس كيون بالساس الله" واختيف ي الربينو بدل كروه كي -

سلاف الكاب ووج

" اعار فی آتی تی بنی ہے بور ۔ آئی کا کام سنجاا ہواہے"۔ " جاتی ! بچی رہی تیلئے میں دو ہا دال " ہار ہشی آفا نی دیے ہیاں تی پیٹنی پیل تی اقبل کو بردا شت آمرد کا تھی۔ " ہاں آبے رہی میں او جھے خوال بی نہیں رہائی تھے میاں ہنو گئی سو جا بھی تیں تمہاری عبرست فیک نبیں ہے ' - او خوامن شرمند و ہوئی او کی آئی تھیں۔

ار ایش اے مکون کا میانس نیا افو زیر تکند دائیس بال کمریت میں کے گئی تھیں۔ اربیشما اسٹ کا اِک پر تکاو افل تمین نج رہے تھے اورائے خبر تمی نیران اپنا کا منہا بیت وقب نی سند کر دیا ہوگا گردھ ہے تو کا نٹر کیک مازتما اس کی سادی تنصیل میا ہے تھی۔ ذیلے کا استدا نس جائے تیں وسندو رہے تھے جاا بھی تونیس جار باتھا اولی کو دوجا آیا گیا تیمورگ حافظت پر پائوٹیس بول رہے دول کے دنبلی ٹون سیٹ افعایا ممران کے دوم کا مسرما ابا۔

''النَّهام ، شَيْم إلين أريش ، بإن كرري بول'' وقدر به قولف تنه بعد حمدان في نسيم آءاز -امتول مرَّم انّی -

أألين ميذم إفرياسيكاك

" كام آيها زر إيب؟" الريب بجث إلي لجاء

انکل کے دوباہر آ جا میں محرہ وہند پر دھرنادے کے بھی میں۔

" نمیک دور پائینگرهی با این آن گیانگی داید دان کی فائل کوکیوندهی سیونیک کیا جاسر کرده به میسید قرب کوچیک او دان بها موج درام به درب پادستاه ندازهی سازی انصیل به این آن کواندر با قدار این اس کی به مرد آن و کستی کی جوئے به میں اس به پازار کے درد کافیس می چھا قدا این درکھا پایا کیوں قدا کسی بات کو میمی دمیت، بات یدان کیکنزد تیسم به قدار

"آپ فاکل ہے کے کھرآجا ہے"۔

ردادُ اتجب 52 أكست 2011 ،

ک یہ دانہ از کے اوحرا وحرائے کھنے تکی اس کی توخی مس کئی تیز بھی فوران کی ایجا تھا او چمزیٹ کی تیز کہ شہران کے و و رہے آن وار ہے بھی واقع وہ رہ ہے ہیں نے جلدی جلدی اور سخن وحویا کالٹی نب وائٹ رام میں رہے اور - 5 12 - 0 rd 1/2/20 - 5: " المجتميم وادمل تشئ سادے كيزے أب دعائے أو جماله " الله" ما والمحل شرا ألى ما `` أَنَّ إِنَّا كِيابِنَارِي: ورات مِن ؟`` البينا سُكِّ عاسنة كاياتي چومُ ير رَضِحُ كَلَّ -'''ازی کوشت ''۔ تر مااسنے کا میش معرو**ف می** ۔ " يعى كونى السانول ك كلمان كليات سالة ب " کیل ماہ اِنے بان سنجال کے بولا کر اُجو بھی کے مبرشکر کر سے کھا با کر والے ای نے میں کی بات من کی تو تعشکیں ئة يُسامجمانية بين -آ بيكويية بيان تصاول كيس پندا .. ده اند ما بياقي -· جمیعوا آ میدادگی برناستهم ندت توشت کھاستے کا 'روعاسنے معمومیت ست شورہ ایا ' فرماسکرا نے تی ۔ ا تم حيب كرددادي: مال مت بنا كردا " وعائد كم ير چيت لكا أنا : ومتى بهو أن بما ك- تق -''جریا کے رشتہ کے لئے آرہے ہیں آج شام میں وکھ لوگ تمہارے ابوے دوست کے جانے واسل ایل ''۔ ، او ی ای ہے ۔ وجوا کا مجی کیا۔ أَ لَكُ إِنْ أَلِي إِنْ أَوْلَا يَكِينا أَيْلُ وَالْ كَالِي الْفِيلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ الربة أياة المحول مين ويكهاده حيب جاب رواليال بناسف عين لك الله -الله الله إن الله في أنيائها أراء المعتر الحي بوايا ا بیب آرا تهار با ابوے ک لیاتو اور شاست آئے کی میری ایس سے بی بینیوں کو مریز ج احار تھا سے اجلا کا الما والمراح الدائم فيار بوجانا" مدووات مرزاش كرفي او مي حربا كوهدايت ويي بوني وفي وفي من المرك آ تي ا ذبين احد مّا كيا موكا؟" إند مركوني ش قلرمندي ال كيكان بين محويا موليات " بب ارباد كون برات ؟ من في بوا - اوقو يها ي بريتان كي من علي كم كما الوس فيل ي آساد ال الأس يال جرال كرف كي بهت تك تيم أكل -المنفرة في إية فشركي إلت يسيرة الم تمها رئ براها أنامين ادمورى اوروبيثان احمد كي مجى اومورى مية"-" في اوا تيون تم كوان كرتى وتي موا مروانيال فياف ك بعدرو مال عن ليسيد ك وال ياس من وهيل اور ال والخرف آن بوئي حرما كاجروال الكف ملكيا بوابور بإقفا ال كرول ك حالت مح الكريش المحركون س ۔ اے کہ بات سے تھے کمر والوں کوائی کی شاوی کی شریبوار ہوگی ۔ابوے تو وہ پکھ بول بھی میں سکتی می اشرو را ہے المان المن من آني كن ال وجيشان من ذرية جوت ويكما ارباز بحالي من يكونيك مزاج ك يضاء ا المراحية في والمركبة تقياد مزيدة كران كي جوى في النكامزان الرتيكما بناه يأتما-(جاری ہے) . يمينے كلى محرات كانى دريك مبوت زروى ديمتى رقباشهران كونجى شايد فود پر تظرون كيانپش محسوب مونيا نكاميں كي 

الشمال المن نعو وساتو تمن يوجول ا "الاسكان بلله الالها ألم عن الأجمي كام ينات بين الرئاسة بين" الرئي بين البلغمار كياس بالته كالثراني مُنِينِ وَرَبِا قِيمًا عِلَيْ لِمُنْفِحَ لَنَ كُلُوا إِنْ وَلَّهِ " ميند جائيية فأل ما تهوين ليات جائية كالأيدان في محل ها كما بدائداز تن اشاره كيا اور فالل الحا كرورق کر وائی کرنے کی حصران چیزے پر سینید کی ناگواری سجائے رکھٹا تھا سامنے والا نیجک کے سود ب بن کے روجا تا۔ الماز مرفسرين لواز مات كے مناتية كونغرار تك بھى لئے آئى جمالان نے جيرائى سے انتا كچھوا كيے الكونت كامظام و كيانة شة اي البحي تك المنهم ليس ( والقالبيك المكوجيس وغيرود كيز كرَّفبرا بت: ولَّي -" ميم! جن بيسب بهم بالكن نيس كها إن كا كيونك الشرين لحيك فعاك كرت محرب نظمًا بول " فسرين أوه لوازيات تي پنجي ميل نار تھتے و کھے ر باتھا۔ " کول بایت نیس بخوالیج کا" یخراکه فاکل میں معمون فاہرے ہوئے تھی جبکہ دوال ٹائم ارا ایک فاکل پر توجہ مبين دين رين من و دوجي بن ربايتم يأمين من بعدفا كل حدال كردي -" باتى مين ليك دون مين أص أكرو كيلوس كي " يكولذ ومك مراكر في تقي اوحمان في الرود في أن ا بھے آ ہے ہے تیوراجر کے تعلق چھ کہنا ہے اسب لینے تے بعداریشما مے چیرے پرنگاہ سائی - او پوک كى سجوتو كى كى مرور تيوراك كي يتي عدان سداى سيدى كرد بابوكا -" أب تيمور كويتاريج كالمن آب كاكلاك فيلوسي : وإن الضول ك جميد سيس الاست كرت بين " - او فاصابر الم الجنبز حميان الم ف ياجع من نبحالين من آب من الآيا كرني زول عن من من مجورتي آل ١٠٠٠ منه بولا منه "-و وکئی کیچے میں کو یا دوئی ہے ان نے بغور چو مک کے اس کے لیجہ پیٹور کیا کو ووائی پر نیٹان گی۔ ا و يقط من آب س يبل ف كرويكامول مي فراهات عن يمانين في أكشش مت تجير كا" -"ابها بالمنس بيرمرف بجوري ساار بكوش ال كالانا آك بالوش بوكا آب يظرر بن "ماريشاه ال كمتعمل بويندير بوكلا كي حمدان كويولواس مرزس بحي آيا كيونك بهت سجيد ولك راي محي محرود اريشمار كي نكابول كويط دن سے جھ رباتھا دوكيا اے ويلحل ب "او کے اِس اب جلوں کا" ۔ یکدم ی کھڑا ہو کیا ۔اریشما واے روک بھی سیری یا آن -کیزے بہت زیادہ جمع : وسمنے نے کیل مادے موجا کہ مشین آگا ہے۔ اور سارے کیزے وقود الے - یو نبور کی سی دون سے دور اون بی شیس جاری تھیں اور بانے پورے کیم کی جہاڑ ہو بچو کی اوردواد پرجیست پر کیڑے دھوری من كيند للورير في مشين محي و زيره واور جمال محي كيز ب مول محت -اس کا بوراد ن می لگ می قوا 4 ن مجئے ہے اوستین رحوے کے بعد کیڑے پیلانے کی بحر مولک اس نے باللوني بين جاكرو يكواذيثان احمد ك حيست ركون تمايس جميلات سيفاقعاء "الماه يخصُّ رَبيار بايها" مثل الوجرا في عن ادبي -شمران اک گرے فراؤز ریر باف سلیوکی شرے میں چیتر یہ سینائسی نتاب میں منبیک تھا۔ اسائیڈ یہ ہوگر

O



W

W

شار پیه مصطفیٰ



TAKS CETY.COM

" مجرنجی ہے کون" " ووالدر کی ست بڑھ کی۔ "الي!بوني كبال جِير؟" " ہوج حیت پر آتا ہے وہ بہرے وہیں ہے درواز ویک بندگر کے ہیٹھا ہوائے " حمیرا بیگم کوشیران کے حمل کھی ہے يوفي برببت على قصدة كالخفاء "او پر ہے و پیرست کیا مطلب کیا کرد ہے؟" زیٹان نے سناتو تیم ان رو کیا۔ " بية نين كمائي كالمائي المائي وأني من كين الكنام وكنين عن التي توانسانون كالحرج إت آر ر با قد الدوه البين تحفيظ بكر ك تحف بر ميند كنس \_ ذينان زير مبور كريميا تعاله درواز و كفلسنا تار بالقما تمراريا لك رياضا اد بر میت برکولی نبیل ہے ذیبتان نے آوازیں دیتا شروع کیں مرشران کی کوئی آواز میں متل " يا رشمران إدرواز وتو كولو" . ذينان وقربوتي - بجهاى لمحول من كهث برواز وكملا أكر براؤزر بروائث إف سليوك شرك من الجعدا جمرا سانظرا يا-"اوردردازہ بندکر کے کیا کررہے ہو؟ 'فیٹان نے حیت کا مائزہ لینا شروع کیا۔ ایک پیک بچاتھا چیزتمی اور يحيكا غد كما إسيوركا لمب روش تقاء " ایسے ی کمنی مواجی لیٹا تھا"۔ المینان مجراس کا اعداز تھا ذرامی گڑج اہداور پو کھلا ہداس کے چیرے " كمانا بحى بيس كمايادو بهر شما" شهران كاتشويش مجرى نظامون سے جائز وليا۔ " ركونيس وفيره تصوه كما لي بموك تيس كل جر" - إثمداد يركر كم انكوائي لي-" نوطويم وجدرى ك"-" من فودة على بول اوي كا مدولول الى كا واز يرجو كل مح يشمران سيني بر باز وليني موت تها الب ويكما تردوما ئ اوربكث ليا لكى-رير ع كالألمان " كَنْسِ الْبِي الْمُعَلِينَ مُرْ مَ يَعِيمُ كَ مِعْمِونَ مَنْ وَهِ بِرَسَامِ وَكِيا وَلِيَال وَفَى آكُ-٠٠ يعنى بحصيص دوكي" يشهران كارخ اس كي طرف موكميا-"بالكل المين مجھے يربيائے آج آپ بوراون او پريے ايس اسكول ے آئى جب ے آپ او پرى ين كيا كرے معرفي اور جاكى بوائے كدمنى جوش مى آئى -"كرا مجولن " الميران بحر محاسي -"اسدونكل كركمراتى يول كازل أل بورى كيد بول كي"-"میں سے کام میں کرنا کہ ان کے کھر پرنگاہ رکھوں"۔ وہ بھٹ بواو۔ ڈیٹان کے لیستمرارے تھے۔ اپی پٹا ہے ن بهن كي إلى من من من الله على الن دوتول كوي عزا آ القاء المت رکھنے میں تورکھوں کی ا۔ وہ دیوار پر جا کرجھا تھنے کی کوشش کرنے لگ ۔ "بسمه إلى على الشران في الت بنالي -ہُون اس نے خود کیل ماوکونل بار فود ہو، کیستے ہوئے بکر اتھا۔ شہران کوئٹسی اس لا کی سے چڑ ہوئے گئی تھی اول کرتا تھا بان و جوے کے البحے مجراسدم زار ایکی اے نصبہ کا تھا جواسے دیکھ کرفوراا ہے گھر کا حمیت ہند کر دیے تھے دہائے اس ردادُ الجنب [1] ستبر 2011،

ب ولي بي الماري من أرين كان كان كان الاله المال ووجيه منه ولي حمل الدري الدرامة فعد الحن آريا فغالتر. کی اسے بہت فکر گئی اور بین رعا کر رہ ہی تھی کی طرب تھی واپٹیان اٹھ ہے ال کی شاری روجائے۔اپنے ہارے میں تو وہ الجمي موجي نبيس تحي أيونكر شران كه ووجال كي تحي وواس يات كابنده ميس بيام ميت بير ميمندان مب ستانكما تي وو الجدي قفا آن مجي جب عيت برد يكها تو دو نام لاكول كي حرب ادعم أدعم پنتول برار من تائع جما كَا إِلَيْ كريا تعاليه اس نے کی بار جیب کے فرٹ کیا تو تھر کچھا لئے و مارنا کا لگتا تھا 'س ان او چنگ جی چاد ہا تھا 'مٹنی تی ا کی جو ٹی تھی لیے چوڑے شہران پرومی ڈیا ئوری کھی جانبیں رہی تھی جم بھی میں جہاز و پکڑے کیم اصاف کر سے آٹ کرتے اخرا تا۔ "حربا! ئيار بوجاؤو ولوگ آئے والے إلى "مطعمہ بھائي نے روم عن آ كرايت بوشياري ليل ماوست مونكب کے البیں ویکھا پیک کائن کے برعد کیڑوں می خود بھی ووالائٹ سے میک اپ میں تیم ۔اسے ای بات پرج مولی مملی جہاں کوئی و سیمنے آتا خودس سے پہلے جسنور کے بیند بالی تھیں۔ " کی اجھا"۔ کریائے سر ہلایا۔ "ليل باواتم يائ وغيرو بتالينا" \_انهول في ساتون إي بعي كاطب كيا\_ "اچھا"۔ رائنگ کیل کی کتابول کو تھیک کر کے دور کھنے بچی تھی۔ بھاتی بغور دونوں کا جا چی ایکھتی ٹکا ہوں ہے " بعالى! كون لوگري<u>ن و و؟</u>" "اب دوآئم سي توية على كالمرات بية على كالكوتاب مورتمن جاب على الميول فيهايا-"ح ما جلدي كرو مجھ لكتاب و دلوك آئے أن - بعاني كومبرانوں كي آ واز آئي تو جلي كتيں -"البيس ديكها كيے سب سے بملے تيار ہوتی ہيں تا كراوك ان كى تعريف كريں" بايل ماہ نے ہوئے ليج " کیل ماوا میمی توجید ماکرو" حرما کاول دیسے بی ادائی جور ما توا گھیرا بٹ الگ دوری کی پیتا ہیں کیے نوگ جول کے۔ آین دو میل مارکن کے سامنے نیمی جا مسلم وگ اے دیکھنے آتے رہے تھے کر ایجی تک کہیں مجی بات سس ی تمی "الفركرے بيبال ہے بحي الكاربو" به ليل ماويے وأن عمر كبابر . الردور المراق و حراية أن برق و الوويان احدور الكرات و كمتي في باري ال دوال كي جور کانتی ہے۔ حرماتیار مورث بھی اور دوس جاری تھی۔ " يَنْ لَمِي كَا كَارُى آ لَيْ بِ اسدانكُل كِي كُر " بسمة وتحول من اشار وكرف كل وايشان وين جيفا في وي و كيدر بالقلاد وولا نهرك پاس نيون پائين جالي من اواليي مين اس في و رهن تور المهين بري سب ل خبر إلى من جب - و رثان مكر إيا-المهمل الای سب لی تهر ای رای تیل مدورتان عرایا می ایس می ایس به این به این منابع این منابع این از در این این ا " بهمالی جان این منابع منابع کاری ان که کهریک ماست کماری دیسمی هی این بازیک این منابع مموسط پر زا دار این کے ال ال آک ترمین کے۔ المراموج راق يول آيا أون اليا ال " تم آپ د ماغ پراتازور ست دیا کرواکوئی بحی آیا ہو"۔ اس نے ہمدی این کھینے کے سرزاش کی۔

دراۋانجسٹ 100 تجر 2011.

كاالنالناموجة لكاتمايه

بانے کئیس کہا" ۔ وہ محی مواب بن حمیا ہمدان درواز وکھول کے نیچے میاا کیا ۔ ''اب میری خربیس ہے' ۔ مدین ڈرگیا مصباح کین میں بلی ٹی ۔ رات کا کھا ناوغیر وتو ہنائل لیا تعا کجن صاف سمجری و بریس حمدان چند شایر زاف ئے اوپر آیا میں چیجے سم ب تمنوں پر ہاتھ رکھے چرمی آرای تھی ۔ عدین نے مدان کے ہاتھ ہے لیک کے شاہ گئے۔ "" مندوة بالكل الملي تين جاتين كي دور إن ساحيار وغيره بنانا بندكر دين أول منروزت تبين ب آب كوب سب كرنے كي " \_ وہ خاصابہ م ہور ہاتھا مسم خاسوش تعمیں كيونك يور ب رائے غصہ جو ہوتار ہاتھا۔ "اتے سالوں ہے میں رہنائے جج رہی ہون اب کسے بند کردوں "-" من كهدما بون اب قب الجاريس بناتس كي ....سناة ب في ماس كالبوقطعيت بجراتها -" دورمصاح إلم بحي نوتن يزها احتم كرو" -بية جمران كوكيا موكياتها تنون بى مكاركات عنه أج يبلياس في بمح كها جوسس تعا-" بمالَ جان المِس نيوش كِ بغير نبيس روعن بجهير بإ هانا الحجالُليّات " مصباح نيوبا قاعده و باكن دن -" تمهارا بما كَيْ الب برمرره: محارب كوني ضرورت نبيس بتهميس بياسب كرينه كي" محدان نيسوج لياتعالب مستعل عى وه و بال جاب كرار بكا كمركى ومدواري كب تك اي الهائيل لى والي فاكو ماركات يدسب كرا و تعافل -" جاب تو آپ کے درہے تھے جے جی روجیل سکندر کا قرضدار ہے کا چھوز ویں مے بھراس کے بعد ..... عدین نے نکتہ اختر اس اٹھایا۔ " من جوكبدر بابون إس يرمل كروبيه ميرامسكدب جاب ميموزون أبيس" - ودا دراسيخروم عن جا كيا-" ارے مینا ایمی تولیکا م آب کیے چھوڑ ال تمہارے ابو کے سامنے سے کروی ہول کی جسم اس کے روم عمل الهومي البيليكي إن اور من مجد الإمانيين لكنائب أب أن عنت كرين اورش أب كاجوان منا كنامياً ما كاره بنا يمرتار بول" وودلكرفته اور بحد بوف الكاب ' 'حمدان!! بسے تونہ کہ تو'میرے بچے بہت مختی ہیں' ۔ وہ آو تزب ہی گئیں۔ " آ بِالْرَبِينِ كُرِينَ عِن وومرى عاب من الأش كرد با مول أواس في البيل للى وى -" فیک ہے جب تبہاری مستقل کہیں جاب لگ جائے کی میں بدسب چھوڑ دوں گیا'۔ وواسے بھی اپنا فیصلہ . " اور ميرے لئے كيا ظم ہے؟" نعدين إلى بالدھ كے اس كے سامنے جا آيا۔ " تہارے لئے بیٹھ ہے کہتم نضول کم بکا کروا پی پڑھا کی پڑوجہ دو"۔ " مُنِ يَوْنَ بِالْكُلِّمِينَ فِيهِوا وَلَا كُلِّ نَ لِينَ آبُ كَيُونَكُه بِدِيرُونَ كَ يَجِهِ مِن اورانكُلُ وَمِحِهِ عِنَ بِوْهُوانَا بِ انے بچیل کو ' وو می این جموری بیان کرنے لگا۔ ، اجتهیں میں منع نبیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی سے تم اپنی ذمہ دار موں کو بھٹے سکے ہوا میری طرح تا اہل میں جوا'۔ حمدان اکثر شرمنده بوجاتا قبار کئے سالوں ہے و خال پیرر ہاتھا کوئی بھی معقول جا ب اے بیس ل ری کئی اس کیا

قابليت مي النَّ كاوك النه النَّه بإن جاب برر يحضت فيرات تنتي يتبين كيراريش من النه الناسخ باك ربَّ

ردادُ اعجست [103] ستبر 2011ء

جب سنداس نے جاب جوائن کی تھی اے کس سے بات کرنے نک کا نائم کیں تھا۔ وو تھک بھی و تناجا : تھا کہ آتے ہی کھانے و فیروے ذریع ہونے کے جدمو جاتا تھا دونوں بین بونان این سندہات کرنے ورک کے تھے آج دہ کچھ جلدی آگیا تھا ۔ ابیش ، کے پاؤس کی موج ابھی تک نمیک نہیں ہو گاتھی۔ اس پر ذیش فرر داری آگی تھی الله تقازياد وي زوروارموج أكنية جب بي ال مندفعيك من كمز البحي ميس مواجار بالتعاب اورال کیول سے اق الگ کیوں می غرور مام کنیم مقالم ایک سے اتن عالی فاوا فساری سے متی مم ن حمر ان دوجاتا و واست لئے بھی اس کی آئی مول میں بہت کود مگرر ہاتھا مکروواں کے کسی جذبے کی سکین کا باعث نہیں بنا جاہزاتھا ا اور سے تیمور کا نصول کی بکواس سے ساکاری گائی اور ان کا بھتھا تھا در نہم مت معاف کرنی اسے بھی آئی گئی۔ اسون لباكون محى المدين كافي دريها اسا أتحسس بندسية بيضيد كمد إتما الب بعير بالمساره الاممان ن آئمسي كلولين ال كاشراركي سابعال كرے بيند برنوى بليوني شرمد من بنستام كردا واسائ كمرا على . معانی جان اکیا کی بین ادیشما وسکندر بهت خواصورت بین '۔ "عدين ابر وقت كالفنول بالتم المجمي نبيل ولي جي "- ووجعين عميا سيدها بوكر بينا عن كمرول كالليت تعاضم ك يؤسية الرسية الرسيق من وكايواتها والكدوم حمان كالتلاورايك وم عن مصباح الدووسول محي عدين محي ذرائك روم عل او جمع حمدان كدوم من اور محى وى كدوم من روا تما جب يره صالى كرنى بوتى ؤرائك روم على يرمتا اورسوتا\_ " كون العنول ما عن كرر إ ب -- ايك بات يوجى ب كونكداس دن عن في بريول هي ديكما تعا عام حسين وجميل بن" - وه فيرمعن خيزي سه آنجمس ممائے لكا . مرے پال انالائم میں موتاہ کے ضول جن ول کود محمول ، وہ ڈرانگ ردی میں سٹی پر لیٹ کیا۔ چھو لے ے ذرائک روم می ایک سوف میٹ پڑا تھا جموہ سا آل وی بلیک فرالی پر کھا تھا از یادو فیس سالان بس تھا سے شمالا احمد کی بیاری پر تب حمیا تھا۔ اريشما ومكندرنسول چرتومين من "-. "تهين يون إحاف كرب جانا بي " حدان اس كى باتون سے بدار بوكيا عدين وكور سالاكا . " لرج جاتا مول المى توشى دوست كے ياس كيا مواقعا" يتعمل بنانے لكا . "بليزات عجيده مت راكرين آپ كي خوبصورتي اور بزهيرجاتي ہے سجيد كي من پيم بجھے بھي ڈرگئا ہے"۔ " مرین .... عدین مران نے برزاری سے آگھیں بنوکس " نِعَانَى جِانَ ! اي بِرَارِكُي تَمِينِ مِعِما لِي عِلْمَ بِو حَمَّ يَصِاء لِينَ عَلَى أَبِينَ ٱلْ بَينَ " مصبارا نے بھی لكر مندن ہے كھڑى ميں نائم ويكھا يہ م بارچ بجے سے بازار كى بولى تعين \_ " تم لوگول سے کتنی باری با ہے ای کوالمیل مید جانے ویا کر وعدین یا تم ساتھ جانا کروالہ وہ فکر مند ہے میں کویا الوالوراني كرام مح موكيالها تسادير بوطع تقوده البحل تكرنيس آلي تسرا العرين البينة وست كالمرف كيان واتمان وه منها ألي " إلى بحال جون إلى توبع نعوري سه آك دوست كن طرف جلا كيا تما جب تك اى في اليدا أو بايد الديرة

رداذ انجست 102 سمبر 2011ء

وایٹان کے والد کی حرکتوں سے خالف منے ان کی دوشاویاں و اراجی ان سے ملنا تک ایمند تیمیں کرتے تھے اور وہ ان کے کھرائی بھی کا رشتہ آلہ ویں ایسا تو جھی خوالوں میں جھی آئیں اوسات ا ا 'کیا برائی ہے ان میں اجھے بھلے پڑھے لکھے ڈیسنٹ ہے میں ڈایٹان اسم اور میجر منسروری ہے جیسا باپ اولادي بهى اليي مول الدليل منوك ول وولاغ برتو بملي من شيران وارتها ووجمي جيك بينكات جاوري محلي جبك اے بیت بھی تعاد ہ میں قبیعت کا ہے۔ جانے کیوں وہ آئی بڑھی تھی جمعہ ارہوئے کے باہ بودشمران اینے برمزاج ادر برد ماغ انسان کواہمت وے رہی تھی کیا قست بال بھی دونوں مبنیں ہی اس کھر انے کے بیڈو اب کو بیاہ رہی تھیں جبکہ پیتا تھا کمین ناتمکن ہے ۔ " جارے آبو کی توجیسی ہوجیس ہیں تم جاتی ہوناں ان کے کمر کی طرف و کھنا تک پسندنیس کر جے ہیں جس سب جانتی ہوں تو کیوں اس محص کی شکت کے خواب دیموں '۔ حریانے اے دل کے حدیات اور ار مانوں کو مہلے ای تعرب تعرب کے سلایا ہوا تھا ، وولیتان احد کے جداوں کی ای لئے مدر الی مبیس کرتی می کدوواس کی جانب ، تل ہو مر زینان کے معنی خیز جلے اے برل کردیے تھے اور وہ اس سے نگاہ تک ملاتے ہوئے ڈرٹی می اس کے اعد کا پر ر مبیں اس برعمال میں ہوجائے۔ " ابوكوا تنامى كى سے بير بيس ركھنا جا ہے! تن الصحة إلى ذينان احمد" ليل ماوكواس عمر محمى كوئى بران ظرى أكس آ في مى بكيدى كالمجيده أورمود بالدازات اور مى معتمر بناتا تعادب مى اسدار تدواحرام عن المستكرتا تعا-" اب رقصہ منم کر ذاہ اورار باز بھائی جو جا ہیں ہے وہی ہوگا اگران رہنے والوں نے کوئی جواب دیا تو ہی بات المر آئے بطے کیا' جرما مجرکیٹ گیا۔ "الله كرية ووكوني جواب ي أمين وين" ليل ماه في وعاك \_ " اجهااب تم ایتاد اس انتامت اوهراً دهر تم محماد" جب مجهة قرئيس ہے تو تم جمح نبيس كرد" -اس نے اهمينان مجرب م بينين آئي إلم الى صايرونا كركول بني مؤتمهار سساته ناانصافي موتم جب بحي نين بولوكي زندكي تمهاري ہے اپنی مرسٰی ہے زندگی کا فیصلہ کرو جو جہیں پیند ہے مجمل میں اپنی رائے کا اظہار کرو''۔ محالک رہا ہے لیل ماہ اتمہاری ای باتراں کی وجہ سے حادا ہے عدد کی جا ایمی بند موکا ای کو پہلے می تہادی طرف ہے ذرریائے اجریا کواس کی فکر ہوئے گی ۔ " كياد رر بتا ہے يس كى از كے وغير وكے چكر من جيس برجاؤں ا۔ دوغصه من بحرى بول كي كا۔ " اب این بھی ہات نیس ہے" مر ایم مزاک ہوگیا۔ " آبی! زندگی اگر اسیخ سن پیند ساتھ کی ساتھ گزار ہو نا یاد ہ اچھی اور خوبصورت گزرتی ہے '۔ وہ اپنا فلسف '' <u>مجہ بھی سب خبر ہ</u>ا ہم ہاذرن گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جوا پے ن<u>صلے خوو کرتے چ</u>ریں''۔ " كيون أول طبقة كوا أرادي مميلا هي؟" ۱۰ این رات کو کیوں فعنول بھٹ نے کے بیلے کی ہونیرا سر پہلے ہی ارد کر رہا ہے اور تم مزیدا ماغ خراب کروا ۔ وہ مزد

ردادُا بجست (105) تبر2011م

"آپ نے الی دشتہ سے انکار کرنا ہے"۔

W

الیاتھا جبکہ اس نے اپنارو میار ایش و کے ساتھ انھز رکھا۔ ہاس و تھی مزاح ہاں والے اس کے تقے۔ " بمان جان بليز الک باتش م کآب بم سب کو که؛ يخ بين انمين آپ و پخر ب که نارا بعائي تم بيب ک فكركر في الله عبد المحيطة إلى من حاب جي جوائن كربل من الله الله أعالي بها أوا إن جد مرح في علم كلار عدین نے است اپنے کے سے رکا کے دیاری میران نے اس کی ایک جملی اس کی آ تلموں میں بھی گی در آئی اہل مال ہے واپ نج ں کیسنبال رہی تھیں آن ہے اس قابل ہو کے سے کہ انہیں سنبال رہے متے۔ "الهجها علو جاؤتم مجحة وام كرنات "مران من ما ول كي كبيد كي اورانسرو كي كودوركيا -الكي بات بوجهون آب مناداض و نبيل بول مي مدين من جيرت پر بلكي ي مظراب الني اس ك کان میں مرکوش کے انداز میں ہو مصار نیران نے بغور چنون سکیزے و دباز د فہیب کے قریب آیا۔ "ارفيهما وسكندر مراحاس بن سكما هدا" "كيامانس " مران محاسب "مرا كني الملب بيت كرمرى ينك كردادي كى فرحان كرماتن" "مرین ایم کمب سدهمرو کے '۔ای کی ایک چھوٹ کی۔ مدین بھاک لیا تھا اور بھی مشکرا کے دو کیا۔اریش او کے باميارد كرير حران كاذبن اس كي طرف وحيا\_ " حمران احمر الم في مرول كي مدكروي ال كي طبعت على الم في الم في الم منبر في الم الماست كي محراس الم مراس الم م في المبعت محم الما الماج ب المن إليمي كرويشا وكري طرح كي المي ووقوق جي عن جما كري التي في مناد حرماكود ولوك ديكوكر مط مح يح يح كرا بحل كوئى جواب وغيرونيل دے كے تعدر مااس دات كمانا كمانة بغير جلد بى اليت كى الله ما محمدى وه اداس موكى بي الوارباد بمائی ہے باتص کررے سے اور کے کامال اور ایک بمن اور بھائی و کھنے آئی تمیں بھائی ہمی وہی مٹی مولی باتول می معروف میں۔ ا الى التم اداس مومان؟ اليل ما واس كى بين كو محدد على جو بمى ميدهى موكر ليتى تو بهى كروت لے ليتى \_ الممن بات بر؟ "ووانحان يل. و "آب انجان مت بناكري مجمع مب خبر ہے آب اس دشتہ كے آنے ہے ذرافوں نبس من " والمل ماه التم بروفت كيون منهول بالول يربحث كر آن راق بهؤ جب كري سوجاؤ اور بال من بين يونوري نبين جاؤل كا" حرما كي أعمول كي وشي بحرك رب سي جواس في ايم أيل سي ذك كيد المين آب مين بورش كول نبين ما تمن كى؟ "ليل اه الله كريم الل " يكت بيد ب ذايتان إحمد كا ما مناكر نے كى بهت ميں ہے ۔ آئی ايكوں اپ ول يكن چيني راز كوا بحق يك جي ے جعیاری ہوا مجھے پہنا ہے مہمیں ڈاپٹان اٹھرے مجت ہے ۔ الیل باد! کیااتی دات کوانے زورزورے ہول جی ہوا ۔ اس نے ایک جیٹراس کی ایٹٹ ہر ہمادیل۔ "او کو جانتی ہونے کی قیمت پردہ ذیشان احمد کو آپول نیس کریں گے"۔ دوا پنا ابو کے مزان کو جانگ می میلے ہی دو

روادُا كَبِست 104 ستمبر 2011ه

W. AKS CIFTY.COM

'''مس اریشماہ بھوٹی کی کی قبیل ہیں جوالیے کر رہی ہیں''۔ اے تیرائی ہوئی۔ '''لبس بینا! شروع سے اپنے لئے او پر داہ ہی رہتی ہے اور اپنے ماں ہاب کیلئے اتنی پر بیٹان ہو جاتی ہے کہ مس بیڈ ے پائیس بین اٹا دیے دیتی ہے''۔ ''البس محود کا بھی خیال رکھتا جا ہے اب دیکھتے ہو را آفس ان کی غیر موجودگی کی وجہے و سٹر ب ہے کو تک ساری تجریں انہیں جی تو رہتی تھیں''۔

برین میں وروں میں اور ہے۔ "اہول ... سیاتو میں بھی و کچور ہاہوں" ۔ روحیل مکتور چیئر سے فیک لگائے جوان کو و کیمنے گئے۔ کرے چین پر نوی بلیوٹرٹ میں میاد منگ اور ؤمینٹ لگ رہاتھا۔

" آب البيل ذر التي بولئے كرا ما حيال ركيس".

ارٹ بٹیا بختی ہے بول کے تو میں پیچو کروائن تبیل مکنا شاید میں نے اپنی بٹی کو بہت مازنخروں ہے رکھا ہے۔ اس کے بھی میں اس کے ساتھ مختی تبیمی کرسکیا''۔اریشناءان کی اکلوٹی کا نئات می اس ہے وہ بہت مہت کرتے تھے! ایک می تو انتد تعالیٰ نے انہیں اولا دوی تھی ۔

حدان نے نگاہ اٹھا کر آئین بغور دیکھا وہ اپنی بنی کے سوالے میں خاصے صاب بھی مقے محراس طرح ارایشما وکو اس کے حال پر جھوڑ ویٹا بھی ٹھیک ٹیس ہے کہ تف ایسے ہی پورو آفس سلمالنا پر رہا تھا اور سے تیمور کی اُساول کواس بھی۔

العلى دُيرُ النَّ جَيْنَ كُرِينَ فِي كُوشِشْ كُرِيا مِولِ ٱلْهِ فَنَرْمِينَ كُرِينَ السِ

" بينا ا آپ جينج کرلو گے؟" دو چران ہوئے۔

" مر! كوشش كرون كالمرم اريشماء كود كمانا صروري موكا" يسيورا ل في قل كرويا تما ..

"آب ابیا کرواس برکام کرلوتو پیم گھر ملے جانا ہم خودے ڈسلس کرلیما" ، وہ ملکے کیلئے ہے ہو مجئے۔ وہ سر ہلا کے الن کے دوم سے چلا میں کا شکس کرنے کے لئے تو جانا ہی پڑے گا کب تک وہ خود سر کھیا تا رہے گا" اس نے ڈیزائن چینے نہیں کیا پہلے اریشما ہے ڈسکس کرنامٹروری سمجھا۔

تیوراً کیاتو حمدان کوخت کوفت موسلے گیا ہر وقت اس کی تنقیدی نگا ہیں اس پر رہتی تھیں ہر بات میں مداخلت وہ اپنی مشرور کی تکھتا تھا۔ کمپیوٹر پر ممدان کی نگا ہی تھیں۔ تیمور روم میں کھڑ پٹر مسل کر رہاتھا اوہ دائت ہیں رہاتھا گر اریشما و کی غیر موجود کی میں تیمور کے مندلکتا بھی نہیں میا ہتا تھا۔

بوراوت بو نبورشی میں بے زاری رہی الا تہ بھی اس بے موڈ بے پریشان ہوگئی تھی۔ حریاتے پہلے ہی کہرویا تھاوو نہیں جائے گی۔ کیل ماو کاول آئ بہت اواس تھا محر ماکوئیر و کھ کر سے وہ سب نے زیارہ ہے جین ہوگئی تھی۔ '' تم اثنا کیول پریشان ہو؟' الا تبدات زہروی کینٹین لے آئی تا کہ بچھ کھالی کے سی کا موڈ ہی ٹھیک ہوجائے۔ '' پریشانی کی بات نہیں ہے آئی رفصت ہوجا میں گی اور میں اکمیلی کیا کروں گی' یاس نے بات کو پچھ کھیا یا۔ وہ لائید کو اصل بات بٹانا بھی تبین جا بی تھی او و کیوں آئی مصطرب اور بے چین ہے۔ '''یعنی تمہاری بھی شادی سرتھ تی ہوجائے تو زیادہ اچھاہے وریزتم اداس کوئل بی رہوگ' یاس نے شوخی ہے بھیزا۔

"لانهااب تم میراندان از ازی او اسال بادیرامان گیا۔ "ارے .... بی مذاق کر کے تمہاراول بہلارای ہول"۔

ردادُ انجست 197 متبر 2011ء

" محرف میں ۔۔۔ بالکل بھی نہیں ایسا سے نہیں کروں گیا جومیری تسمت میں لکھا ہے ووجھے لیے گا ' ہے ما ڈری سمی سلے ان رہی تھی چرا ہو کے فصے ہے واو چین ہے ڈرتی تھی ۔ '' قسمت تبیاد نے ہاتھ میں ہے'' ۔ اربز کی بے رکی گور تھی ۔

"جب کیوجانسل تی کیس تو فائسرہ میں ال طرح کروں تو پھرای کواہوئیں ولیں نے کہ یو نور کی میں تم نے اس کئے ایڈ سٹن الوافا تھا کہ سانے رہتے خود لیند مرتی بھریں اس کی پہلے ہی اتی پر بٹان راتی ہیں ایس ال کی پر بیٹانیاں بڑھاووں سے واہر ت رہے کی میرق یا تمہاری المجر ماکواس کی سوچوں اور طعد ہے کھی بھی بہت ارتکا تھا۔

" علر میں بالیند بدوخف کے ماتیونمہیں زید کی گزار نے شہر دول کی" را ہے بھی غید ہوگئی ۔

" تمبارا دیا با چل گیا ہے اضرار جوتے پاواؤگی جھے بھی اور خواکو بھی جہتے مرتے سوچاؤ تھی ایرا ہے سرزائش کیا اٹھ کرلائٹ آف ٹی اور لیٹ گئی۔

کس ماہ تی ہے بیٹی کی طور کم نہیں ایر ای تھی اول بطاوت کی صالح دے رہاتھا کی تو وہ کرے گیا ہی بین کو اوں چپ چاپ کی ٹاپسند پرویک سوتند وخصت نہیں ہوئے دے گی نہ ایشان احمہ سے وو تو دیات کرے گی ایسے کر سے کہا ہلے گا اس کا باپ ٹھیک نئیں ہے بہتے تو ٹھیک ہیں ٹال اچھ کوئی تو انہیں سدھارتے کیلئے قدم اٹھائے یہ ' پہلا قدم آئی تم اٹھاؤگی اوسرائیں اٹھاؤں گیا'۔

وہ جان ہو جوکرات ہو ڈراہمی بتر بیٹیں: یتا جا ہتا تھا کیونکہ اس المرح کا تو تھا بی بیس انھی آفس کی بوری ذمہ داری اس برتھی ۔ ادیشما وکی حرصله افز الی کر کے دو تیمور سے انجمانیس جا ہتا تھا۔ انٹر کام بجاتو چونک کیا کروٹیل سکندرا ہے جارے ستے : والن کے روم میں جانآیا۔

" آو کرتے ہے اسے میلے کا شارہ کیا۔ " توشد ان آئے اے او ہاروا کیلئے .... اپارٹمٹ کی آیز اکٹنٹ میں بھر کرتے ہے اسے میلے کا شارہ کیا۔ اس میں بھی "۔ انہوں نے مائیٹر پراس کی نکاء میڈول کروائی۔

ایس بین بھی "۔انہوں نے مانیٹر براس کی نظام میڈول کروائی۔ "اسر! ان ان میڈنگ میں ایس نے ایوائٹ دیا تھا کہ پارکٹ بالکل بیک پر بنائی جائے کیونکہ چھیے کی طرف بنانے سے پرام میں جگے" ۔ووپر موج اند رئیں تھٹے پر زگاہ جمائے ،وئے تھا۔

منام أنسان كالريشما وكوبتاني تمياليه

"افاونو ارتینتماه کیرتورتی پختی میارا وه آخس نیس آری ب تو بهت پرابلم ببوری سے "مرابل سکندر " آیا اسٹا برلحفات دوئے نئے مارلینما و نے آر جھے ہے زیروہ آخس کی زیدواری انٹیائی ہو گی تھی انٹیمی اس کی استور کی سے تعمیران ریزائف م

'' نیکندار این از گرفتی قرم ہے۔ ان کے پانا ان کا اورائم آئاں : اور ہائے'' ۔ روجیل شکندوکو س کی آئر ہو گی ۔ '' آئے ہے کہ نی ایسرو پہک سال سے آئی میں انگیسرے بولمیروا' ۔ مدان کو بھی من سے فکر ہو کی اتابی سوج اس کہ لئے استدین کی تھی ۔

المسلب المركز والمسلم أو المسلم أن أن المسلم والمون عن أن الإوالي يرت من من الحفيك كيم الأل الما المسلم المركز الما المركز والما المركز والما المركز والمراد والمركز والمركز

TAKS CITY.COM

" جنب وغيروق ايلحل بل سيا" وومسلم الي. الجيران كے جلا شادي غرور كرا ہے كا" . أنى .... أو وجيرا كل ساس كي بات يا وأقول أن المريز والميت عامه المجراقي كالبات بي في في المعلم والله عن الما في الوالدين في النام الفي المديد المجير كا والما أب كا مر اراسی ایسی دیسی سے موجعی شیس مکتا '' یاسی ماہ اوسی کی سینہ میں اس پرطانی کے بیاج بہتا تا جاہدہ ہی تھی ۔ المع فيرس بيسوجاي ميل الد آب نے موج انسیس کی دوہرے نے موٹ لیا اور وا ب کی موٹ سے پہلے می آب ٹی موٹ کو لے بھی کیا ' ۔ اتنی هم الى ساس برطنز كيا- ؛ ه ليل ماه كي كول ول باتول و بيس بحد كيا تما كروية تاثر است بعمياني بس كال عاسل قدا ''احِماعِی <sup>بیا</sup>لی ہول''۔وہ آ گے بزمی۔ "سنيم مسيل ماه!" وبثان في إراء "جي کئے"۔ دوڑي۔ "من آب کی باتوں کو مجھے گیا ہول جو آب نے کئی ہیں گریں آٹر رکھے نیں بول سکا تو اس لئے کہ حیثیت مانا بول اورلوگول کی نظر میں جاری کنٹی عرات ہے سیمی "۔ اس نے طنز کیا اس کا اشارہ کیل مادیے والدی طرف تماجو ان کے محرال کوکڑے کی نگاہ ہے میں ویکھتے تھے۔ " بمول ال الى في بول كولم الصيحار ''اگرش قدم برهادی و آپ میراساتیو، ین کی؟'' "كيامطاب " " اب جيران موت كي ماري لين ماه كي تي \_ "كيل ماه! آب خود الحجيم طرح ما في بين الحمي آب كيا كهدري تحيل "دويزل بهوكيات " كيا كرد تن تكي على جي نبين" - وه جان كي جي انجان شنك اليكنك كرنے تلي-"ابھی آ ہے سے کہا کہ شادی اپنی پسندے سے گادرنہ آ پ کا گزار اسی ایسی دیں ہے ہوی نہیں سکتا مجر آ پ عَاسِكَ إِنَامِ لِهِ إِلَى ٱلْرَجِيجِ إِلَا آسِكُ مُوالِلَةِ لِينَ مِنْ اللهِ وَإِنْ اللهِ وَلِينَ اللهِ عَلَى كُونَ وَيَ وہ جرت والمساط میں جنا ہے بیٹی کی کیفیت میں آئی ای جلدی پیشن کروریو ممیا مبط کے پہرے تو زویے۔ مي كي التي وول؟ 'اس كي ما موشى كو پيم بو زار " مجھے پہتریں او و فواکر پڑا گئ نگاہ ترائے ارحراد حرد کھنے گی اے کیا خرمی ای سے موال کر کے اے عل "الساقوة في كارشتة بمي ثميا" ـ ويميح كريم لل "لل اوا آپ ناه چراک مات کرری میں"۔اس سے طور کیا۔ "الى توكونى بات نسس بالاراس نى كر معين لية .. " آب بھی بخولی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔میرا پر پوزل آپ کے والدمیا حب معی قبول میں کریں گئے النا آ ب ك لئے مسلم وكا عن الى حيثيت جائيا ہوں سرف اى كے اليمي تك كوكى قدم نيس الله اسكا" يہ ميں صرب ردادُا اعْبِيبُ [109] ستبر 2011 و

المنتول بُواس مت أبيا كرة الدليق ماه في جوس كاسب ليال ا سے تین کابسیں تو بی بینین تھیں ال جواداس تھا۔ بورا نائم ، وگیا تھا ایٹا نیابھی آنٹر میٹیں آیا تھا اسٹھرے تووہ بہت کے سوئ کے آ ل تھی کما بٹان کو یہ ہوئے گی دو ہو لے گی کراب دو کر اری پڑ ان تھی ۔ المجد بنوآج والنبيل كرد باب كوكي بعي كابل لينه والمدون كا أخرى سيد اياا وركفاري ووكي -" لیار کے لئے پریٹان ہو آر دہا کوئی ٹیس دے گا' ۔ اائیے نے چیجے سے ماسک نگائی وہ آئے آئے جار ای تھی الانبان كيل من بدلته مواسه أحربه بريثان بوجاتي كي-الانداميراموا ي ميس بور إبكار لينكا" ووروش برجلتي حاري كا-" جہیں جر اماجی ہی تھک کرتی میں الن کے پیچین تو باتھوں سے نگلی جاتی ہوا'۔ " جانا منة جاو ... سمبين كلاس لني يتي جلى جاور " منه يتجيم من تحلي التي المن الشيال عنداس كالكرة ولني -" فيريت تويت جني أج كيل ما واسد كاني غسه من وكهائي و يدري جي " و فينان استقبار بيا ورتشو يش محر ل نَّا مِون ہے اس كَانْصِلى عِائز و لِينے لِكا \_ ليل ما حجل ي موقعي أكر وَنِيثان إِرْدَبِين تَقَدَّم لِيمَا مَر وركر سَلَّى تَعْمَى -التي تيرية "ما بلك برعدا ألجل شانون برسينا والسركة العالان لين قل كال " كيم اتنا غصه كيون أرباب؟ " ذيثان اس كي سنة موك جيرك يرنكاه مركوز كي موت تقر "وو مِن آج اللِّي آ تَي هول آ في يو غور كُو مِن آ تَي جِن "-'' مجھے بھی بھی ہے جو اٹھا۔۔۔۔ وہ تحرّ مدآج بو نیورسی کیوں نہیں آئی ہیں؟'' ڈیٹٹان کی خود می مشکل آسان ہو گئی ا و وخوركب يل ماه كي علوش من تعاده و ضروراً في موكى تا كوتر ما كابويجه -ا آن كوكل يجواوك رشية والماء يكين آئ من كاناو فيروانهون في بنايا تما الات در بوكي توسمن ك ود سے سین آ میں ان واتے ہوئے مت كر كاس نے كرديا۔ ذينان كاچرہ كھار ساكيا اس نے مبلو بدلا دل كى حالت عيب بوكى \_ ليل ماه في بغوراس كاثرات نوك كيه-''احجهامرارک ہو''۔ لیے کومضبوط بنایا۔ "خيرمارك" .ال فيمر بنايا .. ''' ہے بنورٹی مچروہ نیس آئمیں گی؟' 'وُرٹیان کے کیجاور انداز میں آئی نسرت اور بے جؤرگی کو اے ترک آفے اگا ال فے کہا تی بنادے ... ایمی رشتہ کون سامے ہوا ہے۔ " بيتوان كيسرال والول بي بي جيمنا يزيج الكرشادي جلدي كرك كوكهاتو بوسك بيا في يورش مجود وي" -لیل ماہ اس کے منبط کی آخری مدیں و کھنام اس کی کب تک وویوں اپنے جذبات ول شہائی کئے ہمرتا ہے۔ " ہول اے ایٹال نے ان میٹائی سے بید صاف کیا۔ "أب كي في تي بوي والمرتب بين كمة بال كي شادي بول اليابك التي تعدي كرد م إي "-" المارے الو کی کی کوشش ہے جلدی ہوجائے میروہ آئی مجمول میں نیس میں کے شادی مداو سکے " اس نے ذیشان کی می کی او وسر ہل<sup>ک</sup>ررہ میا۔ "ا يک سوال آپ ن اي ٽيمول؟" " بن يو ميئي " فود كومارل فلا بركر سنه كي دو كوشش كرر ما تفا -

"" إلى الكريش بورى أو ي عد كما مرس هم؟" وه ذيتان كالت ي عظوظ الدي لل -

رازالم الجست [108] تهر 2011 •

'' ذیشان بینے! اگر پچھ بات ہے تو بولو بینے ۔۔۔۔ ہو بنورٹی میں تو کس سے پچھ بیس ہوگیا''۔ دو ہاں تعیس اولا د لَ خاموٹی پر بھی دو مریشان ہو جا کی تعمیل بچر ذیشان جس مزائے کا تھا اس سے دو افو لی دانف تعمیل کسی سے بحث اور شد بالکی نیس کرتا تھا '' بھی ہوئی طبیعت کا تھا۔ بالکی نیس کرتا تھا ' بھی ہوئی طبیعت کا تھا۔ ''ای ! جائے کیوں آئی بہت ساحیاس ہو سنے لگا ہے کہ لوگ میں انہی نگاہ سے نہیں و کھتے' کیوں ہاراتھوں

W

"ای اجائے کیوں آئی ہمت ساحماس ہوسنے لگاہے کہ لوگ میں آئی نگاہ ہے ہیں و کھتے کیوں ہماراتھوں کیا آغابرا ہے؟ آئیز آ دی دورد شاریاں کرتے ہیں اگر ابوئے کر لی تو کیا ہوا؟ لوگ میں ای بات کی وہ ہے کری اولی نگامول ہے دیکھتے ہیں امردی کوئی پھیاں نہیں ہے ہم پھونیس میں؟"ووا تنامفموم رنجور اور اضروہ کمجی ایسی باتھی توضعی کرتا تھا شہران نے پہلو بدلا وہ اندرجائے ی والاتھا کر چردک کیا۔

"کیکن تمہارے باپ نے ایک تم عرازی کو بھاکے شادی کی تمی اپرے فائدان نے تقوقو کی ہے ظاہر ہے لوگ اک نظروں سے مجراد لادوں کو بھی ہیں ' میرانجی تاسف زود کیجے میں کویا ہوئیں۔ ایک سے بیر سے میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں کویا ہوئیں۔

" کیاتو کی نے بھر میرف ایک بات کی دیدے جھے کم مائیگی محسوں ہو گے ۔ اس کے ذہن میں کیل ماہ کی باقیس آئے کیس جکراس نے تو پھر بھی امید کا دامن تھاستے کوئی کہا تھا۔

"يو غور تي من ک نے کہ دیا؟"

" ممک نے میکونیس کہا میری کاس فیلوے اس کا پر پوزل آیا ہواہے جَبُد میں نے بھی میسوچا عی نیس کہ میں اس ت رشتہ جوڑول از سبالم میدان سے بات کرنے لگا۔

" کون ہے کیسی ہے والز کی ؟ "ممیراتو من کے حیران ہی ہو تئیں۔

''اے پڑاوئی میں جواسد مرز اوسے ہیں ان کی بڑی صاحبر اوی تریا''۔ ذیشان نے نگاہ بندکا گ۔ ''سجھ کی جاادہ ہمیں وجہانیں مجھتے ہیں سب مانتی ہوں'۔ وہ بھی لب کیلئے لیس۔ ''ترجمانی جاادہ ہمیں وجہانیں مجھتے ہیں سب مانتی ہوں'۔ وہ بھی لب کیلئے لیس۔

مہیں ہندہے؟'

"ائی پندکونے چھے ڈسٹے جب ہم ہیں ہی ہیں اس قامل تو بسند کرنے کا قائد واس کی بھن کیل ماونے جھ ہے کہا کرآ پ اپناپر پوزل جیجے ہیں"۔

"بكيا؟" فميرا كاحبرت بي مذكل ميا ـ

بعمرامی! میں ایسابالکل نہیں کروں می اس گھر کی ہے عزتی اس کے والد کریں '۔ زیشان نے خود پر منبط کے مہر ہے۔ بیٹرا پہرے بٹھالئے تنے دوجاد کر بھی اپنا پر پوزل نہیں بھیجنا جا ہتا تھا۔

"ات دنول بعد بھے بتارے مو؟" اکٹر اس برتری آنے لگا۔

'''جب سوچای نیک تو فر کرنجی نمیس کرتا چا بتا تھا قمر آئی بس ساحساس بہت ہوا کہ ہماری کوئی شاخت نہیں ہوگی' لوگ جمعی نظرول سے کراتے رہیں مے''۔

حیرا نے تڑپ کے اس کا چروائے ہاتھوں میں لے کے چرم لیا۔ وہ اپنے بچوں کی بحرومی مجھی تعیں اوہ رکھڑا ا شہران بھی یہ اپس مز کمیا تھا۔

المنیں ایسا بھیشنیں ہوگا میرا یہ مینائی ہاؤ بھے فخرے ... تو انتاسعادت مندا ہر ذمہ دھر ہے'۔ آمیں ذینان پر ہمیش یار آتا تھا جوسب کی خیر فررکھی تھا درند شوہ نے ہون کا خیال تک کرنا جھوڑ ویا تھوالان کی آتا تھول ہے آ نسونگل مجھے تھے۔ (جاری ہے)

> ردا دُانجست الله عبر 2011ء منا دُانجست الله عبر 2011ء

ہ کھقا۔ شرباگودہ مانوں سے جاہتا آ رہا تھا اس کی معصوبیت اشرم دحیا او دسادگی کا بیکر آئم گوا نیٹان ہمر کاول لے گئی تھی۔ ''سوٹ نوس گانسمت میں مانا تھا ہی تیں امیری دے ہے کہ حرباجہاں بھی رہے نوش رہے ' یکس دل ہے اس نے وعاد کی تھی بیدون جانیا تھا۔

" ذینان ساحب الوشن كر لين من حرج تونيس" اس فراب تموسله أيونكه وه جانے كيت قدم مواج كا قو" بليك مينك پر بليونترث من موہرسا ذينان سب سا لگ الله الله كا آلا ا

" في كوشش " ووز برلب **كو**يا اوا ...

" ہوسکتا ہے جو آپ مون رہے ہوں ایسا کو نداو آپ کا پر پوزل قبول کرلیا جائے" ۔اس نے اسید دلائی۔ ویشان نے اسے جواب میں دیا ووست لداول سے چلنا جار ہتھا۔ لیل وہ کواس پرترس آپ لگا اس کی معموم بہن کیے دوسکے گیا بید الوں بھا ایک دوسرے کے لئے بالکل پر فیکٹ سے کم گواد میں طبیعت کے برو بار۔ واب کھی مولی ہے بس می الا ہر رہی کی سیر حدوں پر میٹری ۔

التن مجود تھی این ابوے سامنے کی لفظ بھی احتجاج میں اولنے کی اجازت میں تھی بھر ذیٹان احمہ کے والد کوابو تتنا نرا سمجھتے ہیں۔ محلے میں تو مجھی ان رونوں بہنوں کو جانے ہی نہیں دیا تھا اگر اجازت تھی تو صرف لا ئید کے کمر جانے کی وہ بھی رات میں تو بالکل نہیں۔

جبکر ماتو کہل بھی میں کئی تھی آرشتے وارول تک کے گھرووٹیں جاتی تھی کمی وہ موجی کدا ہوا ہے سخت عزائے کے کیوں ہیں گناول کرتا تھا وہ بھی ان کے پاس بیلے کے باتیں کریں ترابونے بھی گھر میں انہا ماحول رکھائ منہی تھا بھر رباز بھا گیا وہ بھی ہروفت نہے میں می رہنے تھا کمی ان بہلوں کو دو بچھتے ہی نیس تھے۔

کیساما نول تھا ان کے تھر کا سب ایک دوسرے سے پھپاتے تھے۔ رہی سی کسر بھالی نے آ کر پوری کردی تھی۔ دوتوبات ملے کول موقع کی تاش میں رہی تھیں۔

ا اوراگرزیشان احمد نے اپنار بوزل بھیج ویالو ... منین نیس بیڈ بہت براہوگا"۔ وہ تھبرا کی کمزی ہوگئی اوسیان کوڈھویلر نے کیلنے چل پڑی۔ اس نے دیشان کوجوش ولا کے اپنے سئلہ کھرا کیا ہے ایک طوفان آ جائے گا۔

''کہاں گئے ایشان احمہ؟'' وہ پاگلوں کی طرح پارکنگ ایر یا پی دوڑی' کہیں بھی انفرنہیں آ رہا تھا اس کے دوستوں سے اوچیتی دو بھی نظرنیں آ رہے تھے۔ مذہر ب کا شکار دو پریشان کی کھڑی ہوگی لائیہ بھی جانے کہاں تھی جو انظرنہیں آ رہی تھی ۔ دون کئے تھے اس یو نیور کی شرخ کی بھرتے ہوئے۔

کب ہے وہ میں جواتھا او بین الجھ کیا تھا 'جانیا تھا اگر اپنا پر پوزل بھیجا تو بھیا ہو دی کیا ہائے گا 'گر دل بہت پریشان ہو کمیے تھا جب سے بولیورٹی ہے آیا تھا کمرے شن ای تھا۔ آئ ٹو شہران بھی کھریش تھا اس ہے بھی کوئی بات چیت بیس کی تھی امیرا بیٹر کوئٹویش ہوئی اس کے کمرے میں جلی آئیں۔

" طبیعت و تھیک ہے؟ کرے میں ای لینے ہوئے ہوا۔ شہول نے فریٹان کی بیٹاتی پرفکر مندی ہے اپنا ہاتھ رکھ کراس کا بخار چیک کیا۔

''بی تھیک ہے''۔ و اِنھ کر بین اگر چیرے پرانسردگی اور ہجیدگی کوئی اور کہائی عمال کرری تھی۔ ''تم ایسے بھی اینے خاموش نیس ہوتے ہوآ ن نہ شہران کی بچو خیر خبر لی تم نے ''۔ انہیں تشویش تی ۔ اندر آتے شہران کے قدم باہر تی جو کھٹ پر دک مسے اسید ناسم پر جو تک کر زکاتھ۔

رداذا تجسك (310 حتبر 2011م



" پیندان مجمے بتا ہے کتے لیے ہول سے میں روز روز کی فضول کی بالوں سے پریٹان ہوں جو آپ کے کزان سے آپراز رح ہیں"۔ اس کے لجی میں نامحواری اور بے زار کی جھلک رہی تھی۔ التيور كي باتوال زآب وهمياننا على كيول الاستية أيسا"-" آيي بھي ہوممتر مه الآپ انھي چلنے کيونکه آپ ڪؤيدُ في جي بہت پر ايثان جي آپ کي وجہ ہے جي نال بالڪل سيس سن سكما الدينة كازي كي حالي ويتبيين به وه آئ ذرابهي تكلف ميس برية رياتها اريشما وكووه تيران كرر ، تقاب اس نے پھرز باو و بحث میں کی کیونکہ موان کے مران سے ورقف ہوگئ تھی کیما ہے مروت ہے جھوڑ کے مانے م الحريس الكائے كا مرز رسى رائ كاس نے تعنوان كيون كبات-" " ب جا كبال رب بين؟ " " كا وي مين ماموتي تعي و صابحه ي فرنت ميث ربيعي هي -'' آپ غاموثی ہے بیٹھی رہے! کسی غاطر جگر آہیں لے کے جارہا''۔اریٹما ،جھیٹ کراس کے بجیرہ سے چم ہے كواستنبامية كابون ب كحور في كا " کتامنے کی ہے بعض پہنیں چلنا کیا ہو جاریا ہے کیا کرنا بیابتا ہے '۔اس کا ذہن الجھ کیے تھا۔ ا کی جیمو نے کے کلینک کے سامنے گاڑی لرکی تو وہ خیااوں کی و نیاست والیس آلی۔ " ا تریخ" بفرند و و کھول کے امریخ کا اشار د کیا۔ رات کی دجہ سے سراک پرٹر افیک رواں رواں تھا بمشکل وہ إدهراُ وهرويليسي بو بَي ازَ هَرُ الْي بوتي الرّي حمدان نے باتھ پلز ليا ووسرے باتھ ہے ڈور بندكيا فث ياتھ كراس كر " آئے چلے" ۔ وہ اے مے کے چلنے لگا۔ اریشما مؤتامجم کی کیفیت میں اس کی تعلید هیں چلے گئی۔ خواتین اور مردوں کا الگ پورٹن تھا جمران نے جانے اندر منصار تھی ہے کیا کہاوہ ویکھی رہا۔ "آبِ أَنبين الدر لے جائے"۔ اس تفس نے كہا۔ حمد ان نے اريشما كا باتحد كيا الكيمن كے باہر كھز: موكما أك حاون ہاروں۔ ''آئے آئے آئے '۔ ووائ کا اتھ کر کے لے کی تھی۔خواتین اور بچول کی لین قطارتھی سب ی لکناتھا اپن اپنی چوٹ نے کے جیٹے تھے۔اریٹھماء کی آئیسیں وحشت سے پھٹ گئیں کیونکہ وہ طالون تج میں سی عورت کی گہنی گیا " مجربین کروا تا میجیا"۔ وہدک کرچیئرے المینے آلی۔ " ارے بیال سیجنیں ہوگا کوئیائں کامستا ہوگا ، وہس میں مساج کروں ٹی نحیک ہوجائے گا''۔ وہ جاتو نا اسے تسلى دين تكي مراريشما وكاوم الدرين الدرنشك مون أكالحمدالتار عصديكي أسعالكاو وكهال لي ي أحما تحا-وہ سمجھا کہ وہ تن ایسا سوچھا ہے آیج ہت جا اس کے بھائی کی بھی وہی سوچیس الدر کی محرومیاں اس کے وال میں بھی میں اور اس پر میجی راز کھاواس کا بھائی کسی لڑئی کو بہند کرتا ہے اور دولزگی اے مطلے کی اسد مرزا کی میں ہے جنہیں میلے ان سے بیر ہے اور ان سب کوکون احجینا ہے۔ حمر شیران کو مد بات عصد دلا رہی تھی اس پرضد بھی سور بر مور ہی تھی ا اليه كيده الى بن كالى اورجه شادى كريكة بي-'' مِن بَعِي وَ يَلِمَا بِون مِيهِ بِهِ مِن هِي مِن الروه لين الله أن الله أن الله عن الله عن الله عن الله أن كويون وراس ونبیں و کھے مکتا تھا۔ کر یکٹرخراب ان کے باپ کا تما اس کے بھائی کا و میں ہے۔ ردادُ الجست 35 اكور 2011م

اس نے فائل ایکے وساری ڈیز اکٹنگ چینے کروی کی الیمور کو خاصا احتراض ہوائٹر وواس کو کو کی ایمیت اینا ہی تھیں۔ يابتا تحافاً فأل لے ك ووآ كيا تفاكان ورے دُرائك روم من جيفا قاء أن ك بھي آ مك تك محسول ميں جوران روهیل سندر بھی ہیں تھے بوراریش وئے کب ہے کہلوایا ہوا تھا آ رہی ہے۔ ا مدر بارات المراس مي المعنى المبين؟ كونك بحد كافي وير م كوني الم الفرازي أرباع المعمان مدا المناوس المراس الم گیا تو ملاز در کومخاطب کرلیا-استجوانی بی بی آردی میں اچینج کرد: نامیس میلاز مدنے میں ایک تعظیم میں آگلش کالفظ شامل کیا۔ اوسر بلا کر پہلو نهیں کیا تو ملاز ہے کوئی طب کرلیا۔ بدائے اگا۔ براؤن ڈریس پید بر اف دائٹ چیک کی شرف میں اسٹ سالک رہا تھا۔ التقريباً آ وسيح محضح بعد و ولانت ادر جي پرعد شرك اس پر پلين زاؤ زردو پايش مليزس اپ ليئز مُنْتُك بالوب كو شانوں پر پھیلائے جل آ فی مرحال میں اس کی لز کھڑ اہٹ ابھی مجی تھی۔ حمدان نے اشارے سے سلام کیا تکر اجنتی زيوين بفي إس كأعصل حائز و ليانقا-" مجھے ذینی نے بتایا تھا"۔ فائل اس کے ہاتھ سے لی اور ساستے والے برے اسالکش موقے بریالہ کا امين بدفائل لا إتما" -چند منوں تک ووفائل میں مصروف رہی جمہ ال نے کھنگار کے اپنی موجود کی کا احساس ولایا۔ " الريز المنك محك ب ماس فائل بيسر العالم -"آب اہمی کہیں جارہی ہیں؟"ار نے نارل کھے میں خاطب کیا۔ النهيس قوالداريشما وقو چونك كرروكي آج يهل باراس في خود يكون بات كريمي -" آپ کی می اور ڈیڈی کی نظر میں آئے" -"اصل میں می اپی کسی فرینڈ کے ساتھ کی ہوئی ہیں اور ڈیڈی پجھور پہلے آپئے سے تکروہ بیاچو کی طرف مجئے است و تنفید ا ين اس في الله الله " تو نو كبين بين جانا م تو بحرا ب كفرى مول المسلم من رعوات اور تحكم بحى تعام " آپ کے یاؤں کا میں چیک ایپ کروا تا ہول ایسا کیا ستاہ ہے جو تھیک ہو کے تبییں و سے رہا ہے"۔ حمر ان کے ۱۰ کبال؟ 'وه بچه جي کيس-جبرے ہے ہزاری بھی چھنگ دی تھی ۔ "جی ا ۔ اس پر تو جیر توں کے بیمال ٹوٹ پزے حمدان اور ایسی بات اور اس کا فکر مند اور تشویش زدہ لہدوہ بھی ا ہے گئے اریشماء کی بصارت وساعت بقین میں کر بارے تھے۔ " اضعے مجھے آب کے پاؤل کے ساتھ کھا ورمسکے لگ را ہے اسے دوائیوں کی ضرارت میں ہے مخوال ک سرورت ہے ۔ وہ کھڑ امو کمیا ۔ اریشما ماس کی باتو ل کو مانجی سے س رای کی۔ " پلیز جلتے الائز نہیں ہے میرے پاس الو بچنے ی میری ای پر بیٹان ہوجاتی ہیں کہ میں آفس ہے انجی تک کیوا سراز وه الهنيال..... وواس ما خته محمل جو في -د مجھے تدان! میرے پاؤل کی عمولی ت تکلیف سے چندان میں تھی۔ بو بائے گیا '۔ واٹھبرا کا گی۔ دواڈ انجسٹ 34 وکور 2011ء

ووون ہے گل میں بھی نظر نہیں آریا تھاور ندجمازواس کے ہاتھ میں ضرور ہوتی اور کیجراجمع کرنے میں انگار ہتا۔ ا ہے اسائمنٹ لے کے بیلے تی تھی۔ حرما آج یو نیورٹی ٹیس گئی تین میں بی آئی ہوئی تھی ڈوانوں کو ابھی تک مناسب "او پرائی دیرتک ست ر با کرد" حریاندات بو کنا ضروری سمجهاند " آ لِي إلى او بر إوهراً وهراً وهراً كَيْنِين في حلى صفائي كرن في تني كنا " ووبرامان أن -" من آواس لئے بول ری ہوں بھائی اربار ہو جھے جاری تھیں "۔ ودیالوں میں برش جانا نے لگی کل سے بالوں ک بھی خرمہیں ویکھی ول ہی جمبیں کرر ہاتھا کہ بچھ کرے۔ "آ بی! آئ ذینان احر حبیل بوجید باخا"۔ پیپرزیرنگا ہیں جی ہوئی تعیں۔ سراکے برش چلاتے اتھ دک عظا چینک کروے دیکھا جو بیڈ پر دولوں پاؤں اوپر کئے اسپیز کام میں معروف تھی ۔ "مے نے کیا کہا؟" من نے کیدویا آپ کارشتہ یکا ہور ہائے الیل ماد کوتو خوور یا کارشتہ ہونے پر فصر تھا جوابواوراد باز بھائی بیجیے "ا ميما كيا جو مناه يا بنس ويسية كي يز هاني فيوز دول كي" -• • کموں ہمت مہیں ہے ذیثان احمد کا سامنا کرنے کی ' مطزے کو یا ہوئی۔ "الفنول بكراس ميس كياكرو" - جلدى جلدى بالول كوسندار كے جوتى بنانے لكى -" آبی! کیون خور پر جرکرتی ہوا گرؤیٹان احد کو پہند کرتی ہوتو اعتراف تو کرو" ۔ کیل ماہ نے آھے کی ساری بات تواہے بتائی عیاس کے ووکیا چھانشان کو کہہ چکی ہے۔ '' جب کیمہ حاصل نبعیں تو اعتروف کرے مجھے وہ ان مہیں جانے گا''۔ دل میں تو بے قراری اورامنظراب بڑھ کمیا تها را آون کو نیز نیس آری جی دومینان احمر کی جیزگی اور ساده و لی حربا کو بحوات بی نیس تھی ایکے چیکے وہ اپنیامت کوانور بى الدريعيجي، ن يمي تأمر الشاك يراضي والمحمح بن يمين كيا وه بهي اس كينت جديات واحساس ت رهمتي ب-"الله إلى أيات كيامين كرسكات أي إتم أنى معصوم بواور فريثان امهرتم وونوب أيك واسر يكيليم والكل وأيات وأويري أوم وقت إلى وعام كمانهو في موجائة تم ذية ك المركي بن جاواً · 'يَنْ . واَ مَيول تَمْ إِنِي مُنَامِت بِإِنَّاجِيا مِنَى مِوالْعَنُول كِيون إلَيْنَ هُوا '-حرما كُوتو بروفت ذرالكار مِنَا تَقَا كَدُو فِوارون ك أنو كان اوت إن كرين لما توابوتو بية مين كما كردين. "ان میں شامت باانے کی کیا ہات ہے ذیشان احمہ کے والد کی جو بھی شہرت ہے موسفے او محمر ذیشان احمد تو فرشتن جيها بندوب- آني اووآ کليونها كرتوبات كرتامين ہے اتنامعسوم انسان ہے مجت اس كے ماتھ مية انساني لك دون ب كتمهاري شادي كي اور سے بوجائے"۔ "تم بجواد، بات ایم كرستى بو" حراك ال من تو باتى برسائى مى دوكيے دايتان كو بھو لے كى اس كى أيًا زول في معني خيزي وه مجيدة ت بندے كاد باد باشوخ عن خيز انداز جس بين اتنا بيار موتاد وتو كريز احاتى -"البابات كرول آلى الكان جب س في الميس تمبار المصح كم بار الميس بنايان كاجره أز كما تما الجصال بر ا تاترى أربا تفاول كرر با قاتم بارا اوران كا تكان فوراً إعراء بن "-بس نے جيرز سارے انفا كردا كمنك ميل مرد محم " توب بيل ماواتم بربات اتى ب باكى ك لبدوق بو تصوية بوك يسيدة في الموقع زوارًا كِيل 37 أكور 2011م

"مراجانی بالکل صاف اور اجلا ہے میں اس کے ساتھ ایسائیس ،وٹ ووں گا کہ برکوئی اے بھارے باپ کی طرح سجے ۔ اس کے و ماغ میں تو لاوا کے رہاتھا و سے بی اس برتو ہر وفت بدار سوار رہتا تھا جمروو اسد مرزا کی تكاموں كى مذاليل روز بن آتے جاتے ہر داشت كرنا تھا اس نے بھى اپناروز كامعمول بى بنايا ہوا تھا ان كے كھر كے مائے کھراجم کر کانے بھرآ ک لگا۔

" من شران احمد مون شركه ملاكر ركاسكتا مول" . دودانت بين لكا-

آج تواس نے اور پر جا کر پر هائی ہی جیس کی تھی جیس چیا کروہ پر ھدر ہا تھا تحریمی کے سامنے ظاہر نہیں کررہا تفا ۔ ذائن اس کا بہت مجمور بینے لگا تھا اہمی مغرب میں خاصاوفت تھا وو مجراور نبیت برآ سمیا پرندول کا شورا ار منٹری ہوا کے جمو کے کانوں سے کرار ہے تنے غیراراوی اور پر اسد مرزاکی بلڈنگ پانظر ڈالی میکری میں وو کھڑی من گرین کیڑوں میں بلوں ستون ہے فیک لگائے ووجی لگیا تھا کی تم بی سوی میں فاطال تھی۔ اس کے گھر کا ان کی بلذ تک کا فاصل جمی بہت کم بقی شیران کی نگاہ بار باراٹیرر ای تھی آس وقت قبل ماہ کی نگا ہیں اس کی نگا ہوں سے نکرائے میں -" كيونو كرناي موكا بهت تمهارا بإب ال محلي من شريف مجمتا ب - دانت ميع-

اگراس کے باب نے ووٹنادیاں کی تھیں تو کیا گن وکیا تھا۔ بال مالط تقامی کم مرازی کو بھگا کے شادی کی تھی سے مبت غلط تعالی احدای بجدے لری بوئی نظاموں سے و کھا تھا کہی شہران کو فصد والا ما تھا۔

شہران کی نگا جیں وارقی ہے اس کا طواف کرری تھیں۔ وو پہلی جھک سے پیچھے ہوگی مکرشہران نے چربھی نگا ہوں کا

و كين مهي جي اين جال من محالس اول كا حياما بوديا جنا من محى من كا وكا والما عن محمد الما كا والمناسب مہیں دیتے ہیں تم جیسے شریف کھر انول کا ڈھونگ رہائے والے '۔ اس کے دہاغ کی شریا کی تن کی تمیں اندرے بدلي آك اورغمه سب إمرآ رباتها-

'' بہت تمازی میں نال آنہارے والد صاحب اب کینا کئے اند نیسیات تجریب کے اسٹھران کے بوٹول پر حریب میں

طنزية مسحران منارات وبنك أناء ووسلسل لیل ماہ کواچی نگادوں کے مصارتی لیے اوے تھا جبکہ وہ سائیا پر ہوگئی تھی تمراندر سے ابھار دواضح ہو ر ما تقااس كى سرن وسيدر كلت شام مين بعك رئي تعلى - ايك الك أنان تناني مشش تعاده آن افور الكير باقعا -

''تمهاراشکارتو ش*ی کر*ول کالیل فاها سدا -

اعلا تک ہی وہ پھر عائب وکئی تھی شاہر شہران کی نگاہوں کی تبش نے استے صفیار یا تھا او ہزیا اوسامنا نہ کر تک ۔ شہران ہے انو کو بھر چیئز میر گرالیا۔ و من بھی ساوار تماایت بھائی کی خوش کو بھی بیوں عارت کی ہونے اے گا على المسلطة أحسكا سامنا أرمايز ساسب كي مينكاري وواشت كرمايزي -

''' شہران احمد کوئی بھی اس کے ارادوں ہے نمیں بنا سکتا' ایہ آئٹھیں بند کر لی تھیں از بن پرا تنابوجیہ آ ' نیاتھا' دل تو ملے بیکل اور پر ایٹان رہتا تمااب وسری پر میٹائی سوار اوکی تھی۔

وول ہے اسے کیا ہو گیا تھی جواتنا کھور تھور سے و کھے رہاتھا ور زائر وہ و کھنا تکے اسٹرٹیمیں کرتا ہے 'الے کیل ماہ کواس وقت ے چرائی تھی شہران کی وارثلی اتن وریک اے جیرت والبساط میں مبتنا سرگئی تھی دل الگ دھڑک اٹھا تھاور نہیں وو ميشه بهي بهي بي اجنتي نظرون سے و آهما بواگز رجا تا تعاشر آس كے الدازي جدا تھے۔

ردادًا عجست (36 أكوبر 2011ء

" ﴿ فَي اِيمِ فَا يُنِ" - ووسَعْجِل كِي كَمْرِ اجوا براوَن ذريس وينك برياف والمششرث بثل نفاست مسنور ب ال الما اور اوجيه وظيل لك رباتها. المحريم ... التمورما حب وآجيكش بال-" تموركي الك كان سے ك ك دوسرے سے فكال دياكريں "۔ ووكميور ك آ كے سے بنے كل حمال ك البرون سے بھنی بھنی پر فیوم کی مہک اس کے ناک کے تقنوں میں تعنی تو وہ چونک کرد مجھنے تی۔ "آب كايادُن ابكيرا إلى مورى كل من بغير بتائة آب كويون في مرجم ويك المريقد ، وكالمريقد ، وكالمريقة ، كروا إز ياد ومناسب الكاورندآب توطيف محى رواد ارسين معين أراريشما وكيمونون يرحفيف يمسكر است ريك كل-" في ذن تو تھيك ہو حميا ہے قرآ تند وان طرح الغير بنائے بھی ملئيس تيجيجا"۔ " سوری" یشرمنده جمی موا -١٠٠٠ سَكُرائي تَهِ مِن عَلَيْ إِن إِن إِن الشَّصِينَ فِي مِن مِعِي مِعَى مُسَمِّرا إِلَا رَبِي أَبِ كَامْرانَ م لِي كامْ رَسِينَ خِيرَى سَدِّ إِنَّى حمری بات کی تھی سمران میبلو بدل کرروحمیا نگاہیں دیوں کی فی تھیں۔ پنگ کلراریشما ، پرا تااحیا اگ ریا تھا خودمجھی يئدى لگەرى كى-" میں ایسی با تمل پر ندویس کرتا ہوں" کی بورڈ پر ہاتھ مارااور چیئر کھسکا کے میٹھ کیا۔ · مسفر ۔ . . ایمیں نے ایمی یا تیمیں کی ہی کب میں اور واکثر حمدان کو چڑا کے مزے کی تھی۔ وہ اسپنے کام میں ا معروف ہوگیا' ریشماونی موجود کی کویلسرفراموش کرایا۔ "آب تاجه سے بیجے کیاں ہیں؟" "ميرے خيال بن آپ اينے دوم بن جائے جھے کام کرناہے" ۔ سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اریشما وجی ی موکن اور اس کے برابر سے نکل کی حمران نے نگاہ ترجی کر کات جائے ویکھ تما محرای وقت تیموراس کے کیسن مِنَ الله الموان كي تيورون رعي يراك -" سنوتم ڈیز ائن چینج کرویش نے تایا ابو ہے بات کر ٹی ہے"۔اوداس کے ہاتھ ہے کی بورڈا پے قریب کرکے بولا۔ "میں نے اربیٹماء سے بات کر لی ہے آئیں اعتراض ہیں ہے" جمران وضعیر سمایا۔ التم وَ خَرَا تَنَاوَكُرُ مِنْ كِيول مِو؟ مِن جِوكِهِ رِبالهول وه كرواريشما ويجيونوف با-التحرين أمين ون أويزائن او كے ہو ديجائے محدان کو جمي ضد ہو کئا گئا۔ '' يبان تم ملازم ہو مالك ميں جواني جارے ہوا وقات ميں رہو' ۔ تيور كاروپيك برصورت تھا جوان كوميدا جي تضحیک بی لکی او چھکے ہے چیئر بیچیے کر کے کھڑا اوا۔ " أكرتم إريشماء بي مبلين كرو يحيق أني زون كيئرا". حدان اتن تیزی ۔ این کیبن ہے نکلا کے تنور بھی اس کی تقلید پیل نگل آیا دوار ایشماء کے سامنے تھا۔ '' مجھے آپ کی بیجاب بیٹن کرنی اٹن جار ہاہوں ریز ائن لینزگل اُن جائے گا''۔ وہ آگ ہے بچھے سے بغیر جانے بان ان جاو" بتي وريف اته ني كانت جائے كا اشار و كيا۔ ''حمدان! کی بواہے بات توہزینے '۔ ووائنی گزیز ایک توحش زود کار ہاگئا۔ " مِين نِهُ كِهِ أَيرُ النَّ لِيَعِيمُ كُرُومِينُ كُرُومٍ إِنِهِ "-ردادُ الجيث (3) أكور 2011.

کے قسا سائس بھرنے لگی۔ " كاش آني .....! تمهاري شادي وَيَنان احمد بوجائ أوودونون باتهم ألي بي جوز كرا تكهيل بندكر كه ل يوعاكر في كل حرياف ول من أبين كبدد الحريجرخود البيني كرومين ا متباراتو دیاخ فراب ہے '۔ویکیل کی چیزیں سیٹ کرنے تی -" ویسے آپی افرض کروتمہاری شادی اگر ڈیٹان احمد ہے اوجائے قوتم کیسافیل کروگی : ب ووتمہار ہے تربیب وليل ماه ..... الله ك واسط الى زيان كوروك الأكول أن ووالي بالتي أرتى جوال ووتو جراتمي اورشرم الجمجك ے ماتھ جوڑ کے اے بازر ہے کو بو لنے تی۔ الويس أوالوي بات الروي وول مناه كي كيابات ما الرائدة قالي تتمبارا ساتهد في المراك احمد علي ما كوك میں روک مکیا اور پیمر کہتے ہیں ال ہے کی جانے وال دعا تھیں بار گودالتی میں ضرور قبول ہوتی ہیں' کیلی ماد کی تو رات دن کی دعا بھی میں اس کی بہن کی شاوی فریشان جمہ ہے بوجائے ۔ اور دہ شہران کو بھی تو جا اتی ہے اپنی محبت کو تو اس نے ایس تک جیمیا کرر کھا ہوا تھا مگر آج کی شہران کی فرکت نے ول من روشنیال برهاوی تعین-" نحيك \_ تم و عاكرتي ربواً \_ ووكمر \_ يكي وتكريزين ميلخ لكيا \_ " ابوادِ زبیّان جمرے والدے الناطائف میں مجھا بی جمعی ا "ا نِي بِهِي فَلْر .... "حرمان جو مَبَ لِر وَ حَجِي كَي كِيفِيت مِين و يكها - أ " ميرا مطلب ب كدابو ليحي بمي كهين إيسة قل لميكاني زالا وين جيم حميس لكاني كي چكر جن جي أيه ووتو مُرْا بِزِا كُلُ رِوانِي مِينِ جِلْفِ ووكيا مَحْم بكُ لُأَكُلُ-'' میری و عامے تہریں تو تمبیاری بیند کا بندہ ملے لیونگہ تم تمسی طرت بھی سی دوسرے سے ساتھ کمپر وہ نز قطعی میں ا ر کروگی اتناجائی ہول''۔ " نفیک کہا جھے میری بیند کا بندوال جانے و بہتر ہے کم از کم ہاری اڑائیاں ہم ی برداشت کر سکتے ہیں اور کیاں مادیے خیاون میں جھڑا اوسا شہران آھیا جوا کھڑ ہی اس سے الجھ ما تا تھا۔ ر دسرے دن دور قص میں بھی حمد ان نے تشکر بھراسانس ایا ۔ پنگ بر بیڈ جار جٹ کی لائٹ شرت اور پنگ پلیمین بعار جن کا ٹراؤزراس پرلمبا سارد پرکه شاندر کن بال پشت پر کینے تنے لائٹ می پنگ لپ اسٹک میں و دخاصی سو براور وَكُشُ لُكُ رِي تَهِي .. حِيلَ بَهِي اسْ لَي نُحِيكَ تَعِي انداز مِين ; را يَ بَهِي تَكَايِف كَ أَثَارُ بَمِن يَجَا مِمران نِي بَغُورا سِ كَا قصیلی جائز ہانے تھا سرخ دسپید ہاتھ یا دَل جو ہا کل موم کی طرح <u>کلتے تھے ب</u>ار بارنگاہ اٹھے رہی تھی۔ کیبیوٹر اسکرین پرنگاد جی بھی کی بورڈ پراس کی موی اٹکام**اں رفعل کرر ہی تھیں** کا نیواں پر بڑ کا بڑ ک کشا**د وآ** سینیمی جھول رہی تھیں وہ بمبل پر باتحدثک راس كريب بل كفراتها-الصينه مسترحمة ان احمد! آب نے تو ساري پر الجم ولوگردي مليج من خوشي بھلك و ال آك " بج ....جي..." وه اتنااريشما رمين كمن تما كدامجل آن أبياء "آربواو کے ....؟"ایس نے مدان پراپناچیروا نما کرتا نیون و جھا۔

رفاذا تجست [38] كتربر 2011،

تمن ان ہوم کے تصاب و تکھے ہوئے کلاس لے راتھا تمردل اضطراب کا تنکارتھ اوا سے چھوڑ بھی ہیں سکتا تھا ادراے این بھی نہیں سکتا تھا۔ ساج کے لوگ محمرے ہوگ کمب رشتہ قبول کریں مے اس کی مدمجت ایکن افغاطونی تھی اور نای و وادرالاکون کی طرح محبت و دیوانگی میں اتنا یا گل تھا کہ سی کی عزین کا خیال میں کرتا۔ ایسے وابعی کے مراتوں کی عزے مزیر بھی پیمراس دل کی ہے جھٹی اے مجھ کرنے نہیں! ے رئی تھی ' کیسے وہ کسی اور کے ساتھو زندگی گزار وے جے اس نے میشرا ہے سہ تھاتھور کیا تھا۔

كاش الهولي موجائ كاش بجية الياموجائ ووائل الماسي على عليه مكريدكاش ب يورازونات جب منزليس عي الگ ہوں تو کاش کالفظ بھی نہیں ہونا جا ہے اور نجر کہتے ہیں زندگی بیس کاش کو بھی شال ٹیس کرنا جا ہے ، کب سے وہ ہی ہے ہو جوں میں خطا**ں تھا۔** ایماں ماہ کی اُقربال نے اسے عماش کرین لیا تھا۔ اسپنے بایواور وازن کنٹراسٹ موت كُوْلَ كِنْ قَرِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُولِيُّ الرَّبِيُّ مَالَّهُ اللَّهُ مَكَّ أَنَّى .

المنظيم السلام إلا فريثان في مسكرات جواب ديا-

المين بردي ديريت آب وسوچون مين و مجدر اي بهوال خير عتال

" النيس السي تو كوني باستانيس" - و دجعينب كيا -

" میں سب مانی بول اور جمتی دول اور پھر سکر ایا اس کے چیرے پرادا ی بھی تھی تکروونوو کوسنجا لے ہوئے تھا۔ " تعن ون أن رصيح بيا المحي تك وكتبيس سوحيا" - دوال أن سوجول كوجا ناجا أن محكى دواب تك س متيج بربيبيًا -"كبانبين سوديا" . و دا نجان خ كي اليكننك كرف لكا -

"" پانجان نے کی ایکٹنگ میں کریں آئی کارشتہ طے ہونے والا سے وہ بے وقو فی میں رخصت ہو کرچس ویں کی جمعیہ ہے ہے وہ ماری زند کی صرف کمیروما زن کی زعد کی گزاد یں گئا۔

، میں ماہ پلیز ......! آپ تو الی باتیں نہیں کریں سب جانتی اور جھتی ہیں میں ایسا کوئی لدم نہیں اٹھا سکتا جس کی وجدے بعد میں آب او کول کو یہ بیٹائی کاساسنا کہ نام کے ایڈ ایٹان نے نگاہ چرائی۔

''آ پ مرد دوکرا تنازرتے میں حالات اور لوگول ہے اور سے بمت او کریں تیں کہدر ہی اول ' ۔ اس فریٹان ك القمينة أن م بخصرة يز-

ر من المراجع المراجع الماري المراجع ا

" هِي اتَّىٰ بِهِن جِمِيول مِينِ مِن مِن سب جهتى مول" -اس كَلِيجِه عَلَى رَبَّى آتَىٰ -

''۔وری میں ایسا کیجی میں کروں گا'حر ما کارشتہ ہے جور با ہے تو ہوتا رہے <u>جھے کو ٹی پرواو کیم</u>ں'' یہ اس نے رکھا ٹی اورمرومبري دکون تا اوه آل طرح بدطن موجائے۔

اليرواه تو آپ کواڻل ہے چرے برآپ كے مب دائع ہے "۔ وه مرطرح سے سے جوش الا نا جا درى تك ۔ ''لینل ماه... ! آپلیسی بچون جیسی با تین کریر بی مین ایسے والد صاحب کو جاتی بین و وجمیس انجی نگاہ ہے جیس ، هجتے ہیں چیرآ پ ووٹوں مہیں ان کی نظروں میں آرجا نمیں کی میں ایسا کوئی کا سبیس کروں گاجوآ ب: دول کوال ای اللازون بر ترادے آپ مجھداری کا مظاہر و ترمی آپ کے والدین جو بھی فیصلہ کریں اس برسعادت مندی ہے . ایاد دین کیونکه ای میماعزت اور ماهیت هیا نه میشان معتبر انداز مین است دانسی طور پر تمجها ریا تعالیه کیل ماه ب

رداد انجست 41 اكتور 20110

'' کوں پینچ کرو؟ میں نے فائن کر ایا ہے''۔ اریشما مکو تیور پرویسے بھی بہت فصد قی تا تھا جواپنا ممل دیش آفس سیست

" احران ..... از کے قو" وہ اس کے چیجے دور کاتھ کے حرجہ ان اتن تیزی سے نظا تھاوہ ہاتھ کی روگئے۔ تیمور پر

"ام ذیم اس کے چھے کوں پڑے رہے ہوا وہ میرے اندر میں کام کرنا ہے کم کون ہوتے ہو ہو لنے والے ' "اسنو آ رام سے میمود وقت مجھے شروع سے پر اسرارلگ رہائے نوب جمتنا ہوں ایسے لوگوں کو جواتی جمید کی کا اے انافعہ آ اال ریس راک وْهُونِكُ رَمِا كُرُمْ جِينَ لِأَيُونَ وَرُبِ كُرِكِ مِنْ -

" شناب" . ومان کے بل پھنی -

"میں نے سب بہ الگالیا ہے وہ تمہارا کلاس فیلونیس ہے اچار پنانے والی کا بیٹا ہے اس کی اوقات ہر رکھ کر بات كياكروا مجسيل إلاا تناغرت اورحقارت بحرالبجه تعااريشما مدانت فيس كرروكل-

"تم بوت كون بومير المعالمات من يولني والل"-

" لنهارا كزن بول أور بوسكم عن ما مند وكالانف من الائف بإرشر بهي بن جاؤك "-

"كيا بكواس بي" ان كادل تو بعرك المحا-

" يه بكواس بين سي مجيد سب خبر سياحدان كومير سدمقالل لانا جامتي ہؤاليا ميں ہونے ميں دول كا" - اه آ تھوں میں رعونت رعب رکھ کرا ہے دارن کرر ہا تھا۔

" تيمور ..... انم بوڙن پيل آو بوکيا کميه رہے ہوا" ۔ ووقة متوحش زوه کا اے پیٹی پیٹی آ تھول ہے و لیجھنے لگی۔ " بالكل بوش ميں رو كے كرر ما ہوں ميں سب مجوم مى ريا ہوں تمباراجيركا ؤحدان كی طرف ہے"۔ تيموركوتو اس وقت ا تن طیش اور جلال آمها تماس میں جل رہ تھا حمدان کو ماروے بیار ایشما و کہیں قید کردے۔ اربیشما و کا و ماٹ ساتھی ما تمی کور باتها ان وقت و دو کوز را مجنی این کے سائے کڑور طاہر میں کرنا جا در بی می ورشد داس پر حاوی ہوسکتا تھا۔ " جست شف اب ميري مرضي مين كسي سي بهي دوي ركون مي كون الميت دول المهين بوليا في المرارت مہیں ہے"۔ ووا پی سبت پر جا کر بیلے کی ۔ غصے میں ایک انید بیز الحا کرد بوار پر مارتی جار ہی تھی اکر مثل کی نیمل پر اتنی ز درے میں فوان سب بنجا اس بیار کیا ہے پڑ گیا۔ میورتو شیٹا بی گیا اور ٹیما ماہرتو لگیا تھا جنون سوار ہو گیا تھا۔

"اريشماء ..... أي ياكل بن المياء وود في وفي والأهم جيال '' جے جاؤیہاں ہے ورنہ میں تمہارا بھی سر بیانہ ووں گی تم نے جھے تمجھا کیاہے''۔ ووآ ھے بڑھی ۔ تیوراس کو قابوكرنے آئے بر حالوان كاباتي يہل برجائيا اريشما الى كلان ہے فون كافوار والل برا۔

" أف مائي گاذ" \_ تمورة سريكز في در كيار اريشما و في است رهكيلة اور الهاالها كيل في جزين تموري سينك آئی وہ پوکھلا ہٹ کا شکار ہوگیا ایسے میں ہے جیوڑ کے جی نہیں جاسکا اورا گردونیل سکندرا محصے تو دہ کیا جواب دیے گا اس کی توریبو میشن ان کے سامنے آ کورڈ : و جائے گی وو پھر ہڑ ھا تھا اریشما وا گیا پیز ٹن ہے روم ہے یا ہر نگی کھی وہ يا كاول كماطرح بالبرنكلاحواس باخته مور با تعالسب كي فهما تي تقيدي نظامين دونول يرتفي اليمور كوندامت محسوس موريق معی سب کیا وجہرے ہوں گئے۔

·2011/201 10 1

'''بل ماہ .....'آ ہے آ ہے وہی ڈراپ کر ویں کے ہم' ۔ شہران نے یکارلیا۔ اس کے بڑھتے قدم حرائی ہے ن ال الدارك النفية ال الحدر بدتميز محفى كي زبال بيداينا عام من كربويقين عي كبيس آرم اتعا أن جي تو ال المي سارات انوه استخ پیدنجیس وه مرتمیزی اس کی کمیان چکی گئی گئی۔

· · ن نہیں تصبینات میں جلی جاؤل گی ' میمولت ہے رسان ہے متع کیا۔

' ارے .... راستہ تو وہ تن ہے ہاں''۔وہ مقرقا کسی طرح بھی وہ ساتھ و چلنے پر آ مادہ ہو جائے۔ ڈیٹان نہیں حاہزا تھا کا لیل ماوان و وتوں کے ساتھ جائے اور پھراس کے والد نے ویچھالیا تو الگ برنگا مدیموگا۔

ا شران ..... البين جانے رويه كثر بوا حد ية في جاتى بين ادريه مناسب بين باء اس كے شانے يرتبكي

'' بھائی .....! کیوں مناسب نہیں رہے گا' ہاری ہی گل میں رہتی ہیں' کیا پراٹی ہے جوہم آئبیں کھرؤ راپ کرویں جياية جم جي وجيل جارے جيلائ -اے ويشان كى يات محدثو آئى كاسى دو ليوں منع كررما ہے مكر دو يھي اتنا مسدى تھ ناممکن کوممکن بنائے کے جگر میں رہتا تھا اور بھر جب سے اس کے دل ود ماغ نے جو جال نیا تھا اے ای برعمل کرنا تھا۔ ' سوری ....میں میں جا کتی ' نے و تھے بن ہے کہ کر وہ آ گے بڑ دہ کئی شہران کوان کا یہ انداز سانگا کمیا تمراجی محل كامظامر وكرنا تها مانت كوانيا بناناتها تا كرسب لجماس كي سوجي ون اسليم كرمطابق مو-

'' جِلُوشِهِران .....!'' ذیثان اس کے تا ثر ات کوجائج رہاتھا' ووکنٹا شے کا تیز ہے نہر بات میں ایم جِلانا تھاکس کی تاراتو سنتائی مبین تھا۔وہ خاموتی ہے چلنے لگا تکرشہران کا ذہن الجھ کیا الیس ماہ کووہ کی طرح بھی فریب کر کے اسپتے ﴿ إِلَّا مِن مِهِ مِهِ مَا مَا مِنَا تَقَامِرِفَ اللَّهِ مِعَالُ كَي فُوتَى كَلِّيمًا ..

وہ فی کے کوئے پراے اٹار کے چلا ممیا تھا ڈیٹان اس کے تناؤ کو جھ ، باترا اے مدیمی فکرمی شہران نے گفتگولو شہیں سن کی دیسے ہی دوالے و ماخ کا ہے تر ما کی الگ اسے یا دستاری تھی ۔ لیل ماہ کی یا تھی وہ اپنی بہن کی خوتی کیلئے اس حد تک اے انتہائی قدم الحانے کو کہر ہی تھی ۔ تعمّی جرحانہ اس کی موجین تھیں اوھرشیران کا مزاج بھی مجھانیا ہی تھا۔ '''اُ ف بین کیا کروں''' وومضلرب سا ہند پر لیٹا تھا۔ول کی ہے پیٹنی ایس تھی وہ حیاد کر بھی حرما ہے دستیروار مہیں جور با تعاليم استحر ما اور اين عرب كيك كوني بعي اليها قدم أين إفعانا تعاكده والول كي تظرول بي كرجائه. استه اتناتو انداز وتفاحر ما کے گھر کا ماحول مجھ تنگ اور شکی سم کا ہے اسد مرزا کی تنقیدی اور قبما کی نگا ہوں کا سامنا تووو بھی معجد میں آتے جاتے کرنا تھ عمراس ف محل سلام دعا کرنے کی بمت نہیں پڑی تھی۔

عارون ہے وہ آفس میں جار با تھا سیل بھی آف رکھا ہوا تھا۔اسے خبرتھی اریشما واسے سلسل کال کررہی موگی اوروه پریٹان بھی ہوگی۔ ای سلسل اے بوجھے جارای تھی کوئی جمگز اتو نہیں ہو گیا مگروہ انہیں ٹالے جار ہاتھا۔ تمہر کی حقارت اور نفرت جرے بھٹے کیے بھول سکتا ہے جواہے ہمیٹ جو نے کی وک پر رکھ کریات کرتا تھا۔

اور ریشما واس کا بس میں چل رہا تھا وہ اے اپنی سر آ تھیوں پر بھما لئے وہ اسے کئی ہارچ ری بھیے خود کود تھے ہوئے میٹر چکا تھا' دواس کی سوچیس' میکنٹو مب بھتا تھا' ووکیا جا ہتی ہے ادر اُن تظروں سے اے دمینتی ہے عمرو واس ئے کسی بھی جذریے کی حوصلہ افز الی نہیں کرنا جا بتا تھا معرف اس کے کہ وہ تیورے نیچنے کیلئے اے اپنا ہتھیار بناری ے اورا بی ذاہت کا بول استعمال کسی لڑ کی کے ہاتھوں تبیس ہونے وے گا۔

و و نا شتہ ہے فار منے : و کر نہمو لے ہے لفاست ہے سنورے ہُر رائنگ روم میں آ کرنی وی آ ن کر کے بیخہ کیا تھا۔ ردادًا كيسك 33 اكوبر 2011ء

جہنے بغورات و کھے کی کتاا مگ ہے ذرایمی تو اور لاکول کی طرح اس میں اگر اور ضد تیمیں ہے کی سوٹ ہے اوہ مه بنی اور جهی همی اگر درمثان احمد کارشند تر ما کیائی آنجی کیاتو گھر میں ہنگا۔ ہی بیوگا وواسینے ابو کواچی طرح جان تھی۔ همراستدایی محمد پر میں ترس آ رہاتھا وہ زبان ہے چھایں بول رہی تھی تھی تھر والوں کے فیصے برسر جھاہ یا تھا۔ ووهن سب بلحقی ہوں جاتی ہوں عمر ومیثان بھا آبی ہیں گا تی بہت معموم میں میں نتصان کی بھی پرواہ ہیں گر رہی ہوں و د آپ کے ساتھ ہی فوش روسٹن ہیں آپ نہیں کسی طرح میسی لے جائیں ' ۔ و داتی شدت بہند ہور ہی آپی بمن کی محبت میں کہا تھی احیمار انہیں سویہ حیا ور بک تک ۔

وركي مطلب كلمرت بسي ....؟ "ووجرانكي سه ويمض لكا-

"آبال عاليان كريس"-

"لیں ماہ ۔۔۔ استامکن ہے ۔ وہ وار بی سا۔

"ممكن بنائي كسي طرح بعي" -

" سوری کیل ماد.....! میں ایسا میجیوی کرسل" . وہ بیجیے کھڑا سب من رہاتھا دونوں ای گفتگو ہیں استے کو تھے متون ہے لیک لگائے شہران کوئیں دیکھ سکے تھے۔

" آب أوكر بابوكا" - دوايمند مي -

" تغني لتي بين تمهاري بين ميري بها أي سنة وه من اليان ضدى بنا .. ذينان في ميسكي اس كے ساتھ انسروہ نگاہ جوالحالی و جو تک گیا ، بلک چین پرڈیپ میردن شرا میں بیوس کب سے ووات و مکھ رہاتھا۔

لیل ماہ نے بھی چبرہ تھما کے قدرے واسلے مرکھارے شہران کو ویکھا تو اٹھل ت گئے۔ "ان وقت ہے جب بیمخترمہ آپ کوراضی کر رہی تھیں"۔ سینے پر باز و لیلیے کمٹر اتھا۔ دوقد م بڑھا کے ان تک آ حمياليل اورو شرم سے يال بركيا-

وہ سائیڈ سے نکل جانا جا ہی تھی تکر وہ راویس حال تھا اول کی وحراکن تیز ہوگی محکم شدونوں کیسے اپنی جو سے اے مورے جار باتھا جانے کون اے شیران کا نداز بھی جدالگ رہا تھا۔

" بيلو البين بين آب؟" خلاف توقع اس كا اتنازم اور دهيمالهي كيل ماديرتو شادى مرگ طارق بيوكيا-

"جي نحيك بول" - نظاه الحا كراس كے چيرے كود كھا۔

"أج توريات تول كي هرح بت كرد ما سياسي بواكيات كيل ماه كي اعت ادراصارت يقين بين كرد اي تعين -"تم اس وقت كية الشيخ؟" إديثان في بناشت كايمركرة شران كي توجه في جانب مبذول كروالي جوليل او كوبخورد كمير باتماا است بيركت بالكل المحليس كسراى كا

" مين اس وقت البيعة في آهميا اوهرا يك سوار ل كومهور اتحاد البي جار بالقاسوج كد آب كود كير ليتا بيول" - بليك پنٹ بر ڈیپ میرون شرف میں ملوس جلی برطی جمیو میں وہ اپنی مجدوری جموری آ تھموں سے ،ونو ل کود میسے نگا بیجیلے چند باور بیت و د چنگ جن مجمور کے سے والے لگا تھا۔

، چل رہے ہیں کاسر آپ کی آف تو ہو ہی چکی ہواں گیا' ۔ لیل یا وان دونوں کی گفتگو کے دوران افود کو جیب سا اللي كرف في اب في جان كے لئے قدم يو هائے آئ لائب مي بين آئي مي بخار كى وجد سے الكى اى بوائن سے آ في من اب جانا من تعا..

رداز انجست 42 أكور 20110

" بجر بھی میں تا یکی کہوں گی این این آئے میں آئے تو شیس آئے میں ڈیڈی سے کہدووں کی آپ تیمورے ڈر كاباب عرب الراكم ين " شن اب الدان تو مجراک انها ۔ و وجزیزی ہوجنی اس وقت مصباح پنگ کاٹن کے کیٹرول میں ملہوں زے مِن چندلواز ات اور مائے کئے آئی مشراکے اربیش اے سلام اعلی حمدان جید ہوگی تھا۔ " نوهمنگس میں ناشتہ وغیرہ کر کے چلی تھی "۔ اریشماء نے مصاح کور د کا جواس کے آھے چیس ممکووغیرہ رکھ ، الأصي مران اس لمع فاموش تعاميساح الحدكر بيم بكن من حق تن -"اد کے میں جاتی ہوں ڈیڈی کور میان میں بھی ناؤں گی"۔ وہ فورانی کھڑی ہوگئا۔ " ابھی میں نے بھواس کی سمجھیل آئی" ۔ لہے۔ میں اکھڑیں اور تا گواری میں الفاظ تک بدصورت لگے۔ الموري مين ال مجد ہے تين آن ماجو آسيا خذ كررى بين الداريشماء نے رك كراس كا بات كي حموان كو بھي اہے منہ ہے نکلے ہوئے الفاظ برشرمندگی ہوگیا۔ الخريس آب واليا بالكل تين جسى ليركيا بم لوكول كى وجدے جينان جيور ويرا ات وجب سے بم زند كى جرا شال اوگوں کو تین جھرکرائیس کسی*ں کریں ۔وہ چھر کو* باہوئی۔ "وہ آپ کا کزین ہے بیں رہیں چاہتا میری میرے آپ کوکن پریٹائی کا سامنا کرنا پڑھے"۔ اس نے اریشما ، ن الاه الى جواس كرويروكى-'آپ کی ہجدے کیوں یہ بیثانی کا سامنا کرنا ہائے گا ہا۔ آپ جاب سے ریز ائن کردیں سے اس صورت میں ضر ارتجه بریتانی کاسامنا کرتا پرسکاے '۔ ووانسردہ کی ہوگی۔ '' میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ جوسو ہے رہی ہیں واقیل بالکل بیند میں کرتا''۔وولیمرا کراگیا۔ " آپ بے اگر رہیں میں ایپا بالکل میں سوج رہی ہوں '۔ وہ بھی ترکی بر کی کو یا ہون ۔ "آپكل سے آمي آيا من جن نے آپكار يزائن لينز جالا يا ہے تجے آپ اس نے يمل پراشار وكيا جہاں وہ محارث محینک یقی میں۔ اجب میں تیمور کی پرواہ میں کرتی او آپ کیول کرتے میں آپ اینے کام سے کام کریں ہو ہوگتا ہے او لئے وي هي بول بالسي يس كرنے والي في المينان داايا۔ حمدان موج میں پڑھیا تیمورکورین بناکے جاب ہے ریز ائن کرنا ہے ہی بزدل ہوئی اوکیوں کسی سے ڈرنے لگا آ فس ازیشما و کاے میور کائیس جودہ اسے ڈر حمیا۔ "اتناسوچنے کی منرورت مبین ہے"۔ دہ مبیم سامتکرا آیا۔ "آپ ہیلئے تو" بیلے کا ان کوائے رو ہے گی کا بھی احساس ہواتو وہ شرمندہ ہوکراہے ہیئے کا اثارہ کرنے لگا۔ اس نے زیدوہ فارمیلشے شبیں نبھائی ای کو ال نے نیچے چان کمیا۔ آئی دیر مصباح اس کے پاس بیشے کی دونوں کی جاشمی ہوئے لکیس ای وقت مدین کی اعربی ہوئی دوتو چو تک کمیا۔ "آب اور ابعر "النا بك اس في سنكل صوف يردُ الا كلامزشبادت كي أنكي مع ورست كميا راريتما وجمين كرروني كونك عدين ال كے بالكل النے والے سونے پر جيلے كيا آت و دوفت سے پہلے ای بوليورش سے آئم يونوا " يه يرى ادهري .... بنرور بمالي لي تايش مين آلي مون كي" ووشوخي بشرارت ساس تيميز في لكا-"معباح....! بمانی کهان بین """ به اطراف مین بیمان از امان بات ایکدکرای کی نبوک بیمی چیک آخی -ردادًا بجرك 45 اكور 2011ء

الى نيخ فليك يس كن كاعماوت ألى تعين عدين يوندرش عميا بواتحا مصال المجن هم تعلى-كولى بيل برلكتا تعاما تحدر كاكر بجول ميا تعا ووجو يكي تميا نا كوارى ب مند بنايا-" بھائی مان احمید برکون ہے؟" مصاح نے بین ت ما تک اکا گے۔ اوان کا سے میٹی تمیض شفوار میں ماہوں الله المحلو النه آيا ما الناسان المحارجين الى الوارى من بهون تن من الناسان ے رہے ہوں مات کے است است اور است کیا۔ بارو کا ان کے پلین میں شلوار میں ملبوس وائٹ کلف کے الاسلام وہائتے ہا۔ استرات میں مجل میں مخاطب کیا۔ بارو کا ان کے پلین میں شلوار میں ملبوس وائٹ کلف کے وویتے پی بلیونیونٹ شرے کے ملے پیروانٹ کا حالی اے اور سویر بنار بن محی بالول کو کچر میں او نیجا کرے میٹا زراتھا كلامران كالمحوال مصرحمان ما الناري مسلام كاجواب وسد كالدرأ في كيك مكران وو يحد من مسكروتي بهوئي اندرا أي من ليك تيساتهاي ذرائنك روم تعايز مصوف بإبياكي -"المحدثي جان .. إكون آي يج "امسال كي مجرة والرآني-اريشما ريال ي مولجا الكاداس پر دالي وه اندر جا انميا - پچهرون ميس پهر داليس بھي آھيا منگل صولے ۾ ميند کيا ا اس نے تصور بھی ہیں کیا تھ کہ دویوں اچا تک ہے آ مجمی عملی ہے۔ " آب آس كون نيس أرب بين اليل بهي آف ركها موات طبعت تو له يك بع التجيم بثاثت الد ستار اہت کئے بوجیدا حمدان نے بہلو بدلا والک تواس طرح محمر آتی تھی اگر ووٹی ہے جواب وے گاتو یہ بھی مناسب مبین ہے اریزائن لینزتی ک نے اب کا تیار کر کے رکھ ہوا تھا اودا ٹھر کر پھر اندر چلا عمیاد انہیں پر ہاتھ سے اس ا به میرارین ائن لینزے میں جا ب نیس کرسکتا" ۔ سیاٹ اور سرومبرا نداز میں لینزاس کی محود میں اوالا۔ "ول ... آپ دیران کویں سے ایسے کیسے کر سکتے ہیں بالکل تھی ہیں"۔ اس نے لینہ بھاڑے سینفرل میل پروالا۔ "آپ کوا بنا خصدا تر نے کیلئے جینے ون کی مجمی جائے آپ کرلیں گر آپ کو والیس جاب برآنا ہے ۔ وہ تیز ا مجھے مدہ بر فی بین سے جہاں کی کورت نہیں اوا ۔ نکا افسہ سے محمالی تھی۔ "حمدان! آب ميون كى باتون كركيون الناسريس ليت بين يدية ب كم جالے كر بعد من قريم وركو يا انظ سانی ہے"۔ ووٹو تھبرالی کوئکہ جمدان کو پہلے ی بہت مشکل ہے قابو کیا تھا اور اب تو تیمور نے کی بہت برتمیزی تی جی " من جائے اچار بنائے وال مال كا ميا موں وہ كون ہوتا ہے سے لو لئے والا ' -العن كهدر الا الدول آب ال كي الول كوكيول خود مرسواركرت ميل الداس دن عدو الرائدة التي كالحد "میں ہوں ہر وقت سب کے سامنے اپنی تذکیل ہر واشت مہیں کرسکتا ا آپ مجھے اس بار ہلیک میل میں کریں عی" یشهانت کی انتخی اٹھا کرآ تھوں اور لیج میں رموت سموئے ہوئے تھا۔ اریشما ولب جینج کرروکی حسرت مجری نظاه النائي كراد حمدان كويول السيح يورز كالهي عن هي التاس المجني كهدايها كرنا تفالت أفس جوالن كرنام بوائ من على من المن فضل كالفول إلول كوم واشت كرر الفائكر البيل " ووات فصدين تفاكروه يبلو ال كالمطلب عمات تمورت المعظام الجنهين .... عن أورتا ورتائس البين المول المدرال كام والكي يركاري ضرب على-

شہ ہوجائے تا کہ اسیں بے فکری ہوا'۔ وہ یا لک کاشنے میں معروف تھیں اور لیل ماوہمی ان سے ساتھ کٹواری تھی۔ "کیا ۔۔۔۔ میرانجمی رشتہ اے وہ وہ انجمال ہی گیا تھیری ہاتھیے ہے باؤل میں کری۔ '' لڑی جنتی جلدی اپنے کھر کی ہوجائے تواجیجائے اس کلی کا ماحول و کیما ہے''۔ '' آب اوگ کیوں احول کو لے کے میلے میں ایسا کیا براہور ہاہے'' ۔اسپوان کی یہ بات انچی ہیں گی ۔ " سائے تھر اس کے میٹول سے تمہارے ابو کوڈر نگار بتا ہے ان کا جھوٹا بیا ویکھی کیاں موروز امارے حمیت کے رائے کم اجمع کر دیتا ہے آتے جاتے کھورہ بھی رہتا ہے '۔ "اي .... ايد تو با وجد كابير موا الب و الوك اليسي مجي تين اليل ما الووس كوشش بين كم كسي طرح ذايثان "اب التع بھی ہرے اوک میں ہیں"۔ ان نے نگادج اے بھری بھر ہاتھ میں مکڑی۔ ائی کی استفہامیداور جا بھتی نگا ہوں نے اس کا جائز الیا اتنا تو انہیں بھی مید تھا محمد احمد کا بڑا ہیا ان کے ساتھ <u> يو نيورځي مين يا هنتا ب محراتبين ايني بينيول يرجمي اعتاونها و واليني و کې حريمت کيس کړي کې په</u> الشهرت يورك محليم بال لاا-" دوشاه بال مرنااتي بري بات توسيس ہے اور پھر جا وب سے بیر با ندھمنا انھي بات توسيريا جب وہ تارہے تھر آ ہے جاتے قبیس میں کیول آ بالوگ ان ہے چر نے جیں''۔ ووسٹسل ان کی ممایت کیے جار دی تن ۔ الهارية ساتحوان كابرا بينا ذايتان احمد يزهنا ہے۔اي ....! مجال ہے جوسی لز کی کو نگاہ انھا کرو کھے ہرا يک " جيب كرجا بل ماه ...! هفعه ني مناكي كالياندا كرباتي مناكي كا" -کیل ماہ کوخصہ بی آ رہا تھا اس کی تو سمجی اعاضی حرما کارشتہ کسی طرح بھی نہیں ہو۔ "آپ آلی ہے تجرشی فی ہے"۔ " تمهارے باب سے جھے منی سیمین ہیں۔" ۔ انہوں نے اتھ جھنکے اور باؤل اٹھا کر کی میں لے کنیں ۔ يمل ما و كاول بهت اداس و مياتها الا و رجيس آن توزين اوردعاات اسكول كا كام كرر م عضاء وصوف بربيط كل-" يَجْرِيُو اليا أو جائة" لب يحلين لل حبیت پر جانے کا سوچا با ہرتو اہمی الیس تھی مجت پر جا کر جمیرول بہلا لیتی تھی شام کے یاجی ن رے مضان کا ز بن شہران کی طرف چا گیا۔ای وقت تگاہ کھڑ کی ہے باہر ڈ الی وہ اپنے سرقی جسم پر دائٹ ہاف سلیو بنیان میں ستون ہے۔ کیک لگائے کچھ پراھنے میں مصروف تھا اسی کھے شہران کی نگا پھی اُٹھی دونوں کی جھتوں میں زیادہ فاصلہ سیس تھا صاف اظرة تا تھا جونوں برمسکرا ہٹ لئے بل ماہ کود تھے لگا۔ " مير مجيده کي کرمسکر اکول د بات بدتميز" مندي مندش مزيز الگ-" أن كل اس أكمر انسان كو بوكيار إعيج محور في بعي لكايدا ورآج مسكرايا بهي عد اليل ماه كاول انعاف مي اجز کا وہ جبکہ اے اپنے دل میں جگہ: ہے جبکہ حمی مگر ادخون جیران تھی کیوں وہ اس کی جانب مائل ہور ہی ہے جبکہ ان کے ا اوا ہے گھر انول میں میل اقو ناممکن ہی ہے۔ وہ سائیڈ پر ہوگیٰ کل یو بنور ٹی میں بھی ڈ راپ کرنے کی آخر کرر یا تھا۔ (حاري ٢ ردادُ انجست 47 أكور 2011.

حران ای کو لے کے آئی تھا ہے جاری انتی کا بھی ادیر آئی تھیں۔ " تم اوراس وقت " ممان كوعد بن كي آيد برجرا على موتى -المجھ يواس يرى كى خوشبو سينج كے ليا كنا -اريشماء الحيب لگابوں يت مدين كوآج و دري بار و كيوري تھي كن شوخ طبيعت كا تما اسے بنتي تھي آ رعى تھی۔ای نے اربیٹما کو محلے لگا کر بیار کیا کوئٹدا کی طرح ہے دواس کی احسان مندمیس حمدان کی جان بچائی اور پھر "فضول کی بجواس بند کروال جمران نے وقی دفی آواز بس مراث کی -"ارے بیا .... ! آپ نے جملیا بھی ایسی "-الته الى المام في المسلك المالية المام ملول في الدوه كمرى موتى-"ارب بري .....! كيرارز كوو كمال تعليس" مدس برتو حمدان كالمشكين اور فراتي وكا اول كالمبحى ورااتر نبيس اور باتفاء " بن بوائے .....! پھر آ وَال کی اس وات جلدی میں ہوں "۔ ابیتماءاس کے اپنے شرار تی ایداز پرمسکراوی كيونكه آئ (دسري بار ملا و كينے فريك الدازين جيسے برسوں ہے لتى رہى جو۔ اى نے مصباح نے بہت را كا مگر و من بهناتها حمدان اس في تك جيوز في أياتها الجيما الوركولا -"كُلْ أَ . يَهِ بِينَ مَانَ؟" حَالَةِ عَاسَمِ مَا يُومِ عِمَا مِانَ فِي النَّالَةِ مِن مرابانِ الريشما وسَكَرادي أَنْ وَهِ اتنى چلدى مان كرياتها مران اس سال كارواي كوچييز تا جار ما تما دو نامحموس طريقے ساس كقريب بوتى جا روی تھی ان کازوضالدان کی تواریش، رکومتا ترکز ایا تھا تکرووا ہے انداز ہے ارائی سے تا آرکش دینا جا می تھی کہا ہے الآب كايا وال كيمانت وردوفير ديوميس ٢٠٠٠ " الكل تعلك بيدا بيها ب كالهي معلك ورن على أو تعلك بون والأبيل فهي " وه التسرايخ في -وور کھول کے وہ بینے گئی تھی اورائیور نے گاڑی اسلام کر ای تھی سمان پارٹنگ ایر یا بین کھرا تھا وہ گئی قو حواسوں بن آھي۔اريشماء کي اتي متاثر کن شخصيت تھي دوا کثر اسے پزل ہوجا تا تھا دوکتوا کھر پان ہے جواب ویتااورود؛ تنائن زم کیجہ میں اس ہے بات کرتی تھی وہباس تھی تعرفر در کاش میہ تک بیس تھا۔ حریا کارشتہ تقریباً طے می ہو کیا تھ' دونوں طرف ہے ال مجالالا مجٹک ہوگئی تھی' بس رسم ہاتی تھی کیل او کو از از مناز ہے ىمىي خوى ئېيىلىمىي. مىمى خوى ئېيىلىمى " زیاد و بولنے کی غرورت کمیں ہے ہم نے جو پر کھی کیا ہے ہوچ کچھ کے کیا ہے"۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ · کیر بھی ای اسمام میں بدتو ہے تا کداڑ کی ہے اس کی رضامندی بھی معلوم کی جائے''۔ ا ونهیں ہے جریا کواعتر اغل اگر کچھ ہوتا وہ اپنی اور پھرتم اپنے وب کو مائتی ہوندوہ بحث لیند کر ہے تیں نہانخ مرتشي تسي لوطائية وسيقيض '' ای ایے کیا بات ہوئی ایمی کوا تنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی ہے زندگی گاز اور ہے'' ۔ وہ آو زیج ہو گئی۔ المليل ماوا فضور مين ميراد ماغ خراب مت كيا كرواتمبار ہے ابوتو اس كوشش ميں ميں ساتھ ان تمہارا مجمى كهير روازا الحجيث 46 المرير 2011ء



مصروف تھا' لیج میں بھی وہ باہر نہیں گیا تھا۔اریشماءاس کی اتن دلجمعی سے کام کرنے پر کئی بارسراہ بھی چکی تھی مگروہ لگتا تھا تعریف سنمنا پسند ہی نہیں کرتا تھا' وہ چھ ہے اپنے روم سے باہر آیا تھا۔ " آپ نے آج تو لیج بھی نہیں کیا"۔ اریشماء نے مسکرا کے پوچھا۔ روثیل سکندر بھی سامنے موجود تھے حمدان مودب بناہواان کے سامنے تھا۔ "بيا! كام اپني جكه آپ ليخ تو وقت يركيا كرو"-" سرا مجھے آج بھوک تہیں تھی"۔ اتنابی کہا۔ اہ کے عرصے میں اس کی شخصیت کو جانچ لیا " ضرورت سے زیادہ آپ شجیدہ ہیں' ۔روحیل سکندر تهاوه كتناسوبر ہے اور نصول تفتلوے اجتناب برتا ہے۔ " حالات في بناديا بي " - في دَرا في ليج ميل -حمدان بليك وْريس پينك پر ماف وائك شرك ميس ملبوس اتنا كريس فل لگ ر ما تقابار بارنگاه بحثك ربي تحى -" تہارا بنایا ہواڈیز ائن بہت پندآیا ہے "-روحیل سکندر نے موضوع بدلا-''ڈیڈی! آپ تیمورے کہ دیں وہ بالکل مجھے نہیں الجھے اس دن تو میں نے آفس کا حلیہ بگاڑا تھا' اس کا بھی ایسے بی بگاڑ دوں گی''۔ اس نے جان ہو جھ کے حمد ان کوسنانے کوروٹیل سکندرے تیمور کی شکایت کی ۔ ومیں نے سمجھادیا ہے آ پ بھی اتنا غصہ بیں کیا کریں اگر تہمیں کچھ نقصان ہوجا تا تو ..... 'وہ اس کے لئے بھی ہر وقت فكرمندر بيتي تتھے۔ "سرامیں اب چلوں گاباتی گرافنگ میں کل کروں گا"۔اے تیمور کا ذکر گرال گزرا۔ وہ جانے کے لئے مڑچکا تھا۔اریشماء جباے جاتے ہوئے دیکھتی دل کرتا کہ وہ اڑکے اس کے ساتھ ساتھ طنے ملکے وہ جب تک سامنے ہوتا وہ خوش رہتی اور جب جلاجا تاسب ساتھ لے جاتا۔ جیسے ،ی وہ نیچ آیا وہ جھی دوڑلی بھائی اس کے بیچھے گی -"حدان الك منك " وه چنون تنكھے كياس كى جانب متوجه موا بہانے تلاشتى تھى و واس سے بات كرنے كے " آپ کواعتر اص ہیں ہوتو آپ میرے ساتھ شابنگ پر چل سکتے ہیں '۔ "سوری میں آپ کو بتا چکا ہوں میں اس طرح کا بندہ ہیں ہول اور نہ مجھے آپ سے دلچیں ہے کہ آپ سے فری ہوتا پھروں''۔انتہائی سردمہری اورز کھائی ہے ترخ کے جواب دیا'اریشماء کا چہرہ دھواں دھواں ساہوگیا۔ " میں نے شاپنگ کااس کئے کہا ہے میری فرینڈ کی ویڈنگ اپنی ورسری ہے جھے جیٹش گفٹ کا پہتی ہیں ہے آپ بجهميلي كردية"-منمناني-"سوری میں کوئی مدونہیں کرسکتا"۔وہ اس پر اچنتی نگاہ ڈال کے بلڈنگ سے باہرنگل گیا۔ · د كس طرح يرتهيك بوگان ـ وه گهرى سوچ ميس پرنگ-وہ دوئی جیسی فضا تھی نہیں رکھنا جا ہتا تھا تا کہ چھ معاملہ آگے بڑھے ادھر تیمور کے لئے بچی جان زور لگار ہی تھیں مغیر دیکا میں ا رشتہ وغیرہ بکا ہوجائے۔ وغیرہ پکا ہوجائے۔ وہ خود ہی الکیل شاپنگ کرنے چلی گئی آفس کے قریب ہی طارق روڈ تھا پوری مارکیٹ گھوٹتی رہی تھی سمجھ ہی رداڈ انجسٹ [99] نومبر 2011ء

"كأش تم بى انسانوں كى طرح ہوتے تم ہے ہى بات كر كے ركھ كيا جاتا" \_ دہنى رواس كى بہك رى كى ۔ ای وقت شہران کی چھوٹی بہن بسمہ جھت پرآ گئ وہ جلدی جلدی کتابوں کو چھیانے لگا کیل ماہ کو پھی جھٹائل تفایہ کیوں ایسا کررہاہے۔ بسمد کی نگاہ بھی کیل ماہ کی سمت آھی کڑیز اے کھڑ کی ہی بند کردی۔ '' اُف بیلزگ توبات کو پھیلادے گی'۔لیل ماہ کوڈیہ بھی لگا'جب بھی لائبہ کے گھر گئی وہ ایسے ایسے سوال کر ﴿ کیل ماہ جواتی حاضر جواب تھی اس کے سامنے دب جاتی تھی۔ "آيى!تمهيں اس دشتے ہے انکار کرناہے تم خوش نہيں روسکو گی ذيثان احمہ کے بغير"۔اس کی پھرسوئی وہیں افک گ "مير انكاركر نے سے كھر ميں ہنگامہ ہوسكتا ہے اور ذيثان سے ميرى شادى پھر بھى بيس ہوسكتى ہے"۔ حر "اپندماغ كواتنامت هماد أرام سينيفؤجو بور باب بون دؤ" دو جتناس ذكر سے بچیاجا ہی هم ليل ماه كرتى تقى "سناامی کہدرہی ہیں ابومیر ابند و بست کرنے کی کوشش میں ہیں '۔وہر دہائسی ہونے لگی۔ "آ بی!میرااتنابراول نہیں ہے جھے برداشت نہیں ہوگا کہ میں کسی اورے شادی کروں"۔ "كى اورى سى "دو چونك كى -" بیں ایسے شادی نہیں کروں گی جب تک اس بندے کوئبیں دیکھان کی"۔ "سيدهي طرح جھے بات بتاؤ كيا ہے؟"حرما كاول دھك دھك كرنے لگا كہيں ليل ماہ بھي أن ديكھےرات " پیندگر کے کیا کروں گی جب ہمیں اپنی مرضی کا اختیار ہی نہیں ہے" ۔ لیج میں صربت ومحرومی پنہاں تھی۔ " "لیل ناہ .....!الیک حرکت کرنا بھی نہیں بہت ور دہوتا ہے"۔ وہ اپنی حالت سے واقف تھی کتنی پریشان اور . كل تقى مرائة واز نكالنے كى اجازت بيں تعيي "كول آلى الم في محبت سوج سمجه كي فيثان احمت "وه بساخة كويا مولى . " مجھے تو خود پیتائیں کب کیا ہوا؟ ہاں اتنا پہتے مجھے اس انسان کی شرافت نے بہت متاثر کیا ہے جونگا ہیں إ كربات كرتائ '-لهجداك كامرهم افسروه تقا-" كوئى شرافت كى وجه سے دل ميں أثر جاتا ہے اور كوئى كيجھ بھى نہيں ہوتا پھر بھى دل ميں أثر جاتا ہے "۔ ذو" "ميرے جيسي غلطي كرنا بھي نہيں" -حرماكي آئكھوں ميں آنسوآ كئے۔ ''اورخبردارجوآجے نیشان احمر کا ذکر بھی کیا'جتناتم کروگی مجھے بہت دکھ ہوگا'لیل ماہ میں بکھر جاؤں گی'نبید

سلسجل یا وَل کی پھر'۔وہ رونے گئی۔

الیل ماہ نے اسے اپ شانے سے لگالیا'وہ تو اپنی بہن کے لئے کیا پچھنیں کرنا جا ہتی گروہ رسوائی ہے بھی ڈر

تھی'اس کے ماں باپ کا سرکہیں شرم سے نہ جھک جائے' بیٹیوں نے کیا گل کھلائے' جیپ رہنے میں ہی عافیت تھی۔ گا

دل کے اندر سے میدہ عاہوتی کوئی انہونی ہوجائے اور حرما' ذیشان احمد کی ہوجائے گرناممکن تھا ایسے کسے ہوسکی تھا۔

دل کے اندر سے میدہ عاہوتی کوئی بات نہیں کروں گی'۔ اس نے حرما کویفین دلایا۔

"می نے کرر ہوآئ سے میں کوئی بات نہیں کروں گی'۔ اس نے حرما کویفین دلایا۔

آج وه آفس آگیا تھا'اریشماءنے پر جوش اندازیں اس کو تنکس کیا تھا۔ میں سے آتے بی وہ اپنے کام میں ہی

گئے جمدان کواس کی اتنی قربت پر بو کھلا ہٹ طاری ہوگئ شپٹایا بھی مگرخود پر کنٹرول کر کے وہ بائیک چلا تار ہا'اریشماء كاياؤل باربار تصل رماتها-"حمدان! مجھے ڈرنگ رہا ہے '۔ کان میں سرگوثی میں ڈری ڈری آ واز آئی وہ لب سینے کے رہ گیا'اپنے سینے پر اس کی موی انگلیوں کی حرکت پزل کررہی تھی'اس نے بھی نہیں سوچا تھاوہ دونوں بھی اس عد تک بھی قریب آئسکتے ہیں' رائے بھردل کی دھڑ کنوں نے شور مجانا شروع کر دیا۔اریشماء کا نازک ساوجوداس جیسے لیے چوڑے وجود کو ڈسٹرب كرد ما تفا 'پشت براس كي گرم گرم سائنس بھي محسوس ہور ہي تھيں 'پشت ہے بالكل جمٹ كي بيٹھي تھي وجود بھي كرزر ہاتھا " حمدان! میرابیانس رک جائے گا' ۔ کھٹی گھٹی آ وازنگل ۔ اسی وقت اُس نے اریشماء کے ہاتھوں کواپنے بائیس ہاتھ سے تھام کے ڈرمتم کرنے کی کوشش کی کیونکہ اسے جلد از جلد اپنے گھر بھی تو پہنچنا تھا۔ اریشماء نے اس کا ہاتھ تھام لیا مگر حمدان کو بائیک جلانے میں دفت ہوئی تواس کے ہاتھوں کوایے سینے پرر کھ دیا ' وہ سز کوں پررواں دواں ٹریفک کو بھی ہیں دیکھر ہی تھی'ای وقت قدرے فاصلے پرحمدان نے بائیک روگی۔ " لیجے آگیا آپ کا گھر"۔اس نے آئکھیں کھول کے اطراف میں نگاہ دوڑ ائی اس کے ایریے میں بائیک روک تھی۔بڑی مشکل ہے اپنے لرزتے وجود کوسنجالتی حمدان کی پشت کاسہارا لے کروہ اتری تھی۔ "اتنا دُرِن بن آب" -اس كي في برني صورت برنگاه دُالى-"وەپىتەبىي بىن درنگ رباتھا"۔وە جىل ئىجىي بىوكى نگاەبىي مارىي تھى كېيى دل كاچور آئىكھوں سے واسىخىبىي بوجائے. "سامنى آپ كابنگلىپ خود چلى جائى تا؟" دە تائىدى بوچىنى كاكونكدارىشماء كىقدم دىگا سەرىپ تھے۔ " إلى إلى ..... جلى جاؤل كى " وجود مين بلجل دل كى دھك دھك اسے چلنے ميں مشكل ہور بي تھى ۔ حمدان نے پھر ہائیک اسٹینڈ پر کھڑی کر کے اس کا بیک اپنے ہاتھ میں پکڑ ااور اریشماء کا ہاتھ تھا م لیا وہ مجھ گیا تھا صروروہ کرستی ہے۔ ہاتھ تو اس کے ٹھنڈ سے بے ہور ہے تھے ٹھنڈ اٹھنڈ اپینہ بھی تھا۔ ''او کے میں چلتا ہوں'' ۔ بیل بجا کے وہ مڑ گیا تھا۔ اریشماء بنکس تک نبیں کہ کی اہمی تک وہ اس کی قربت سے اتن مد ہوش تھی کہ جیسے سدھ بدھ کھو گئی ہو۔ "اللّذكر عدان المهين جهد محبت موجائے"۔ آئلس بندكر كرول سے دعاكى۔ گھر آ کروہ بے کل بے چین رہی گاڑی کی اے پرواہ بھی نہیں تھی تگرجو چند کمجے اس نے حمدان کے ساتھ كزاري تصاب بالكل بى اطراف سے برگانه كر كئے تھے پر فيوم كى جھينى جھينى مهك ابھى بھى اپن آس ياس محسوس ہور ہی تھی بار باراپنے ہاتھوں کودیلیستی جنہیں حمدان نے بار بار چھواتھا 'حمدان کی نگاہوں میں اتنا تقدی تھاوہ مجول کے بھی بری نگاہوں ہےاہے ہیں دیکھاتھا۔ كتنافرق ہے تيموراور حمدان ميں تيموراا لجي حمدان خود دار كسي پر بھي اپني عاكميت نيس ركھتا تھا۔ عدین کوکھائی کا دوروپر گیاتھا'اس نے شاپرزای کے پاس کھے وہ مصباح اورای کے لئے سوٹ لایاتھا پہلی تنخواه می تھی ۔حمدان نے مسلیں نگاہوں سے محورا برے صوفے پروہ ٹائلیں کمبی کیے ٹی وی دیکھ رہاتھا۔ "اب تو بھی کسی پر کیااعتبار کریں پتہ ہیں کہیں ہوگی؟"عدین کی پھر بے تکی بکواں شروع ہوگئی۔ "عدین! تمهاراد ماغ تو درست ہے ' حمدان کوغصه آگیا۔ روادًا بجست 101 نوم 2011ء

"جي وه مجھے پچھشاپنگ کرني تھي"۔وه پراعتادانداز ميں مخاطب تھا 'لہجے ميں ندانداز ميں ترمندگي تھي۔ ومیں بھی اتن دیر تک ساری شاپس دیکھ کروا ہیں ہی جاری تھی کچھ بچھ ہی تبیں آیا کہ کیالوں '۔وہ قدم بڑھائے "ارے ....میری گاڑی یہاں یارک تھی"۔ اریشماء حواس باختہ إدھراُ دھرد کیصے لگی محدان بھی فکر مند ہو گیا۔ ال نے ادھراُدھر گزرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا بھی سر پکڑ کررہ گئی۔ ''ارے میں خود یہال یارک کر کے اندر گئی ہول'' لیمن کلر کے ایمر ائیڈری کے اسالکش موٹ میں ملبوس مغموم سی ہوگئی۔حمدان نے بھی لوگوں سے پوچھا مگرلگتا تھا کوئی صفائی سے لے اڑا تھا۔ شام بھی گہری ہوگئی تھی بلکہ اب میں کیسے جاؤل گی؟ "رکشنگسی میں وہ بھی تنہا جاتے ہوئے اسے پچھڈ رسامحسوں ہور ہاتھا اپن گاڑی نارال انداز میں اسے خلنے کے لئے کہا۔ ''بائیک کی بات نہیں ہے آپ کو تکلیف ہوگی' ایک منٹ میں گھر فون کرتی ہوں ممی گاڑی جیجے دیں گی'۔ اپنے "ركي ....اگرآپ فون كريل كي آپ كي مي پيتيان موجاكيل كي آپ آئيكي مي گھر وُراپ كردول كا "ووآگ براها-اریشماءکواس کے ساتھ بائیک پر بیٹھنے سے گھبراہٹ ہونے لگی آج تک وہ بھی بیٹھی کا نہیں تھی وہ بائیک پارکنگ ایریا سے باہر لے آیا تھا'وہ تذبذب کا شکار تھی اس برف جیسے احساسات رکھنے والے تخص کے اتنے قریب ہو کر بینصنادل دهر دهر کرنے لگا کمباچوڑ اتو اناحمدان اے پہلے ہی اینے سحر میں جکڑچکا تھا۔ "آئے پلیز"۔ اس نے شاینگ کے ہوئے شاہر بینڈل میں انکا لئے تھے جیلہ ٹ بہن کا سے بیضے کا اشارہ کرنے لگا۔ ' حالات اور وقت سب پریکش کروادیتے ہیں'۔ ذومعنی الفاظ اریشماء جھینے گئی'ڈرتے جھیکتے قریب آئی۔ "الزكول كود يكها توجها بيضة سيث يربين كي بيك سي سيد يكر ليجيكا" ال في بدايت دين كيساته مجايا-"اتنا آسان ہوتا تو بیٹے بیں جاتی 'گاڑی پیتنہیں کون کمبخت لے اڑا''۔ ووسوچتی ہوئی اچک کر بیٹھ گئی۔ بیک حمدان نے اِس کے ہاتھ سے لے کرآ گے ہینڈل میں اٹکالیا۔ ملبوں سے پر فیوم کی جھین بھینی مہک اریشماء اسرورساطاری کرنے لگی وہ اپنی دانست میں بہت مضبوطی سے سیٹ کو پکڑ کے بیٹھی تھی جیسے ہی بائیک اشارٹ ہو کے ع برطی اس نے چنخ مارتے حمدان کو دونوں ماتھوں سے دبوج کے پکڑ لیا 'چبرہ اور ہونٹ اس کی پشت سے لگ ردادًا تجست 100 أوم 2011ء

انہیں آیا'وہ نکل کے آر بی تھی حمدان مل گیا۔ دونوں ایک دوسرے کود مکھ کرچیران رہ گئے۔ "بياده"-جمران يحفركر بروايا-"آپ" ۔ اریشماء آہ شکی ہے کو یا ہوئی۔ لكى حدان نے بھى تقليدى أيار كنگ ايريا ميں آئى تو جھٹكا كھا كےرہ كئى۔ " ياد إ أب نيهال يارك كي هي" وه بهي يريتان موكيا-رات ہی ہونے والی تھی۔ ميں پھر بھی خود کو محفوظ جھتی تھی۔ م بیک سے بیل نکالنے تھی۔ محدان المجھے ذرا بھی پریلٹس جیس ہاس پر جیسے کی آپ کو پر اہلم ہوگی '۔ "جلدي يجيئا تا أرات مين تأكواري تحي « کیسے بیٹھوں؟"وہ منہنائی۔

' دشہران! کیوں مجھے ذلیل کروانے کے دریے ہے ذیشان بھی بھی نہیں مانے گا کہ میں ان کے گھر جاؤل''۔وہ كشنول برباته ركاركار المحياليس-روہ ان کی بائے کیا ہے عزت کے ساتھ آپ رشتہ لے کے جارہی ہیں ایسے کیسے ذلیل کریں گے'۔وہ ان کا ''اس میں برائی کیا ہے عزت کے ساتھ آپ رشتہ لے کے جارہی ہیں ایسے کیسے ذلیل کریں گے'۔وہ ان کا ہاتھ بکڑ کے دوبارہ صوفے پر بٹھاچکا تھا۔ '' ہاں بہت بڑا ہے تاں بیتمہارا لاڈ لاڑ لے کے جاؤ رشتے ابھی کسی کام کے نہیں ہیں شادی کروالو' محمد احمد کے كانوں ميں بھى پڑگئى تو وہ بھى طنزيدانداز ميں كويا ہوئے۔ ''آپ تو شروع ہے کسی کام کے نہیں تھے دو دوشادیاں کرلیں' اب بینے کرلیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا''۔ شہران نے بھی تاک کے جملہ ادا کیا۔ وہ لا جواب سے ہوکراسے شکھے چنون سے گھورنے لگئے ہمیشہ وہ انہیں ایسے تی طن جما سے تاک مجم اس الحدیث طنزیہ جملے مارتاتھا پھربھی وہ اس سے الجھتے تھے۔ " شہران ....! بھی تو تمیزے بات کیا کر تیرے باپ ہیں '۔ "انہوں نے بھی بیٹ سمجھا؟" وہ اپنی محرومی پر کو یا ہوا۔ "میرے خلاف مجر مجر کے تم نے اسے الیا کردیا ہے"۔ "ارے ریکوں ایسا کریں گی میں کیا آپ کود کھیا نہیں ہوں شروع سے میری ماں کوجوتے کی نوک پر رکھا اور اس کے سامنے سوتن لا کے رکھی وہ چھر بھی چیپ رہیں'۔ " چپ کر جاشہران!" حمیر ابلیم روز روز کی این باتوں سے عاجز آ گئی تھیں 'وہ سنتا بھی کھی کسی کی نہیں تھا۔ ''آپ بھی من لیں اگر آپ رشتہ نے کے بیس کئیں تو میں خود چلا جاؤں گا پھڑ تھیا ہے بچھ ہو''۔اس نے دھمکی دی۔ "شران!اللد كي داسط بخش ان عزت دارلوگول كو ماران كاكوئي جوزنين" -وه اسكي ضدى طبيعت التي طرح واقف تھیں وہ دھمکی تو بھی نہیں دیتا تھا بلکہ ہر کام کر گزرتا تھا۔ " كيون جارے گھر ميں جوابوتا ہے خراب كريكٹرز بين وہى عزت دار بين '۔ووتو بھڑك اٹھا۔ حمیرا نہیں بول سی تھیں تہارے باپ کے کرتو توں نے پہلے ہی عزت پرمٹی ڈالی ہوئی ہے وہ کب انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ د مجھے بھی ضد ہے اسد مرزا کی دونوں بٹیاں اس گھر میں رخصت ہوکر آئیں گی ورنہ میں اس گھر کی اینٹ سے ا ينٺ بجادول گا'' --محداحد ہکا بکاسااے دیکھ رہے تھے شہران نے غصے ہے مٹھیاں بھنچ لیتھیں وہ تھا بھی الٹے د ماغ کا ہر کام ضد ''کیا بکواس کیے جار ہاہے''۔ حمیرانے اس کی چوڑی پشت پر متھڑ مارا'انہیں تو ہول اٹھنے لگے'اس وقت ذیشان میں مذبہ ہے۔ بھی کھر برجیس تھاور نہ وی اسے سنا تا۔ د منجوان نہیں ہے تھیک کہدر ہا ہوں اسد مرزا کی دونوں بیٹیاں آپ کی بہوبنیں گی دیکھتا ہوں کیسے وہ رشتہ نہیں ، ہونے دیے''۔
''ہاں گھرے انواکر والینا یو 'تو میجی کرسکتا ہے'' ۔ مجمد احمد کوبھی اس کی باتوں ہے ڈروخوف محسوس ہواب '''ہماری طرح بھاگئے نہیں کروں گا' پہلے رشتہ بھیجوں گااگرا نکار ہوا تو بھرایسا کروں گا'' ۔ شہران غصر شرسوچنا ہے ''تمہاری طرح بھاگئے نہیں کروں گا' پہلے رشتہ بھیجوں گااگرا نکار ہوا تو بھرایسا کروں گا'' ۔ شہران غصر شرسوچنا ہے ''جھتا نہیں تھا' کیا کیا بول رہا ہے۔ ۔ ان انٹی میں آن انٹی میں آن انٹی میں آن آن انٹی میں 1031 نومبر 2011ء رداذا بجنت [103] نومبر 2011ء

". في بالكل تُعيك ہے أن آپ ليث ہو گئے كہيں اور بھى گئے تھے '۔ وہ پھر تشویش بھر سے لیجے میں پوچھنے لگا۔ "شانیک کرنے گیاتھا"۔ وہ سنگل صوفے پردھڑ سے بیٹھا۔ " کہیں ڈیٹ پر بھی تھے؟" "عدين! پية ہےناں ميں ففنول كى تمهاري بكواس ذرابيند نہيں كرتا ہوں "۔وہ اٹھ كراپيخ كمرے ميں چلا گيا۔ كريين آتے بى اسے سبيے پہلے كيڑے جينج كرنے كى يرثى تھى۔ اين كى ساميض شلوار فكالا نثرات اتا کے بیڈیرڈ الی مرنگاہ گا بی دھبوں پریٹ کی چونک کرشر ف کواٹھا کرد یکھا۔ "أف مائى گاۋ" ـ وەسر پکڑ كے ره گيااور عدين كى معنى خيز كھالى سب بجھآ گئى۔ اریشماء کے گلابی لب اسٹک سے مزین ہونٹ ِشرٹ کی پشت پر سے تھے دو جگہ تو ہونٹ بالکل واضح تھے۔ اریشمااس کاتے قریب بھی تو تھی۔ حمدان کوشرمندگی اور ندامت ہونے لگی ای نے مصباح نے راستے میں کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ استرین اور استنجل سنجل کے چلنے والے شخص کے ساتھ بیسب بھی ہوتا تھا۔ ''شٹ''۔ا تناسنجل سنجل کے چلنے والے شخص کے ساتھ بیسب بھی ہوتا تھا۔ وہ سارے رائے اریشماء کے وجود ہے ہی ڈسٹر بتھا ابھی تک اپنے وجود پر اریشماء کے وجود کی کپکیاہٹ اور كرم سانس محسوس مورى ميس -اكروه يحهكمانى بناك بتائے گا بھى تو يفين كب آئے گا-"ای کیاسوچ رہی ہوں گی ؟" وہ پشت پر دونوں ہاتھ رکھ کر پریشان کمرے میں چکر لگانے لگا۔ "ای کوتو بتانا بی پڑے گا"۔ وہ کیڑے لے واش روم میں کھس گیا فریش ہو کر فریش ہی موڈ کے ساتھ ورائنگ روم میں آگیا۔ "وه ای! آج اریشماء کی گاڑی کوئی لے کے فرار ہوگیا مجھے انہیں گھر تک چھوڑ کے آنا پڑا"۔ وہ انہیں صفائی میں ساری بات بتانے لگا۔ عدین نے اٹھ کر سینے پر ہاتھ مار کے دہائی دی۔ای ہننے لگیں حمدان جھینپ گیا عدین کوشوخی ہروفت سواررہتی تھی۔ "عدين"-حمان في درشت المج مين بكارا-" بھائی! کیا ہے ہرونت کیا مجھے ٹو کتے رہتے ہیں میں تو بولوں گا'اتے بھی ہرونت سجیدہ نہیں رہا کریں'۔وہ اس كى بات كوبھى بھى سيريس نبيل ليتا تھا'انى ظرافت سے باز بھى نبيل آتا تھا۔ من اریشماء کیسی لگ رای ہوں گی آپ کے ساتھ"۔ وہ تصور کرنے لگا۔ مصباح! کھانالگادو مجھے نیندآ رہی ہے''۔عدین کی باتوں سے نے کے مصباح کو ہا تک لگائی۔ عدین بولتار ہا مگر حمدان کے ڈانٹے کا بھی اس پر ذراا پڑنہیں ہور ہاتھا' اپنی شوخ باتوں سے گھرییں رونق بھیرتا ر بهتا تقا'اے اریشماء پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اس میں ذرا بھی امیروں والا نازنخ ہ اور غرور نہیں تھا۔ كيول آپ نے انہيں گھرتكِ بى ڈراپ كيا تھانال؟''عدين نے پھر كمرے ميں ہائك لگا كے چھيڑا۔ حمدان نے بلکی ی سکراہ ئے سے زچ ہو کر آئے تھیں بند کی تھیں کیونکہ عدین پر تو اثر ہؤنے والا تھا ہی نہیں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ابْهُوا تَعَااور وه مسلسل انكار كيے جار ،ى تقيل جونا ممكن ہو كيے ممكن ہوسكتا ہے۔

١٠١؛ انجست [102] نوم ر 2011ء

د دا و رئی میں بیٹھے تھے اس دفت ای اور ابو کے علاوہ کوئی تہیں تھا۔ ''جي ابو!''مودب انداز مين يو حيما۔ ''تمہاری پڑھائی کے اور کتنے مہینے رہ گئے ہیں؟''وہ اس کی جانب متوجہ تھے۔ ''یہی آخری سال ہے'۔ ''بولٹھیک ہے' حر ماکوتو میں نے منع کر دیاہے کیونکہ شادی بھی جلدی ہونی ہے'۔ ''ابوا آپ سے ایک بات کیوں''۔ ڈرتے جھکتے ہوئے لب کشائی کی۔امی کوتو کیل ماہ سے ڈرہی لگتا تھا' کیکن وہ ا ہے ابو سے بھی ضد میں اڑ جاتی تھی۔ ''اگرآپی اینے ایگزام دے لیں تو پھرشادی کی تاریخ رکھ کیجیے گا'ان کے تو صرف چند ماہ میں ماسٹرز پورا بھی ہو مائيگا" حجف اينامه عابيان كرديا\_ "اب برهائی کی ضرورت کیا ہے جتنا پڑھناتھا پڑھ لیا"۔ ای نے آگے سے فی کی۔ '' پھر بھی ابو....؟'' وہ مصر تھی۔ '' ہاں ..... کیل ماہ ٹھیک کہدر ہی ہے اپنی پڑ ہمائی وہ اس دوران مکمل بھی کرنے گی میں پڑھائی کے خلاف بالکل سیں ہوں'۔ انہیں کیل ماہ کی بات سمجھ آ گئی۔ '' تھینک یو'۔وہ تو وفورمسرت ہے مشکرادی' کم از کم حر ما کوجھی سنجھکنے کا موقع ملے گا۔ " ثھيك ہے ميں نے اس لئے بلايا تھا الائب نے مجھے ہے بات كى تھى تم اس كے ساتھ لى كربچوں كو ثيوش پر هاليا كرو"۔ ''جی ....''وہ تو غیرمتوقع بات بن کے حیران رہ گئی۔ "احیما ہے تم بھی فارم میں رہوگی بھرلائبہ کے مایں نے بھی زیادہ میں"۔وہ اسے کھلے دل سے اجازت دے ، ہے تھے۔جبکہ کیل ماہ کی حیرانکی سے آئی صیل کئی تھیں۔اس نے تولائیہ کوصاف انکار کردیا تھا صرف ابو کی وجہ ے وہ ٹیوشن پڑھانا ہالکل پسندہیں کریں گے۔ اس نے حریا کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ "لا سُبِكُلِ آئي هي ابوك ياس وي بات كرف آئي جوكى"-"آ پ کوئیس بتایاس نے؟" کیل ماہ نے پھراستفسار کیا۔ '' میں اوپر کے پورش کی صفائی کررہی تھی' بھانی کے پاس بیٹھ کر چلی گئی تھی'' عصر کی نماز پڑھنے کے لئے وہ " چلوا جھا ہے مہیں بھی کچھا یکٹویٹیز ملیں گ"۔ 'آئي! ميں نے ابو سے بوچھ لياہے'وہ کہدرہے ہیں کہتم ماسٹر زاپنا پورا کرلؤ'۔وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ''میرااب بالکل دل ہمیں ہے'۔ وہ تحض ذیثان احمد کا سامنا ہمیں کرنا جا ہتی تھی۔ 'تم اپنی پڑھائی ایسے کیسے جھوڑ سکتی ہو'۔ وہ تو بصند تھی تسی طرح بھی وہ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرے۔ الم نے یو نیورسٹی چلنا ہے جب بیرشد قبول کیا ہے تو زیشان سے سامنا بھی کریں ہاں اب ان سے بات کرنے ك المعى ضرورت جيس ہے '۔آج تووہ شهران كى دھمنى ہے ڈرگئ تھى۔ "بيتم كهدرى مو؟"حرمانيت باند صفح كيليَّ كفرى مونى -ردازًا كجست 105 تومبر 2011ء

W

W

W

حمیر ابتیکم توسهم کنئیں آئییں ذیثان کا اِنظارتھا' وہ کھر آئے تواس کی شکایت کریں' اندر کمرے میں شیباسب من رہی السيخ اليالية الموريهائي كمزاج يربهي بهي بهت غصداً تا تفامكروه خيال بهي تودونون بهنون كابهت كريّا تقا-''چلا جامیری نظروں کے سامنے سے شہران! مجھے تجھ سے خوف آرہا ہے'۔وہاسے دھلیل کے اندر چلی گئی تھیں۔ شهران بھی پیر پنختا ہوا با ہرنکل گیا میکسی با ہر کھڑی کھی وہ اپنے کام پرروانہ ہو گیا۔ پورادن اس کا د ماغ کرم ہی رہا 'والیسی یرایک جگہ دیکھاوہ کرین کپڑوں میں ملبوں گھر کی طرف ہی جارہی تھی شہران گاڑی ہے اتر ااوراس کے راستے میں آ گیا' کیل ماہ تو بو کھلا گئی۔ بلیو جینز پر فان ککر کی ٹی شرٹ میں آئلھوں میں رعب غصہ جبرے پر تنا فو کئے راستہ رو کے کھڑا تھا۔ "ا كرتمهارے باب في تمهاري بهن كارشته لهيں اور طے كيا تو ما در كھنا ميں ہونے ميں دول گا"۔وہ اسے وارن کرنے لگا۔لیل ماہ متوحش زوہ می ایس کی اتن جرات اور دھمکی پر متحیر رہ گئی۔ "بہت عزت دار ہوتم لوگ اس کلی میں یا در کھنا رسوا کرنے میں دیرہیں کروں گا"۔ ""تمہاراد ماغ تو خراب مبیں ہے"۔وہ اب ڈرکئی۔ '' بالكل تُعيك ہے تم بھي اينے د ماغ ميں بيہ شھالوشہران احمداب تمہارا بھي پيجھا جھوڑنے والانہيں ہے''۔ "زیادہ بات کرنا بھے بسندہیں ہے '۔اس کے چبرے پر گہری نگاہ ڈال کے تیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیل اہ کوالیا لگ رہاتھا قدم من من محرکے ہوگئے ہول اسے شہران سے ایک شدت ببندی کی تو فع ہیں تھی۔ شہران نے مررے اسے جاتاد یکھا'لب مسکرائے کیونکہ اسے پیۃ تفاوہ گھر جاکے تو ضرور بولے گی۔ ''اونہہ....اب دیکھنا تمہارا شکاربھی کروں گا' بہت عزت ہے نال تم لوگوں کی اس محلے میں''۔اس برتو لگتا تھا

اسدمرزا کی مسخرانه اور حقارت آمیزنگاموں کووہ بھولتا نہیں تھا۔اسے دیکھ کردھڑ سے گیٹ بند کرنا اور فضول کے الزام بداسے برداشت میں تھے جب وہ ایسا ہے تی ہیں تو کیوں باپ کے طعنے دیتے ہیں کیوں عزت سے جینہیں دیتے ہیں'اتنے برے کردار کے ہیں کہوہ ان کی طرف نگاہ تک کرنا مکر وہ سمجھتا تھا۔

"آ پ جیے شریف لوگ ہی لوگوں کوعزت سے جینے نہیں دیتے ہیں' ٹھیک ہے میراباپ براہے' میں بھی براہوں' اب برائی کرکے دکھاؤں گا''۔اس کے دماغ میں جھٹڑ چلنے لگئے اس پر بدلہ سوار ہو گیا۔

اس نے حر ماکو بھی نہیں بتایا تھا شہران نے کیا ہے ھدراستے میں روک کے بکواس کی تھی۔ پہلے تو وہ جاہ رہی تھی کسی طرح بھی ذیثان احمد سے حر ماکی شادی ہوجائے مگراب منع کر رہی تھی شہران کی آئے کھوں میں اس نے غصہ اور جنون کے سرح بھی ذیثان احمد سے حر ماکی شادی ہوجائے مگراب منع کر رہی تھی شہران کی آئے کھوں میں اس نے غصہ اور جنون م و یکھاتھا'اس پر جیسے بدلاسوار ہو گیاتھا۔

"او ہاش آ دمی ہے میں نفرت کرتی ہوں تم سے شہران احمر"۔ وہ کتنی ہی بارخود کولعنت ملامت کر چکی تھی۔ ایسے انسان کا کیا بھروسہ جو بے عزیت کردے۔

"اجھا ہے آیی کی جلدی شادی ہو جائے اس آ دی سے بعید بھی نہیں الٹی سیدھی بکواس کر دیے '۔ جب سے يونيورش سے آئی تھي پريشان بي تھي' کھانا بھي برائے نام کھايا تھا۔ ابونے اسے بلايا تھا' دعا کہنے آئی تھي۔ کیل ماہ کے ہاتھ پیروں میں گھبراہٹ اورڈ رک وجہہ اور پسینہ آنے لگا' آنچل شانوں پر برابر کیااور ہا ہرآ گئی۔

ردادًا كيست 104 لومبر 2011ء

'' سرے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھااس لئے آپ کو کال کر لی''۔ وہ صاف کو بھی بہت تھا جوول میں ہوتا ۔ بان پر۔ ''میں نے براتو نہیں منایا' آپ نے بچھے کال کیوں کی''۔وہ زم سے لیجے میں مسکراہٹ لئے اسے چھیٹر نے تگی۔ ''میں نے کال اس لئے بھی کی ہے کہ آپ آس نہیں آر ہی ہیں تو تیمورا پنی چلار ہے ہیں اور میں آپ کے پیچھے۔ ''میں نے کال اس لئے بھی کی ہے کہ آپ آفس نہیں آر ہی ہیں تو تیمورا پنی چلار ہے ہیں اور میں آپ کے پیچھے كونى منكام يبيل كرنا جا منا" ... "اوه تيور ..... "وهات تو جعول ال گئاهي-''میں کل آنے کی کوشش کروں گی'۔ "محرمد اكوشش نبيل آب كوكل برصورت آنائے '۔وه برز ورانداز بس كويا موا۔ "ا أركبين آئي تو كياكرين كي؟ "أت تلك كرنے كيليے جمليادا كيا-" الرسيسة سي تومن بحركل مين أدر كا" - آخرى وهملي يمي كلي -"اتن اہم ہوں آپ کے لئے"۔ معنی خیزی سے پو جھا۔ "اہم تو آپ کو پتہ ہوگا گتنی ہیں ترمیرے لئے ہیں اوس کے تمام اساف کے لئے کیونکہ سارے معاملات آپ ہی دیکھتی ہیں' ۔ اطمینان سے اس کی سوچ کی تفی کی۔ '' مركال مجھے بورے اسٹاف نے تونہيں كى آب نے كى ہے' ۔ حمدان كوكسى طرح بھى لاجواب كرنا جا ہتى تھى۔ "سبك طرف سے میں نے كى "۔ وہ تيز لہج میں آسميا۔ "د يكيميم! آپ كى مين بربات كامطلب خوب مجها بون جوآپ جاه رنى بين ايما يحديس ب- -"" برونت الناسيات كيول رجة بين" -وه بحى كي خصد مين آكى-" آ پ کاوجم ہورنہ میں ہمیشہ ایسائی ہوں بلیز کل آنے کی کوشش نہیں بلکہ آپ کو آنا ہے '۔جب اے کوئی بات كہنا توابيالكتاباس ارتبهماء مبين خود ہے۔ "او کے آئی مرضی"۔ کال کسٹ ہو چکی تھی۔ "حمدان احمد! کیسے انسان ہوئیر ایک کوئم ایک ہی تر از و میں کیوں تو لتے ہو' ۔ پیل کوسائیڈ میبل پر رکھا بیک كرادك سے فيك لكالى-ذرا بھی تو وہ مرعوب ہونے والانہیں تھا۔ تیور ہرطریقے سے اپنارعب اور نبضہ جمانے کی کوششوں میں تھا۔ "" تم سے میں دوثوک بات کروں گئ حمدان اتنے بھی رو کھے اور سر دمہر نہیں بنو' ۔لب کیلتے ہوئے سوچوں میں وہ خود سے جمعکا متنی پوراون وہ اپنے بیڈروم میں رہتی تھی می کواس کی سیستی والی عادت بہت کراں گزررہی تھی۔ وار ڈروب سے اپنا سویٹ نکالا' باتھ لے کے وہ تیار ہوئی لائٹ سی کرین کاٹن کے پر عد اسٹامکش سے سوٹ میں اس کی شہالی رنگت و مک رہی تھی۔ "مى المن ويا كى طرف جارى مول" ان كے بيدروم ميں جلى آئى۔ '' ڈرائیور کے ساتھ جاتا''۔انہوں نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ "جی ای کے ساتھ جاؤں گی"۔وہ ان کے رخسار پر بیار کر کے باہر آ گئی۔ ز دیا کے تو تھر جانے کا بہانہ تھا' جانا اسے حمدان کے کھر تھا' اس ونت یقیناً وہ کھر آ گیا ہوگا۔وہ اپنے قدموں کو ردادًا بحب 107 نوم 2011ء

سے وہ س، چھا ہیں ملاہے۔
'' وہ تہہیں اچھا ہیں لگا توا کامطلب ہے تم اس پر کوئی بھی الزام لگا سکتی ہو''۔ وہ لا جواب کر گئی۔
'' ارہے چھوڑئے ۔۔۔۔ آپ بھی کیا ہا تیں لے کر بیٹھ گئی ہو''۔ وہ بے زاری اورا کتا ہے سے منہ بنانے لگی ۔ حرما نے چرمز بدکوئی ہات نہیں کی گرول اس کامغموم اورا داس ہوگیا۔

وه دودن سے آفس بی نہیں جار ہی تھی۔گاڑی کی ایف آئی آر درج کروادی تھی تکر ملناممکن ہی نہیں تھا۔روحیل سکندر نے اس کی ووسری گاڑی منگوالی تھی'اریشماء نے اسے ابھی تک نہیں دیکھاتھا۔

دل کی عجیب ہے جینی تھی محدان جب سے اسے گھر ڈراپ کر کے گیا تھا وہ کھوئی کھوئی ہوگئی تھی۔اس کی فرینڈ امریکا سے آئی ہوئی تھی اس کے پاس بھی دوبارہ نہیں گئی تھی۔ اس کی ویڈنگ اپنی ورسری میں تین دن ہی تھے گفٹ وغیرہ سب بھول گئی تھی۔ کسی بک کے مطالعے میں وہ منہمک تھی سیل اس کا بیڈ پر پڑا تھرک رہا تھا' چونک کر دیکھا اسکرین برحمدان کی کال تھی۔

''حمدان''۔دل کی دھڑ کنوں نے شور مجانا شروع کر دیا۔ بک تکیہ پرالٹ کے رکھی اور کال ریسیوکر لی۔ ''لیس اریشماءاسپیکنگ''۔

''السلام علیم''۔ حمدان کی سنجیدہ معبیری آ واز کا نوں سے نگرائی۔ د دعلی ایس وی سے سر

" وعليم السلام" - آواز كومضبوط بيتايا -

'' خیریت نویج آپ دودن ہے آفس نہیں آرہی ہیں' گاڑی نہ ملنے کا سوگ منار ہی ہیں'۔ وہ شاید بہی سمجھاتھا۔ ''نن نہیں نو ۔۔۔۔ وہ بس ایسے ہی آ رام کرنے کا موڈ تھا''۔ وہ خوش بھی ہوئی حمدان نے اس کی غیر موجودگی اتنی محسوس کی کہکال کرلی۔

ردادُ الجسف 106 نومبر 2011ء

"میں کال کرنی ہوں"۔ اریشماء نے بیک سے سل نکالا۔ دوتین بار ملانے سے بھی مہیں ملا۔ '' نیٹ درک کا مہیں کرر ماہے''۔ ' ویلنوائن ڈے منانے تو نہیں نکل گئے' ویسے جگہ آپ دونوں نے کہاں ڈیسائیڈ کی تھی''۔عدین نے معنی خیزی اور شوخی ہے اس کے کان میں سر گوشی کی وہ جھینپ کرمسکرانے لگی وہ تو امی اور مصباح ادھر نہیں تھیں۔ '' میں فضول کی الیبی با توں کوئییں مانتی ہوں اور تمہارے بھائی ہے میری الیبی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے'' حجے ٹیلی کی مبادادوبارہ وہ حمدان کے سامنے النی سیدھی ہا تکنے جمیس لگے۔ "اريشماء بني إكهان مين مم في قيمه كريلي بنائ بين كوئى اعتراض تونبيل "-اى في آكريوجها-" أنى! آپ كھانے وغيره كالكلف بالكل نہيں سيجيئ ميں مجھ دير ميں ہى چلوں كى" ۔ وہ جگہ سے اٹھ گئی۔ "او بھلاآپ نے بیسی بات کی کھانا کھلائے بغیر کھانے کے ٹائم پر ہمارے کھر پر کوئی اس طرح نہیں جاسکتا ہے'۔عدین نے بھی اس کی ہیں تی۔ "تم حیب كرؤ بحصوی به محمی جلدی جاتا ب داریشماء نے بے تكلفی سے اپنے بڑے بن كافا كده اتفا كے اسے ڈانٹ دیا۔ "میں جیب رہ بی ہیں سکتا"۔ " عدین! کیا برتمیزی ہے"۔مصباح نے خشمکیں نگاہوں ہے اسے سرزنش بھی کی۔اریشماء منہ پر ہاتھ رکھ کر مسكرانے لكى وہ اتنا بے تكليف ہوگيا تھا كہ ہر بات كرنے ميں ذرائھي شرم يا جھجك بھی محسول نہيں كرر ہاتھا۔ "آپ چپ کر کے بیٹے 'بھائی آ جا کیں ہم سب مل کر کھانا کھا کیں گئے''۔عدین نے اس کا بیک لیااورا ٹھا کے فریج کے اوپرر کھ دیا تا کہ اچا تک ہے اٹھ کرنہ چل دے۔ "" نئى! مجھے بہت در ہوجائے گئ"۔وہ ان سب کے اتنے اپنائیت بھرے انداز پرخوش بھی ہور ہی گئی۔ "كوئى دىزىيىن ہوگى كون سادور جانا ہے"۔امى نے بھى اس كى جيس سى۔وہ عدين اور مصباح سے باتول ميں لگ كئ تقریبانو بجحمران آیا اس کی موجود کی پرچیرت زده ره گیا سلام کے بعدوہ بے نیازی اور سرومبری سے اپنے کمرے کی ست بڑھ کیا۔اریشماءکواس کے سامنے کچھ کورڈیل ہوا جانے وہ اس کے یہاں آنے پر کیساری ایک کرےگا۔ " " نی ایس چلول" ۔ وہ تو یہ می مجول می حمدان سے بات کرنے کیا آئی تھی۔ "بالكل نبين كمانا كهائ كهانا كهائ بغير" عدين توطمل رعب سے بول رہا تھا محمدان بھي آ و سے تھنٹے بعد پينج كر كے آ كيا\_ بليك ثراؤزر بروائك في شرك مين تلحر إنكهر افريش سانظر آر بإنها اريشماء نے كن انكھيوں سے اسے ويكھا۔ مصباح اورامی فل کرورانک روم می بی دسترخوان کاریث پر بچھا کے کھانا لگائے لیس۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی حمدان نے ابھی تک بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا' پہلو بدل کروہ کھڑی ہوگئی۔ " آپ پر کھڑی ہو کئیں بیٹھے"۔ عدین یا فی کا جگ لئے آیا اے نو کا۔ "وه بجمع جلدی جانا ہے می ویث کررہی ہول گئ"۔ '' اپنی ممی کو کال کر کے کہتے اتنا ویٹ نہیں کریں اور اب میر بھی نہیں کہ ویٹ کر کے ڈائٹنگ کے چکر میں یزیں' ۔عدین نے شوقی ہے بات کوہی تھمادیا۔اریشماء کوہٹی آئی حمدان نے اس کی سکراہٹ کواچنتی نگاہوں ہے ويکھا'وہ جزيزي ہوگئ۔ کھانا خاموثی ہے کھایا حمیا تھا۔وہ جانے کے لئے کھڑی ہوگئ تومی کی کال آھئ تھی۔ رداوً الجست [109] نومبر 2011ء

W

بار ہاروک چکی تھی مگردل ہیں من رہاتھا'حمدان جنتی بے زخی برتاوہ اتنااس کے قریب ہوتی جاری تھی۔ ابھی موڑ کا ٹائی تھا کوئی سامنے سے آتے ہوئے بچا۔ "د كيه كر ذرائيو كرو" ـ اس كى سوچوں كو بريك لگا ـ گاڑى ذرائيور نے ايك منت كيلئے روكي تھى ووقتى ذرائي وسنت صاحب سيجكر إرام سے جلنے والوں كيلئے ہوتی ہے 'اريشماء نے آ واز پر چونک كرويكھاوہ عدين تھا 'ا کی آ تامیں خوتی سے چک لئیں۔ "ارے آپ ..... 'وہ بچھلاڈور کھول کے نیچار آئی۔ "أوه تو آب بين كيول بفئ كا زي آج جواير ذرائيو كروارى بين" اس في مسكراب ليخ طنزكيا .. "سورى بهانى!" وه الناشونده بونے لكى تحى جبكه درائيور كارى درائيو كرر باتھا۔ "اوك"-اريشماء كاشرمنده موناا جهانبيس لگاتھا۔ ادس معرد السيروول"... " ومنهیں شکریہ سامنے روڈ پرتو جانا ہے '۔اس نے منع کیا۔ "ارے نائی بوائے! آجاؤیں تمہاری طرف ہی جارہی ہول"۔اس نے عدین کوز بردسی اسینے ساتھ بٹھایا۔ چا محول میں دوان کے فلیٹ پر تھے۔اریشماءے دوشوقی سے باتیں کررہاتھا۔ "آپ آس نیں کئیں کیا؟"اس نے پوچھا۔ "تُعَيِّكُ مَجِعٌ" - دونول سيرهيان چرهت هوئ او پرآ مح تقر ''ایک بات یوچھول؟'' "بول يوچيو" \_اريشماء كوناني ساعدين بهت اليهالكا تعا\_ " دوون سلے آب بھائی کے ساتھ بائلک برگئ تھیں"۔ " إن سك ير .... " وه جعين ي كن نكاه بهي جراني عدين بيت بين كيا بجدر بابوكا "محدان نے بتایا ہے؟"اس نے الناسوال بوجھا۔ "ووه بتانے والے بیں تھے کچھنشانات ایسے تھے جوہمیں چونکا محظے"۔ وومعنی خیزی سے مسکرایا۔ بیل پر ہاتھ رہ دیا فورانی کیٹ کھلا سامنے ای کھڑی تھیں۔ اریشماءنے جھجک کے سلام کیا اسے عجیب تو لگ رہا تھا آج دوسری با يون اجا ك سے جوآ كئي مي 'وه آننی! میں پھرآ گئی''۔ "ارب اس من مجفحن كيابات ب بينا! الجماكيا جوا حكين ابناسمها بمين اس قابل جانا جو بهار ع غريب "أبالى بات تونبيل كيجيئ -اريشماء شرمنده مولى -"اى إبها أي تين إن عدين في إلى المر تلاشف ك بعدتشويش مرك ليح من يوجها... "بال الجمي تك أفس سے بي بيس آيا كيا بہت كام ہے بيٹا؟ آپ كساتھ لكلاتھادہ"۔ وہ فكرمند سي بوكئيں۔ ''میں تو دودن ہے آئی ہی ہیں گئ آج حمدان کی کال آئی تھی''۔ دہ بھی سوچ میں پڑتمیٰ حمدان ابھی تک آپ کیوں مہیں۔

رداد الجست 108 نوم 2011ء

كما موكيا ب أي ويس مجمامين -''شهران! انجان بین بنو'۔ اس نے کالرہے بکڑ کے اپنے سامنے کیا'وہ بیڈے اپنے کیڑے اٹھانے جبکا تھا۔ "أ خر مواكيا بي كس كارشت؟" '' یہ ای کو کیاتم دھمکیاں دے رہے ہو کہ اس مرزا کے گھر میرارشتہ لے کر جائیں اورا گرانہوں نے ہمیں کیا تو اینٹ ے اینٹ بجادو کے"۔ ذیثان اس کمجانے غصے کو مھیاں جینج کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرر ہاتھا' وہ ذرا بھی نہیں جا ہتا تھا كەحر مايالىل ماە پركونى انگليال اٹھائے اورمرزاير جواتے شريف آ دى تھے وہ ان كى بيعز تى برداشت تہيں كرسكتا تھا۔ '' کیوں ایبا کیاغلط کہددیا 'ان کی بیٹیوں کے سرخاب کے پُر لگے ہیں جوآپ سے ان کارشتہ ہیں ہوسکتا'' سمسخر "شران! ميري مجهم من بيس آر باہے كہمبار دوماع من كيا جل رہاہے"-"ميرے دماغ ميں جوچل رہا ہے وہ بالكل تھيك چل رہائے آپٹريف انسان ہيں كوئى برائى ہيں ہے كيسے وہ آپ كا رشة قبول مبیں کریں گئے'۔وہ جیسے بات کواتن اہمیت دینا مبیں جاہتا تھا بلکہ وہ اس کی دلجوئی کے لئے ایسابو لنے لگا۔ ''شهران! نه بی تم بچے ہواور نه بی میں بچے ہوں جو بات گوتم نہیں سمجھ رہے ہؤ میں کہا کہنا جا ہتا ہوں''۔ وہ ورشت '' بھائی! کیوں اتنا غصہ ہورہے ہیں'شریفوں کی طرح آپ کا رشتہ جائے گا' کوئی آپ اس مرزا کی بٹی کو ہارے باپ کی طرح بھگا کے شادی ہیں کریں گے'۔ کہیں سے بھی وہ باتو ں میں اپنے باپ کوطنز میں لیبیٹ لیٹا تھا۔ ''شہران! حد ہوتی ہے ہر بات کی'تمہیں ذرائجی لحاظ ہیں ہے نہ ہی تمیز ۔۔۔۔ ابو کی تم بار بار بے عزتی کرتے ہو''۔وہ تو مستعل ہی ہوگیا۔ ''ارے دنیا بولتی ہے آ بے کا واسط تھوڑی ہی پڑتا ہے گئی کے لوگوں سے سب سنتا ہوں میرے کا نول میں کیا کیا سانی دیتاہے'۔اس نے غصہ میں اپنے با تعین ہاتھ کی پشت سے تفور ک سے بسینہ بو تجھا۔ "الوگول کی عادت ہے فضول ہو لنے کی مم کان کیول دھرتے ہو"۔ ' میں کان ہیں بھی دھروں وہ اسدمرزاکی نگا ہیں ہرونت مجھے کھورتی ہیں نا گواری ہے۔۔۔ میں سب سمجھتا ہوں''۔ ''ایک ہی بات کے پیچھے ہیں پڑا کرو''۔وہ جھنجھلا گیا۔ ''بات کے پیچھےآپ پڑے ہوئے ہیں پر پوزل اگرجار ہاہتوجانے دیں آپ کیوں اتن مینش لےرہے ہیں'۔ "وحینش مجھےاس بات کی ہے کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھول کے بھی اس کھر میں نہیں کریں گئے اتنی دریہ ہے یہی سمجھانا جاہ رہا ہوں۔ میں نے امی کونع کر دیا آپ شہران کی دھمکیوں میں بالکل نہیں آئے'۔اس نے تیز کہج '' ٹھیک ہے یر بوزل پھر میں ہی لے کے جاؤں گا''۔ وہ ضدی بٹیلا ا کھڑتو بچین سے تھا " بکواس بند کرو" ۔ ذیثان کا ہاتھ اٹھتے رہ گیا مٹی تھنچ کے آئیسیں نے بی سے بند کیں ۔ شہران نڈرانداز میں اس کے سامنے جماہوا کھڑ اتھا'انجام کی پرواہ تو اس نے کرنا ہی چھوڑ وی تھی۔ "دوسرول کی خاطرایی خوشی برباد کرلیل کیونکه وه عزت دارلوگ بین "به لیج میل طنز نا گواری غصه سب تھا۔ ذیشان روم نے فکل گیا کیونکہ شہران کواس وفت سمجھا نامشکل تھا اورائے لگ بھی نہیں رہاتھا اس کی عقل میں کوئی بات آئے۔ وہ دھڑ ہے بیڈیر بیشا'ول میں مصمم ارادہ با ندھ لیا تھا اسدمر زاے فکر کینی ہے'وہ کیوں اے اتناقی سیجھتے ہیں۔ ددادًا بحست 111 نوبر 2011ء

''آ جایا کرواجھالگا ہمیں تو''۔امی نے لیٹا کے اسے پیارکیا۔ مصباح ہے بھی وہ گلے ملی عدین نے ناک برگلاسز جمائے اپنے وانتوں کی نمائش کرر ہاتھا وہ طبیعت کا شوق تھا۔ حمان اسے نیے چھوڑنے کے لئے باہرنکل گیاتھا'اندازے لگ رہاتھا ہےزاری ہورہی تھی۔ "من اگرِروز آنے لکی تو آپ لوگ تنگ آجا کمیں کے؟" ووان کی محبت پرنہال ہوگئی۔ ' ہمارے گھرالی کوئی کہانی نہیں ہے' ۔عدین نے مسکرا کے ایسے دیکھا۔اریشماءکوحمران کا پہلو بدلنا نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے رخصت ہوئی 'وہ تو حمران سے دوثوک بات کرنے آئی تھی۔ ''کل ہے آ مس آ جائے گا'میرے خیال میں گاڑی کا سوگ منا چکی ہیں''۔وہ اس کی نیو ہاڈل بلیک کارکود کھے کر طنز کر گیا'اریشماءخفیف ی ہوگئی۔ "حمدان! من آپ سے ایک بات کہوں آپ اتنے رو کھے کیوں رہتے ہیں؟ '' میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں ہر جگہ حد قائم رکھ کے بات کرتا ہوں''۔ بیچھے کا ڈورکھولا' اثارہ تھا بیٹھ جاؤ۔ " اگرآب تیمور کے سامنے مجھ سے رو کھے انداز میں بات نہیں کریں تو میں مشکور ہوں گی"۔ "" آپ تیمور کے سامنے آخر یہ کیوں شوکرنا جا ہتی ہیں کہ میں اور آپ فرینڈ زہیں' یہ "اكرات سننے كيلئے تيار بين تو آپ كونفعيل بتاؤل كيا وجد ہے" - ليج مين حسرت تھي -"سوری مجھے کسی کے پرسنلز جانے میں قطعی دلچین ہیں ہے" ۔ پھرسردمہری سے جواب دیا۔ ' فضرورت سے زیادہ ضدی ہے لیے طائے '۔اریشماء سوچ کررہ کئی مگریچھ بولنے کیلئے لبہیں کھولے۔ " باس كون ہے آپ يا يس" ۔ "" ف كورس آب بين " حمران في ورأجواب ديا ـ وه ورابھی اس پرنگاه بها کے نہیں ڈال رہاتھا مگراریشماء کی شخصیت اتنی سوبرتھی وہ اکثر سوچتا ضرورتھا ہیدوسری لڑ کیوں سے اتی مختلف کیوں ہے۔ "أب جائي بحث لمي موجائ كى اورآب جانى ميں من روكھا بهت مول "-اس فطنز كيا-اریشماءنے مزید گفتگونیں کی گاڑی میں بیٹھ گئ ڈرائیورنے گاڑی امثارث کردی حمدان بیجیے ہوکر کھڑا ہوگیا۔ "حمان احمد التم التنع مشكل بندے ہوكہ كل طرح بھى ميرى باتوں ميں ہيں آ ہے ہو مگر مجھے بھى ضد ہے تم ہے ا پنا آپ منوا کے رہوں گی''۔اس کے دیاغ میں الگ ہی جنگ ہونے لگی۔ دل حمدان سے دستبر دارہیں ہونا جا ہتا تھا يهك تووه صرف اسے تيمورے بيخ كيك ويال بنار بي هي مگراب دل چھاور بي راگ الاپ را تھا۔ وہ اتنی ضدی تہیں تھی مگر حساس بہت تھی' آج تک کسی لڑ کے کواپنے قریب نہیں آنے دیا اور نہ ہی وہ کسی لڑ کے ہے متاثر ہوئی۔حمدان وہ پہلامرد تھا جس نے اپی خودواری اور سجید کی ہے اسے متاثر کیا تھا'اس کامی طانداز اریشماء کو تھینچ رہاتھا'جود کیتا بھی نظر چراکے تھا' کبھی اس کی نگاہوں میں غلاظت نہیں دیکھی' تیمور کی نگاہیں ہمیشہ اسے بری لکی تھیں وہ ڈیڈی سے بھی نہیں کہہ سی تھی کیونکہ وہ یقین ہی کب کریں گے۔ "تم ہوتے کون ہومیرارشتہ بھیجے والے"۔ ذیثان کوتمیر ابیکم نے بتادیاوہ کیا کچھے کہدیکا ہے۔ شہران شرے چینج کر کے بنیان بہن رہاتھا اس کے ہاتھ رک گئے۔ بوراون آج نیکسی چلا چلا کے اس کے شائے دردكر في تفي تعير سوجا تفاآج جلدي سوجائ گا۔

ردادًا بجست 110 نومر 2011ء

" حمدان کے متعلق '۔زویا جب سے پاکتان آئی تھی اریشماء نے پہلی بی ملاقات میں اسے حمدان کے متعلق بتا دیا تھا 'کب کیے کہاں ملااوراب آفس میں جاب کررہاہے۔ " پھراپیا کرکل میں ای کی طرف آؤں کی ادھر ہی آ جاؤ اور ہائے خبر دار جوجلدی بھا کنے کی کوشش کی "۔ساتھ ہی وارن بھی کیا۔ " بِفَكْرِر بُوفْرِصت عِيداً وَلِ كَي أَ فَسَ جَمِي بَهِينَ جِاوَنِي كَي "-اس نے زویا کوخوش کیا-وہ حدان کی طرف ہے! تی بے چین اور پریشان ہوگی کی اسے حمدان پر عصرا نے لگا تھا۔ ''وہ تیراحمدان آفس سنجال کے گا؟''زویانے چھیڑا۔ "د فی فی مول کے" ۔وہ سکرانی۔ ''اورسناوُ این ورسری کرر ہی ہو؟'' "ارے چل بیریجان کوئی لگ ری تھی میں نے منع کردیا چرمیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے'۔اس نے بتایا۔ " كيا بواطبيعت كو؟ " فكر مند بوكرتشو ليش بحر \_ لهج من يوجها-"خاله بننے جارہی ہو'۔ "مبارك ....مبارك مو" \_اريشماء فتوشى سي جريورة وازيس مباركباددى -"احیمااجیمازیادها بکسائٹمنٹ مت دکھا"۔ زویاجھینپ گئی۔ "كهرامريكاتو فلاني تبيل كرنا"... " نبیں بھی وہاں رہ کر بندہ کہیں کانبیں رہتا مسی چیز میں بھی اپنائیت نبیں ہے بیدیمان کو پڑی تھی تی مون وہاں منا میں کے ' وہ ما کواری سے بتانے گی۔ " چلؤی مون کا فائد و تو ہوا"۔ اریشماء نے معنی خیز کیجے میں شرارت سے کہا۔ میں اب کال بند کرتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے شام کی جائے ہیں ہی ہے '۔ زویا کو بھوک ستانے گی۔ "اوكالشعافظ" وونول في اجازت عابي -اريشماء نے ٹائم ويکھا پانچ ني رہے تھے چاہے اس نے بھی نہيں لي تھی وہ اپ روم سے نگل تو می کچن میں نظر آئیں۔ "مِس مائے کے کے آرہی گی"۔ ''می! مجھانے کوبھی دے ویں بھوک نگ رہی ہے'۔ کین میں چیئر تھیٹ کروہ کاؤنٹر کے قریب بیٹے گی۔ ''' فس میں ایسی گئی رہتی ہو کھانے چینے کا ہوش نہیں رہتا ہے''۔ وہ پسکٹ اور چیس اس کیلئے پلیٹ میں نکال کے بیٹ " آ پ کوئیں پند میں کیوں آفس جاتی ہوں "بسک مندمیں رکھا فوزیدرومیل نے جائے کانگ بھی آ مے رکھا۔ "ورنه تيمور دُيدي كوقا بوكر لے كا اور پر آب جانتي بيل منى خبيث موج كا ہے"۔ " آسته بولوتمهارے ویدی موجود ہیں "۔وہ اسے اشارے سے چید کرانے لکیس۔ اریشماء پھر جائے کے سب لینے لگی کیونکہ ڈیڈی کے سامنے وہ ویسے بھی ذکر نہیں کرتی تھی۔ (جارئ ہے) ردادًا بجست 113 لوم 2011ء

ان بھائیوں میں اخلاقی برائی ہے جووہ گری ہوئی نظر دن سے دیکھتے ہیں نماز روزہ کرکے وہ بہت عزت دار ہو گھے بين اورات بھي متجد مين ديکھ ليتے تو ہميشه طزنظر آتا۔

يهلے وہ صرف حمدان کواپنی و هال بنانا جا ہتی تھی مگر جانے کیوں اسے ایبامحسوں ہور ہاتھا وہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی خود داری اورا پیز شنجیده مزاج کی وجہ سے دل میں اثر تا جارہا ہے۔وہ اس پر توجہ ہیں دیتا تھا' وہ اتناہی اس کی جانب راغب تھی۔اس نے بھی میں سوچا تھا کہ اسے بھی یوں نسی سے اچا تک سے محبت اور عشق ہوسکتا ہے۔ کالج لائف کے بعد یو نیورٹی میں بھی بھی اس سے میر کت سرز دہیں ہوئی ال ہمیشداسے تیمور کی ذات سے ڈرہی لگار ہتا تھا۔ وہ تو اس دن جب حمدان ایکیڈنٹ کے بعد ملا تو اس نے اچا تک ہی سوچا تھا' حمدان اسے تیور سے بچا سکتا ہے۔ مگر حمدان کا لئے دِیئے والا انداز اسے اور اس کی جانب راغب کررہا تھا' وہ خود حیران تھی کہ کیسے وہ ایسے سر دمہر

زندگی اس کی سبک خرای سے گزرر ہی تھی مگراب زندگی میں دو ماہ کے اندر جوتبدیلی آئی تھی وہ اس ہے آئی تھیں جرانبیں سی تھی۔ دل میں ہروفت وھڑ کنوں کا شور' د ماغ ہروفت حمدان کوسو چتار ہتا تھا' وہ خود ہے بھی اتن بے گانہ ہوگئ

مھی کہ بس حدان ہی اسے یا در ہتا تھا۔

سیل کی بیپ نے اس کی سوچوں اور خیالوں میں ارتعاش بھیرا۔ کھڑ کی کا پر دہ چھوڑ کے نگاہ تر چھی کر کے بیڈی يزييل يرنگاه دوڙائي'سل انفايا۔

'ہیلوگی بچی! کہاں ہے تو 'اب تک کوئی خبر ہیں ئی؟'' چھو منے ہی اس کی فرینڈ زویانے ترویئے کے خبر لی اریشماء شرمنده موكئ اس كى ايني ورسرى تك بجول تى مى -

"وه من يجميزي كل أس من " عدر جي تواسية اشنائيس آرباتها ..

" تجھے آئس اتناعزیز ہے کہ میری فکر تک نہیں ہے"۔ وہ تو اس پر برہم ہونے گی۔ اریشماء کا ذہن وول اس ونت حمدان کوبی سوچ ر ہاتھا' وہ زویا کوجیسے یکسر فراموش ہی کر چکی تھی۔

"اچھااچھازیاوہ کی توسیس کان میں دروکر دیا"۔

"زیاده میرے سامنے اترایا کم کرا می سنجالتی ہے تو مجھ پرزیادہ اپی سجیدگی کارعب مت ڈال"۔وہ اریشماء كى سنجيد كى تو ذرائعى برداشت ميس كرنا جائتي مي ..

" پھر نصنول کوئی کرنے تکی تو"۔وہ کمی سائس بحرکے اے ٹو کئے لگی۔

"اجھابس زیادہ مت سویر بنا کر بچھے بہت غمر آتا ہے"۔

'اے غصے کو مارو کو کی' مجھے یہ بتاؤ ہو کہاں؟''اریشماءنے بات کوٹالا۔

مين بول اس الم أي سرال من"-" المول المستجرتو من المين أسلتي" -

"كيامطلب ہے كيول نبيس أسلى مسرال ميں مير ہے كوئى اتنے افراوتو بين نبيس اور نا تو يرده كرتى ہے"۔ زويا کواس کی جھک جھیس آئی۔

' بچھے تم سے بہت ی با تیں کر ٹی ہیں''۔

ردادُ الجستُ 112 نوم ر2011ء



"آ ب کی شادی ہونے والی ہے میر الہیں دل نہیں لگ رہا ول کرتا ہے پڑھائی بھی جھوڑ دول " '' پیتو تمہاری بے وقوفی ہوگی پڑھائی جھوڑ کے توتم بالکل ہی پاگل ہوجاؤگی میرے باس ٹیوٹن پڑھانے آجاؤ ''وہ بھی دل نہیں کرتا''۔ وہ اصل بات اِسے ابھی تک نہیں بتار ہی تھی۔ پھر ذیتان احمد اورشہران کی جھوٹی مہن لا مبدكے ياس ميوشن بردھتي تھي اے شہران كے كھركے ہر فرد سے نفرت ہوائي تھی۔ "میں آئے زیردی لینے آؤں کی جب ہی تم تھیک بھی ہوگی"۔ دونوں کا مطلوبا اٹاب آ گیا تھا جہاں سے بھروہ این بس وغیرہ لیتی تھیں ۔لیل ماہ نے کچھ تھیں کہا تھا' وہ حیب جاپ اس کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوگئی۔ مین بجے بھیٹر یفک کا تنارش ہوتا تھاروڈ کراس کرنے والوں کو دفت پیش آئی تھی۔ یلوکیب آئے رکی کیل ماہ کی نا گوار تنقیدی خونخو اِر نگاہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر جیٹھنے والے کو گھورااور نخوت سے منہ پھیرلیا۔ نیوی بلیوٹرٹ برگرے بینٹ میں ہلکی برحمی شیو میں وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بارعب اور ہمیلا " آ جا دُلا ئب! مين آپ لوگون كوژراپ كرديتا مون "-'' برتمیز'اجڈ جان بوجھ کراس ٹائم آیا ہے' اسے پیتا ہے ہم بس کا انتظار کرتے ہیں''۔لیل ماہ منہ ہی منہ میں بر برزاتی ہوئی ناگواری کا اظہار کیے چہرہ تھمائے دوڑتی بھائتی گاڑیوں کیوہ تیجنے میں محوہو گئی۔وہ اس پر نگاہ تک ڈالنا عبث جھتی ھی کل تک اسے دل میں بسائے ہوئے ھی اور آج اتی نفرت تھی۔ ''لاسَبه! تهمیں جانا ہے تو چلی جاؤ' میں ابرے غیرے کے ساتھ جانا پیند بھی نہیں کرتی''۔اپنے اندر کا غصہ بخت الفاظ ہے نکالا شہران نے سائیڈ مررے اس کا جلتا سلکتا چیرہ بغور دیکھا۔ " وليل ماه! كيامطلب عي؟ "لاسبكواس كى بأت برى لكى -"مطلب کیا پوچھتی ہوتمہاری ان ہے رشتے داری ہے ہماری الی نہیں ہے تم چلی جاؤ"۔اے اپنے روبیکا احساس بواتو بجهزم بنايا ، دمحتر مذارشة داري كي بات تو آب فضول كررى بين وه تو هو جاتى يه كسي بھي طرح" -شهران نے بھر تيايا-لا سُہ جیران پر بیٹان تھی'ا کیلی تو وہ بھی نہیں جائے گی اور کیل ماہ کی اگر وہ سب جھتی تھی۔ ''کیل ماہ! جلو پلیز انگل کوتھوڑی پیتہ جلے گا'شہران بھائی گل کے باہر ہی اتارویں گے'۔وہ آ مسلکی سے اس کے کان میں گویا ہوتی۔ "لا ئىبەلىم الىي بات كررى بو جانتى بھى بو" - وەبرىم بوئى-''لاِئبِ الوَّلُون كوزياده ،ى ابميت جمّانے كاشوق ہوتا ہے مُمّ آ جا دَائيس يہيں كھڑار ہے دو''۔ و دنجمي جيے كيل ماه كواجميت تبين ديناحا بتناتها '' سنئے مسٹر! اپنی حدییں رہے' نضول کی نکتہ جینی وہ بھی اپنی ذات پر میں برداشت نہیں کرتی ہوں''۔اس کے تو " اونبد ..... آئے بڑے عزیت واراوگ '۔اس نے ہنگار کے زمیلب کہدکر مسخراز ایا۔ · · فضول كايبان اگر تماشا بنايا تو سوچ ليجيّ گا آپ كيك بهت برا ، وگا ' - ليل ما ، تو غصه ت بلهر \_ جار ، تن هي -' 'ایل ماہ! کیا ہو گیا ہے مہیں؟''ااسیہ کھیرائٹی ۔

ردادُ انجست 31 دمبر 2011ء

وہ یو نیورٹی میں ذیتان کا سامنا تک کرنے سے گریز کررہی تھی جہاں ذیتان اس سے بات کرنے آ گے آتاوہ انجان بن کے نکل جاتی 'وہ ایسی کوئی بھی بات کر کے اپنے لئے اور حر ماکیلئے مسئلہ کھڑا کر نانہیں چاہی تھی۔شہران کی طرف سے تو ول اتنابد کمان ہو گیا تھا اسے رونا آئے جار ہاتھا'اندراندراسے چاہ رہی تھی مگراس کا وہ روپ دیکھی کراس كادل كريى كريى بوكياتها ي محبت کووہ اندر بینچ رہی تھی اس کی تمام خامیوں' مردم ہری اور اسے ابو کی مخالفت کے باوجود وہ اسے اپنے دل میں جگہ دیے چکی تھی مگر اس دن شہر ان کا نداز اتنا گر اہوا تھا وہ یقین نہیں کرپار ہی تھی' وہ تو اسے اچھی سوچ میں رکھ تعیک کہا تھا ابونے جیسا باپ ویسا بیٹا اور پھریہ ذیثان احمد بھی تو اُس کا بھائی ہے اُس کی فطرت کا کیا پہتہ وہ بھی کوئی ہے حرکت کر بیٹھا تو وہ تو عزت ہے جائیں گی اور عزت سے بڑھ کر پھیلیں۔ "لیل ماہ! آخرآ پ جھے اگنور کرکے کیوں جارہی ہیں پلیز ہات تو سیجیئے"۔ ذیثان نے اسے کوریڈور میں جالیا جو كلاك كے كرفكل دى كھى۔ '' پلیز .....میراراسته مت رو کئے' میں آپ کونبیں جانتی''۔ بلیک پر عد شلوار دو پٹر پر پلین شرٹ میں وہ خاصی شنجیدہ اور رو بھی لگ رہی تھی۔ ذبیثان نے حسرت بھری نگاہوں سے اس کے اجنبی کہجے پر چونک کر دیکھا ورنہ وہ تو شند میں مذالہ میں ہمیشہ ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ "لیل ماہ! ایسی مجھ سے کیاغلطی ہوگئی ہے جوآ پ ایساسلوک کررہی ہیں"۔ " پلیز ذیثان احمد! مجھے بخش دیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور پلیز آئندہ میراراستدرو کئے کی حرکت مت سیجیےگا''۔ شہادت کی انگی اٹھا کرآ نگھول میں غصہ نا گواری لئے اسے وار ننگ دینے لگی۔ ذیثان کی ساعت اور بصارت يقين مبيل كرربي تعين وه دوقدم يتحصيه شكيا ''<sup>لی</sup>ل ماه! میراقصورتو متاییے؟'' " قصوراً پ كايد ب كدا تي ال صحف كے بينے ہيں ..... "ا كے بولنے سے خود كوروك ليا۔ اندر كا انتثار دانت بیں کے روکا اور دھی دھی کرنی آ کے برھ کی۔ ذبیثان کا چېره دهوال دهوال موگیا۔ووتو حیران تفاکل تک اے دشتہ بھیجے تک کا کہدر ہی تھی ایک دم سے اجا تک ہوا کیا تھا جواس کے تیور ہی جیج تھے۔ آیک لیل ماہ بی تو بھی جو تر ماکی خیریت ہے آگاہ کرتی تھی وہ اتنار نجور اور دلگرفتہ ہوا کے ستون ہے نیک لگا کے كهرا موكيا'وه تو خودانگارون پرلوث رباتها .. کیل ماہ لب کچلی ہوئی دور جا کے اسے زخم بھری نگا ہوں ہے دیکھنے لگی 'وہ کب امیا کرنا جا ہتی تھی مگر شہران کے ہٹ دھرم روئے نے کیل ماہ کے دل و د ماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا' وہ ذیثان کی کوئی ہات بھی سننے کو تیار نہیں لپراوفت اس کا بونیورٹی میں دل ہی نہیں لگ رہاتھا۔ لائبداس کے ایسے موڈے پریشان ہوجاتی تھی جوذ رای ديريلس اداس بوجاتا تها\_

، تم اتنی بور کیوں بوتی جارہی ہو؟' 'یونیورٹی آف ہوتے ہی دونوں روانہ ہو گئی تھیں۔ یوائنٹ میں اتنارش تھا مکر کھر جلدی پہنچنے کی وجہ ہے لیل ماہ نے رَش کو بھی نہیں دیکھا تھا۔

ردادُ انجست 30 وتمبر 2011ء

W

" كياكرر ب، وجهور و" الى آواز كافي كماته لرزن لى " مع كيول كيا بوا وركنني" - وهمسكرايا-'' ہرشریفیہ آ دی تم جیےلوگوں ہے ڈرتا ہے'۔اپن کلائی حیشرائی اور آ گے جلنے لگی شہران نے باز وے بکڑلیا۔ "" تم خود كو جهتى كيا مو؟" اسے توليل ماه كر تركي الله لكانے لكے۔ "كيابرتميزى م كيول باربار جھے ہاتھ لگاتے ہو"۔ "اس طرح كالجحصے نه كونى شوق ہے اور نه ہى ميں سوچتا ہوں ' ہاتھ لگانے كے لئے حقوق يہلے لوں گا"۔ وہ اتنا ہی ہے باک بھی تھا۔ کیل ماہ جھینیہ کے رہ گئ اس کے مندلگ کے اپنی شامت نہیں بلانا جا ہتی تھی خاموتی سے جلی کئی۔ لائبہ پر الگ عصر آر ہاتھا پہتہیں اس پولیس والے نے کیے چھوڑ ا ہو گا جو یہ اِ دھرنظر ' وشنهران احمد! مجھےتم ہے شدیدنفرت ہے'اللہ کریےتم مرجاؤ''۔ وہ بھی کمی کو بدد عالمبیں دیتی تھی مگر آج دل بہت بریشان تھا۔ اپی عزت اس کھر کی عزت کی اے بہت فکر تھی۔ آ فس تووه أي عن بين تهي كيونكه آج زويا ي ملتاتها الجهي تك بهي تفصيلي طور برملا قات نبيس مولي تهي فون بربات '' مجھ لگتاہے تیرے حدان کودیکھنے آنا پڑے گا''۔ زویانے مسکرا کے معنی خیزی ہے اے چھٹرا۔ "بہت مغرورانسان ہے زویا!وہ بات بھی ایا لگتاہے احسان کر کے کررہاہے". "تو منه کیول لگالی ہے کیا ضرورت تھی اس کے عشق میں کرفتار ہونے گی "۔ ا " وعشق اور محبت بھی سوچ سمجھ کے تو تہیں ہوتے" ۔جوس کے وہسب لے رای تھی۔ معربون .....يجي بـ "-اس في تائدلي-"" تمورتو مجھے بہیں لگتا تھے اس کے باس ملنے دے "۔ '' مجھے صرف تیمورے بی ڈرہے اورڈیڈی نے اگرتیمورے میرارشتہ کر دیا تو میں تو مرجاؤں گی''۔وہ فکرمند کھی۔ "انكل تمباري ببند كوابميت دينگے باايئ جيتيج كؤا۔ وہ اس كے اداس ہونے بركو يا ہولى۔ '' ڈیڈی جھے پیتہ ہے بچی جان کی جلنی جیڑی ہاتوں میں آ جا میں گئے وہ اپنے بھائی کی محبت میں جھے قربان کر "اریشماء!تم انکل کی اکلولی اولاد ہو ممہیں اینے حق اور پسند کا پوراا ختیار ہے '۔زویا کون کے اورزیادہ اس کی فكر بوئي كيونكه اريشماء شجيده مزاج كي هي \_ ''ز ویا! میں حق تو جب ہی استعمال کروں جب جھے حمدان بھی تو رسیانس دیئے وہ تو اتنارو کھا اور بے نیاز ہے' السيمين التراضي كرول" \_وه بيزاري موثق\_ ''تم حمدان ہے بات کرو''۔ '' بالكلُّ نبين ..... ميں اور اس مے بات ..... زويا احمهميں نبين پيا كتناوہ غصہ ميں رہتا ہے' كام كى بات كے علاوہ و دسری با تیس کرنالینند میس کرتا"۔ '' بہوں ..... پھر بھی اے ذرابھی انداز ذہیں تم اس میں دلچین رکھتی ہو''۔ اریشما ، کے شجیدہ چبرے کود کھنے لگی جو ردادًا الجسك 33 وتمبر 2011ء

" كيابرا ہو گاذِ رايش بھي ديكھا ہوں"۔وہ ڈرائيونگ سيٹ چھوڑ كے باہر نكلا لوگوں كى فہمائتی نگا ہیں آٹھیں كيل ماه وحشت زووى رو كن مكرخود مين اعماد پر بھى سموئے ركھا۔ "شهران بهائی! آب جائے "۔ دوتوبات بگڑتے دیکھ کرمتوحش زدورہ گئی۔ كيل ماه إدهراً وهرد يمض كن شهران تو لكما تها دُروخوف سب كوييجي جهورٌ چكا تها\_ " کیا کرنوگی مجھے بتانا ذرا؟"وہ غرایا۔ "سنت سرا" كل ماه دور تى مولى كن اب بوليس كى موبائل نظرة كى تقى شران ادر لائبه في اس كا تعاقب كيا شهران توبارل تعامرلائيه ذريني\_ "بيخف ملل مجيمة ككرر باب بدمعاشول كي طرح" ليل ماه في اس كي شكايت كردي هي-"كيامسكد بجانى؟" بوليس والے فيشران كے بازو يرباتھ مارا۔ "ليل ماه! كيايا گلول والى حركت كررنى مو" \_لائبه حواس باخته موكل \_ "میں نے کھیک کیاہے"۔ شہران کی آسکھوں میں تو اور بی بدلے کے آثار نظر آرہے سے لائبے برداشت نہیں ہور ہاتھا۔ "و يكفي مرايعانى إدريارى اسى بوى ب" "لائب!"كيل ماه طلق كے بل جيخي \_ " بلیز ..... آب جائے ہماری آپس میں کھاڑائی ہوگئ تھی' ۔ لائبہ یقین دلانے لگی جبکہ شہران خاموثی ہے سب " لا كى إضر دركوني كريز ب بجھے بے وقوف بناني ہو"۔ " سنجال کے مسٹر! جب میں کہدری ہوں تو یقین نہیں اگر آپ کو پچھ کھانے کا موقع نہیں مل رہاہے تو ہو لئے '۔ "ليل ماه! كياتماشابنايابيتم ني؟" " تماشاتم دونوں نے بنایا ہے دفع ہوجاؤئم بھی"۔ بس آتے ہی وہ اے کیے بغیر سوار ہوگئ۔ سارے رائے دل اس کا تناملول ہور ہاتھا' چبرہ بھی ست گیا تھا گر گھر میں داخل ہونے سے پہلے خود کو نارمل بھی کرنا تھا' وہ جلدی جلدی گلی میں داخل ہوئی' شہران کو کونے پر اپنی کیب سے ٹیک لگائے و مکھ کر وہ ابھی جوتم نے تماشا کیا تھا یا در کھنا ہے تہمیں بہت مبنگا پڑے گا' تمہارے والد صاحب تک پیخبے " میں دھمی نہیں دیتا مل کرتا ہوں عاہے انجام کچھ بھی ہو"۔ '' 'تم ہے <sup>حس</sup> بدنمیز اجذاور جنظی انسان ہو' ہے '' ومحترمہ! زبان سنجال او ورنہ گالیاں دینا مجھے بھی آتی ہیں' تمہارے گھر کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کے و کھا سکتا ہوں ' ۔ شہران نے اس کی کلائی بکڑلی۔ لیل ماہ کی تو شی کم ہوگئی' اگر کوئی ہمی اینے گھر سے نکل آیا تو کتنی کی ہوگی۔

ردا والمجسف 32 دنمبر 2011ء

''اوہ ....جدان کی کال ہے''۔اشارہ کرکے کان ہے سل لگالیا'زویا بغورد کیصنے اور سنے لگی۔ ''آپ ہیں کہاں؟ صبح ہے پورے آفس میں تیمور نے ہنگامہ کیا ہوا ہے''۔وہ جھوٹے ہی خاصا برہم ایمو '' میں نے آپ کو بتایا تو تھا مجھے اپن فرینڈ کے ہاں جاتا ہے'۔ اریشماء نے زویا کو پیچھے کیا جوسل سے کان لگا کے بیٹھ گئی کہ کیا بول رہاہے۔ ''جوبھی ہے آب ابھی آفس آسئے درند میں آفس جیسوڑ کے چلا جا دُل گا''۔ یہ کہ کرکال ڈسکنیک ہوگئ۔ '' جھے جاتا ہوگا وہ تیمورلگ رہاہے کچھ گڑبڑ مجارہاہے''۔وہ نورانی الرث ہوکر کھڑی ہوگئی۔ '' تواتی ڈرڈر کے بات کیوں کررہی تھی''۔ '' تجھے نہیں ہة مخاط ہو کر بات کرنی پڑتی ہے'۔وہ بیک اٹھا کر کمرے سے نکلنے گئی۔زویا بھی اس کی تقلید ''سن جلدي دوسرا چگرهي لڳاليما'' پ ''ابتم آنا''-گاڑی میں بیٹے چکی تھی۔ دونوں ایک دومرے کو ہاتھ ہلا کے رخصت ہوگئ تھیں۔ تیمور کی بھی کال اس کے بیل پر آ رہی تھی مگراہے عصر آ رہاتھا تیور کیوں اتنامل دخل اس کے آفس میں دکھا تا ہے۔ ''ای! آیا کہ جائیں گی بھائی کا پر پوزل لے ہے؟''وہ کچن کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑا '' ذِيتَان نِيمَع كيا ہے كہ كوئى پر بوز لنہيں جائے گا''۔ انہوں نے بتیلی كا ڈھكن لگایا اوراس كا ہاتھ ہٹا کے بچن ''ایسے کیے نہیں جائے گاپر بوزل مجرمیں خود لے جاؤں گا''۔اے تو جیسے ضدسِوار ہوگئی تھی۔ " فشهران! کیوں اس عمر میں میرے سریر خاک ڈلوائے گا" ۔ وہ تو اس پر بر سے لیس۔ " کیابرائی ہے جوآ پ پر پوزل لے جانے سے مع کر رہی ہیں؟" "ذبیتان کی مرضی ہیں تو کیوں لے کے جاؤں؟ آرام سے بیٹھزیادہ فضول کی باتوں میں مت بڑ"۔ '' تھیک ہے پھر مجھے ہی کرنا ہے''۔ " تم ہوش میں تو ہو"۔ زیشان بو نیورش ہے آ کرائیے کیڑے چینج کرر ہاتھا اس کی آ واز کانوں میں بڑی تو " شہران! میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے تہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا 'مجھے شادی وادی کچھ نبیں کرنی اور اس گھر من تو بالكل مبيل' ۔ '' مت سیجیے بھرمیرا پر یوزل نے کر جائیں گی اسد مرزا کی بٹی کیلئے''۔اے تو دھائے کرنے کی عادت تھی' ہر مشكل بات كوده كتنى آسانى سے كهدويتا تھا۔ ذيشان تومتحيرسا بونقوں كى طرح اس كى شكل و كھنے لگا جس كے جبرے ير تَناؤُ کے ساتھ اظمینان بھی تھا جمیرا ہیٹم نے اپناسرتا سف سے ہیٹ کیا۔ "كمانے كے نددهانے كے شادى كروادواس كى"-ردازًا بجست 35 دمبر 2011ء

حدان کی شخصیت کے تحریس اتن کھو گئی تھی اس سے لگیا تھا دستبر دار بھی نہیں ہوگی۔ "د بجھے تو خود بھی انداز ہبیں تھا میں حمدان کی شخصیت میں ڈوب جاؤں گی۔ زویا! دوسب سے الگ ہے اس کی نگاہوں میں اس کی باتوں میں احترام ہے جھے اس کے قریب ہونے پر بھی بھی ڈرئیس لگا گرتیمورکود کھے کر مجھے خوف آتا ہے'۔ ''بکتنی بارحمدان کے قریب گئی ہو''۔زویا کے لیجے میں معنی خیزی اورشرارت تھی۔ '' ' وفضول مت بولو''۔ وہ جھینپ<sup>®</sup>ئی۔ رں سے برر ساری ہو مجھے اس کے قریب ہونے پر بھی ڈرئیس نگا' چلواجھا ہے مستقبل میں بھی ڈرئیس نگےگا''۔ زویا کو چھٹرنے کا موقع ملا اریشماءنے چنون تیکھے کئے اور اسے گھوراجومسکراری تھی۔ "اس میں بدتمیزی کی کیابات ہے ایک دن محبت تو قریب آئے گی بولومہیں خوشی نہیں ہوگی، ۔ زویانے پھرمسکرا یرا۔ ''اتنامشکل شخص ہے وہ پہتہ ہیں محبت اور عشق کو بھتا بھی ہے یا نہیں''۔اریشما وکویہی بات اور انسر دہ اور ممکنین یہ رں ہے۔ '' کہتے ہیں سجیدہ آ دمی کو جب کسی ہے محبت ہو جاتی ہے تو وہ بھر پیچے نہیں ہٹنا ہے' بس کیوپڈ کا انظار ہوتا ہے کب اثر کرتا ہے''۔ وہ اپنا تجزیبہ ایسے بتانے لگی جیسے بہت پچھ سجیدہ لوگوں کے بارے میں معلومات جمع "تم ديكمناايك دن تمهار عشق من مبتلا موجائے گا"۔ "احیمااجهالس کروبہت ہوگیا"۔اریشماءنے موضوع بدلا۔ " كيول تونيس عائم كده وتجھے عشق كرے" ''زویا! بس کردو'نم نے ابھی حمدان کوریکھانہیں ہے اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو'۔ وہ حجت انفی کی انگیا ''خیر میتو جذبوں بر ڈبینیڈ کرتا ہے تمہارے پاس محبت و بیار ہے اس کے پاس بے نیازی اور مردم ہری ہے گر کب تک؟ ایک دن تو تمہیں مان ہی جائے گا''۔وہ اے کی دینے کے ساتھ ہمت بھی بندھانے لگی کہ وہ پیچھے۔ نسي دن بھي ديڪين آؤل گي حمدان احمد كوكه كيسا ہے؟ "زويا كواسے ويكھنے كا اثنتيا ق بھي بور ما تھا كيونكه اريشماء نے ذکر ہی اتنا کیا تھا۔ "مين تومان اي بين سكتي كدوه نارل انسان ب"رزويا كوآية الت تك كرفي مهة مزه آر باتفار " تم كهنا كيا جا بتى بو؟ "ال نے چون تيكھے كئے 'زويا ہننے لكى۔ "ارے میں تو یو چیر عی ہول ہے کیسا؟ یقیناً بینڈسم تو ہوگا ہی" ''مول ..... کچھ ایبا ہی ہے مگر ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے جہاں ہنسنا جاہیے وہاں بھی ہبیں ہنستا''۔ٹرے اریشماءنے کھسکائی ای وقت پیل کی بیب ہوئی چونک تی۔ ردا (الجسك 31 ديمبر 2011 و

'' میں نے کیا کہا مجھے شادی ہی ہیں کرنی ہے'۔وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر قطعیت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ '''کر مجھے کرنی ہے شادی''۔ دو تمهیں کرنی ہے تو کہیں اور بولؤ وہاں ای رشتہ لے کے جائیں گئ بیلائیہ یسی ہے؟''وہ اے کسی طرح بھی پہلا اقتار میں لیان است ''لائبہ....کیا ہو گیا ہے بھائی! میں نے اے ہمیشہ اس نظر ہے بھی نہیں دیکھا' وہ شیبا اور بسمہ کی طرح ہے ان میں مدمد سری سے ایک اسمالی اسمالی اسمالی اسمالی سے اسمالی میں میں اسمالی سے اسمالی سے اسمالی سے اسمالی سے س کے ہاتوں میں لینا حاوہ رہاتھا۔ میرے لئے''۔وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ الليز بهالى! يه با المجھ بح بح به الم من بهار م من من من في في الله بهدوياتو كهدوياتو كهدويا آب كى شادى موكى ال کھر کی بین ہے یا پھرمیری'۔ووپ کہ کرر کامبیں دھپ دھپ لیے لیے ڈگ جرتا با ہرنگل گیا۔ " بہت مشکل ہےاہے سمجھانا" جمیرا سیّم کا تو بائڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔ وہ تو گھر میں محمداحمر نہیں تھے وہ بھی اگر شہران کے ساتھ شروع ہوجاتے توبات مزید بکر ہی جالی۔ '' پہتو ہالکل بھی ٹھیک نہیں ہے''۔ وہ تذبذب کا شکارتھا' حریا بھی یو نیورشیٰ نہیں آ رہی تھی بچرلیل ماہ کارویہ بھی وہ اسے ساتھ دیکھ چکاتھا وہ اس سے بات کرناتو در کنارد سکھنے تک کی روادار بیس تھی۔ آخر بات کیا ہوئی تھی اس ہے کہاں علطی ہوئی تھی کہ وہ اس ہے بدطن کٹیلی اور کڑوی لگ رہی تھی۔شہران کی ضد نے الگ ذہن ماؤف کر دیا تھا۔اے علم تھا اسدمرزاا پی عزت کے لئے تو بھی بھی رشتہ ہیں کریں گے بلکہ بے عزت دوسرے دن وہ خاصا جھنجھا! یا ہوا تھا۔ آفس جانے کا بالکل دل نہیں کرر ہا تھا اورادن تیمورے اس کی جملے بازی چلتی رہی تھی اوپر ہے روحیل سکندر بھی آ مس نبیس آ ئے تھے مجبور آاے اریشما ، کو کال کرنی پڑی عالانکہ وہ کرنائیس حاه ربا تھا مگرتیور کی باتیں حدے زیادہ گرال گزر نے لکیں تواس نے مجبور أبیس کیا۔ وه جیسے ہی سیدها ہواعدین کو کھڑے ویکھا'وہ گڑ بڑا بھی گیا' ہاتھا ینا فوراً بیجھے کرلیا۔ '' کیا ہوا ہے تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟''حمدان کو جیرا تکی بھی ہونی اٹھ کر بینجا عدین نے فورا ووسرے ہاتھ ہے سيل پيندي يجيري يا کٺ ميں رڪوليا۔ 'وہ مجھے ای نے جیجا تھا آپ ایسے نیس آج آس وغیر ذہیں جانا' کا اس نے شوخی ہے مسکرا کے اسے دیکھا۔ '' ہوں موہ مہیں ہور ہائے'۔وہ جھر جی بیڈے اٹھا۔ عدین بھی مڑا کیونکہات تو ی امید تھی حمدان اپناسل ضرور تلاش کرے گا اور عدین کوآج ہی تو موقع ملا تھا اس کا سیل اٹھانے کا ' کب ہے موقع کی تلاش میں تھا کہ اربیشماء کانمبرنسی طرت جس لے لیے۔ حمدان سائیڈ میبل پرسیل تلاش کرنے لگا و وفورا نگل گیا۔ ڈی اننگ روم میں جا کرفون بک نکال کے اریشی اکانمبر نكالا شكرتهااي نام سے سيوقها مجت النظ ميل ميں نمبرسيوكرا ورسيل مصاح كے ہاتھ ميں تھا ديا۔ '' پیر مجھے کیوں دے رہے ہو؟''وواس کیلئے ناشتہ تیار کر کے پٹن سے نیاب کے آئی تھی۔ ''ا<u>س کنے کہ اگران کے کمرے میں رکھنے گیا</u> تو میں گبڑا جاؤں گا' تم بوانا کہ آپ کا سیل ڈراننگ روم میں پڑا الناال و وثرے لیے کے ذرائنگ روم میں آ تھیا۔ ردادُ الجَسَبُ 35 وتمبر 2011ء

"امی! میں کما تا بھی ہوں اورٹھیک ٹھاک" ۔ وہ برایان کے گویا ہوا۔ "آرام سے بیٹھوزیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے"۔ ذیتان نے اے زم سے لیج میں سمجھانے کی گوشش کی تا کہوہ دو بار ہ بھڑک نہا تھے۔ ''میں آرام ہے تو بالکل بیٹھوں گائی نہیں''۔وہ کھی سننے کو تیار نہ تھا۔ ذیشان کے دل پر تو گھو نسے پڑے۔ حرما " شهران! تم بات كوتوسمجھو كول ضد بانده رہے ہوئم جانتے ہوكسى صورت بھى وہ اپى كسى بھى بينى كارشته ہارے کھر میں ہیں کریں گے''۔ ''اس کی اتنی مونی عقل ہے' بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے''۔ حمیرا بیکم تو اس کے لڑنے مرینے اور ہرا یک سے جھڑ امول کینے کی عادت سے بہت نالال تھیں ۔ضدی طبیعت کا وہ بجین سے ہی تھا' کچھ گھر کے حالات نے ا سے خودسر اور برتمیز بنا دیا تھا' نسی کا لحاظ اس نے جیسے کرنا سکھا ہی نہیں تھا۔ جبکہ ذیشان اتنا ہی سنجیدہ اور مخت کے عزاج کا تھا' ہر بات کو تہد تک جا کے سوچتا تھا' اس میں ضداور غصہ بھی نہیں تھا' تھر میں بڑا بن کے ہی ' میں نے آپ کو کہدریا ہے اگر پر پوزل آپ لے جارہی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود ہی کانی ہوں''۔ ''شهران!'' ذیثان دهاڑا۔ '' بھائی! آپ مجھے جانتے ہیں صند پر ہے میں ہٹائبیں کرتا' جوٹھان لیا تو ہوگا کیونکہ ہم بھی گرے پڑے تو ہیں نہیں جوانہوں نے ہماری عزت دوکوڑی کی بنا کے رکھی ہوئی ہے'انہیں بھی تو بتہ چلے گا کیما لگتا ہے جب ان کی بیٹی

'حد ہوتی ہے ہے حسی کی''۔ وہ بےزار ہو گیا تھا۔

" بحسى ان ميں ہے ہم ميں نہيں ' - وه صوفے ير لمبي ٹائليں كر كے بديا۔

" شہران! میرے بھائی تم یہ بھی تو سوچوان کی بیٹیوں کے لئے مسلہ ،وگا 'دہ ان پرشک کریں گے ابن کے گھر میں ہماری وجہ سے ہنگامہ ہوگا وہ دونوں بہنیں بہت الگ مزائ کی ہیں معصوم کی میں بیس حیابتا کہ وہ اسینے گھر والوں کی نظروں میں گریں''۔ ذیتان نے اسے نے سرے سے مجھانا شروع کیا' بات کوسامنے رکھ کرشایداس کی الٹی کھوپڑی

آپ بيه بتائي پند کرنا گناه ٢٠٠٠

' بير ميں نے كب كما بسند كرنا كناه ہے مكر حالات و واقعات كو و بليدس بي قدم الحانا جاہے ۔ ميرا یر پوزل اگر چلا بھی گیا تو وہ ایکسپیٹ تو کریں گے نہیں اُلٹا پی دونوں بیٹیے۔ کو آمر بٹھالیں گے انہیں غلط

'' یمی تو میں جا ہتا ہوں انہیں بھی احساس ہو کہ ان کے گھر میں بھی کیا کچھ چل رہا ہے وہ بہت عزت وار اور شریف بن کے کھو متے ہیں نال' ۔اس مربو کس ضد سوار کھی۔

"ان معصوموں کا کیا قصور ہے جبکہ آئی کوئی بات جمیں ہے کہ بین نے ان کی بیٹی پر اپنی پیند ظاہر کی ہو مااس نے کی ہوئے کیوں بے جاریوں کو بدنام کروار ہے ہوئی۔ نیشان نے اپنا سروونوں ماتھوں ہے ہی مالیا۔ " مين بدنا م حين كروار بابهوا يأبس، شو سي تو بيني البعول" \_

وداذ الجسب 36 وتمبر 2011ء

بائیک اس نے اسٹارٹ کی اور ہے ست مسافر کی طرح دوڑانے لگا' جیسے اپنی منزل کی کھے خبر منہ ہو۔ آج ابو اتنی شدت سے یاد آ رہے تھے ول میں ادای اور کبیدگی بڑھ کئ تھی۔ کھرکے حالات جب سے اس نے جاب شروع کی تھی بہتر ہو گئے تھے مگروہ کچھ پہلے جیسے تو نہ تھے۔اے مصباح کی شادی کی بھی فکڑھی' عاہتا تھا جلدا زجلد اینے گھر کی ہوجائے مگر اس کی اکلونی بہن کیلئے اس کے پاس تو ابھی تک اتنا بھی جمع نہیں ہواتھا کہ اپنی بہن کو شنرادیوں کی طرح رخصت کرتا۔

اریشماء کی 25 کے قریب کالی آ چکی تھیں' اس نے سیل کو پھر دیکھائی نہیں تھا۔مغرب کے دفت وہ گھر پہنچا تو حیرت زوہ رہ گیا' وہ گھر میں موجود تھی۔ پنگ پر عدر جار جٹ کے تھلے یانچوں کاٹراؤزرادر دویٹہ پنگ بلین کالرکی شرٹ میں اینے شولڈر کٹ بالوں کو کیجر میں مقید کیے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔

حدان نے سرکے اشارے سے سلام کیا۔ اریشما وتو جیسے بھری ہیں تھی تھی۔ '''کیوں میرمی کال یک تہیں گی؟''وہ اس پر چڑھ دوڑ می'امی اور مصباح مسکرانے لکیس ۔ '' بزمی تھا''۔اےان دونوں کے سامنے اریشماء کا کھلاا ندازگرال گزرا۔

"سل س لئے ہے بری تھے آب بنا توسکتے تھے"۔

'' میں مناسب نہیں سمجھتا''۔ نروشھے بین اور بدلحاظی کی حد کر دیتا تھا۔

" کیوں مناسب نہیں سجھتے 'سارا کام آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کون بنا تا''۔امی اور مصباح وونوں کو بات کرنے کاموقع دیے کرنگل کئیں۔

" آپکل مصروف تھیں میں نے ایسا کھ کہا کہ میں آفس نہیں سنجال سکتا آپ آ کرسنجالیں آج میراموڈ تہیں تھا''۔ وہ بوری تاراصکی دکھار ہا تھا۔

''آپکوا تناغصه کس بات پرہے؟''

" مجھے غصر میں ہے مگر میں تیمور کی موجود کی میں کوئی کا مہیں کرسکتا" ۔ حمدان نے اصل وجہ ہے آگاہ کیا۔ ""تیورکی عادت ہے آ بے سے میں لئنی بار کہہ چکی ہوں اس کی بکواس پر اتنا اثر مت لیا کریں " ۔ وہ اس کے سامنے آئی جونگاہ دوسرمی سمت کیے اپنے چبرے پر تناؤ کئے بات کرر ہاتھا۔ ''وہ آ یک کاکزن جو کچھ کررہاہے میں سب برداشت ہیں کرسکتا''۔

'' میں کون ساہر داشت کرنا جا 'تی ہوں' صرف ڈیڈی کی وجہ سے حیب ہوں''۔ وہ بھی اپنی مجبور می بتانے نگی۔ "این ویز جوبھی ہے آگرآ یہ وہاں موجود ہواکریں تومیں کام کروں گاورنہیں"۔

مصباح اورامی اندرد دانوں کو باتیں کرتے ہوئے سن اور دیکھیر ہی تھیں۔

'' بجھے اپنی فرینڈ سے ضروری ملنا تھا''۔

' یا ناملا نا آب رات میں رکھا کریں' جوآفس کا ٹائم ہے و بال موجودر ہا کریں''۔اس کے لیجے میں درشتی اور اً لرَّ بَهِي تَقَى \_ارْيَسْمَا ْءَجِرا نِي ہے اسے دیکھے گئی جواسپے رویہ میں ذرا بھی کچکٹہیں رکھتا تھا'اول روزے سب ہے

"العنی آب کومیری عادت ، وگئی ہے "۔ و وسکرا کے اسے چھیٹر نے لگی۔

' ' جَيْ تَعِينِ اليها مَلِي تَعِينِ هِي مِيرِ المطاب صرف يبي ہے كہ و ہال رہ كر آ ب كو بھى پتہ جلے كه آ پ كا كز ن ا یا کرتا کچر رہا ہے' '۔ وہ زرانجی اریشما ،کوخوش قہمی میں رکھنا تیمیں جا ہتا تھا' وہ سمجھتا تھا اریشما ءاس میں

رداذا بحبيث [39] وتمبر 2011ء

و فرارے حدال بیں اٹھ رہا''۔امی واش روم سے نظی تھیں۔

ا و المعلم المال عدین ناشته کرنے میں خود کومنہمک ظاہر کرر ہاتھا۔

وہ عموماً نو بجے یو نیورٹی کے لئے نگل جاتا تھا۔ حمدان اس ہے بھی پہلے آفس جاتا تھا مگر آج دونوں صبح کے ٹائم كافى عرصے كے بعد يوں آ منے سامنے تھے۔

"حمان! کیابات ہے بیٹا آفس نہیں جانا؟" امی کوتشویش بھی ہوئی۔کل رات بھی وہ آفس سے خاصی دیر ہے

''امی! آج بہت تھکن ہور ہی ہے دل نہیں کررہا''۔اس نے اپنی گردن کو ایکسرسائز کی طرح إدهراُدهر گھمایا۔ عدین فورا ہی نکل گیا' آج اس نے اریشماء کانمبر حاصل کرلیا تھا'وہ بہت خوش تھا۔ حمران تی ومی آن کر کے بیٹھ گیا۔

مد من و رود کردو کرنیس آسکتے''۔ ای کو پیته تھا اریشماء کواس کی غیر حاضری ذرا بھی برداشت نہیں ہوگی'وہ یا تو فون ''تم فون کردو کرنیس آسکتے''۔ ای کو پیته تھا اریشماء کواس کی غیر حاضری ذرا بھی برداشت نہیں ہوگی'وہ یا تو فون كرنى ركى يا پھر خريائے كھر آجائے كى۔

رں رہے رہ رہے۔ سر ، جات ں۔ '' ہول کر دول گا''۔اس نے انہیں تو مطمئن کر دیا مگراس کا ارادہ نہیں تھا آج کوئی بھی فون کرنے کا۔اے اریٹماء پر بھی غصہ تھا' سارمی ذمہ دارمی ڈال کے خوداتے آرام ہے ہوگئ تھی اور تیمور کوفیس کرنے کے لئے اسے

یل کی بیب ہوئی اس نے دیکھا اریشماء کی کال تھی۔ریسیون نہیں کی بلکہ سیل سائلنٹ پر کر دیا وربندا می اور مصاح ہوتی رہیں کہ فون ریسیو کیوں ہیں کررہے ہو۔

نا شتہ وغیرہ کر کے وہ فریش ہو کرنگل گیا۔ بہت دنوں سے خودکو آفس اور گھر میں مقید کرلیا تھا 'آج اس کارخ اینے آئس کی طرف ہو گیا جہاں وہ اور ابول کر ایک ساتھ آتے جاتے تھے۔ کتنا شوق تھا اسے اپنا نیا آئس ڈیز ائن کرنے کا مگر قدرت نے موقع ہی ہیں دیا اورسب کچھ یا ٹی کی طرح بہتار ہا۔حمدان کو آج تك يهبيل يبة چل سكا ان كالا كھوں كا براس كيے ڈوب گيا۔ ابوا بن بياري ميں ايسے الجھے اور انہوں نے بھی بھی حمدان کو یہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی کدان کے ساتھ کیا کرانسس بیچے۔ کتنے آرام اور میش کے ون تھے اے دیں سال پہلے کی زندگی یاد آگئی کوئی فکر اور پریٹانی نہیں تھی ' بھی ابونے کی ہی کسی چیز کی

کب ہے وہ ممارت کے باہر کھڑا تھا گاڑیوں کاشوروم ہمچمار ہاتھا۔ کل تک سب بچھان کا تھا اور آج سب کچھ برایا تھا 'کل تک سب بچھ ان کا تھا اور آج سب بچھ برایا تھا 'کل تک وہ اس ممارت کے اندر کس شان ہے آتا تھا اور ابو نے بھی اے آرکینگجر کی تعلیم دلوائی تھی کیونکہ اس کا انٹرسٹ بی اس میں تھا۔ گاڑیوں کے شوروم کا ابوکوشوق تھا مگر اس نے سوچا ہوا تھا اپنا آ نس خود ڈیزائن کرے گا۔

بانیک سائیڈیر کھڑی کیے ہیلمٹ ہاتھ میں لئے کب سے خیالوں میں کم تھا۔ سیل کی وائبریٹ پراس نے سیل یا کٹ سے نکالا'اریشماء کی کال تھی اس نے کاٹ دی کیونکہ کل کا بدلہ بھی تو لینا تھا' آج نہیں گیا تو اسے پر میثانی ااحق مو کی که کبیل آفس تو تهیں حجھوڑ ویا۔

ردادُ انجست 38 ديمبر 2011ء

"أ كنده اتى رات كويول تنهائيس فكلے كا" \_ يه كه كروه رُكائيس مر گيا \_ اريشماء كي آ تكھيں جيرت وانبساط \_ مچیل کئیں یعن اسے ای فکر کھی کہ اس کیلئے یوں نیچ الرکے آیا تھا۔ اریشماء بھی جلدی سے عدین کو ہاتھ ہلائی ہوئی چلی گئی۔ آج میملی بارا ہے حمدان کی آنگھوں میں اپنے لئے اسے بچھ لگا تھا' اس کے کہجے میں بھی اپنائیت تھی' یور ا راستہ دہ سوچتی رہی تھی۔محبت تو یوں ہی ہوتی چلی جاتی ہے 'یہ تو بےست چلتی ہے اور اسے بوری امید تھی حمد ان کوبھی ایک دن اس سے محبت ہو ہی جائے گی' ساتھ رہ کے تو انسیت ہوتی ہے اور پھروہ انسیت محبت میں کب ب مسكران يك من محدان كى اتى توجه يربى اس كادل دهر كرم اتها اس كى نظر ميں يجه ايا ہے جوسامنے والے کومسمرائز کرویتا ہے بیاریشماء نے پہلی ہی ملاقات میں اندازہ لگالیا تھا۔ "لا سُبه باجی ابھائی آج کل بہت ناراض رہتے ہیں مروفت بھائی جان سے تو بھی ای سے لڑتے رہتے ہیں "۔ بسمہ نے اسے معمومیت سے بتایا۔ کیل ماہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے دودین سے دہ ٹیوٹن پڑھانے لائبہ کے ہاں آ نے لگی تھی وہ جھی زیردی بڑی مشکل سے درنہ تو اس دن سے وہ سخت ناراض تھی۔ " شہران بھائی کوضرور دریے کھر آنے پرڈانٹ پڑتی ہوگی"۔ لائبے نے دیگر بچوں کواشارے سے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کو کہا جو ہسمہ کی بات سننے لگے تھے۔ '' پیتائیں جھےتو کچھ پیتائی ہیں چلتا ہے'۔ " " تم زیاده برول کی باتول پر دھیان مت دیا کرؤ'۔ لائبہ نے اس کے سریر چیت لگائی۔ کیل ماہ کی پرسوچ نگاہیں بسمہ پر تھیں وہ ضرورت ہے زیادہ ذبین بچی تھی حالانکہ ای کادل ہیں کرتا تھا صرف شہران کی حرکتوں کی وجدہ سے بسمہ سے باہت بھی کرے مگروہ بچی خوداتی معصوم اور نمیز دارتھی کیل ماہ اسے اگنور ہیں " میں کب دھیان دیتی ہوں محالی ہو لتے ہی اتن زورے ہیں '۔ '' تمہارے بھائی کا دیاغ تو ٹھیک ہے جواتی زور ہے بولتے ہیں'' لیل ماہ کواس کا ذکر نا گوارگز را۔ ''لیل ماہ باجی! ایسے تو نہیں بُو لئے میرے! نے اچھے بھائی کؤ'۔ وہ برایان گئی۔ لیل ماہ خفیف ی ہوگئی۔ اس کے اتنے اچھے بھائی کوتو وہ جانی تھی کتنا اچھا ہے سرراہ لڑکیوں کو گھیر کے دھمکیاں ویتا ہے وہ شہران سے بہت بسمه بورانائم این بھائی کی باتیں کرتی رہتی تھی وہ سنتی رہتی تھی۔ محبت کے پھول کھلے ہی تھے کہا ہے نویج ڈالا۔شہران نے ایسااپناا میج خراب کر دیا تھالیل ماہ کود کھ وملال گھیرے ر بنا قفا۔ راتوں کو نے چین ہو کر بیٹھ جاتی ' بھی حر ما کودیکھتی تو اس پر بھی ترس آتا 'ابھی تو ان دونوں کی محبت پروان الله يرهي كاكمات اين قدم روك يركير '' میں نے کہا کہ تمہارے بھائی برے ہیں''۔ ووجیت یولی۔ " آ پ کوئیں پیتامیرے دونوں بھائی مجھ سے بہت بیار کرتے ہیں"۔ " ایناابتم اینا کام کروبہت باتیں کرتی ہو' ۔ لیل ماہ نے اے ٹو کا'وہ منہ بسور کے کام میں لگ گئی۔ ردا ڈانجسٹ 41 نیمبر 2011ء

'' میں سب جانتی ہوں' آپیاہ کہل ہوگئی۔ "ایک بات کہوں اگر اجازت ہوتو؟" حمران اس کی زم اور مہین می آ واز پراس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ المينز آئنده يول بغيرانفارم كيے غير حاضرمت ہوئے گا كيونكه ميں بہت بريشان ہوجاني ہول 'حمدان نے لب بھینج کے سر ہلا یا 'اسی وقت ڈور بیل ہوئی جواس نے فورای دریواز و کھول دیا۔ ''اوہوآج آپ بھی موجود ہیں'۔ عدین ہمیشہ کی طرح پنستامسکراتا ہوا داخل ہوا۔اریشماء نے مسکرا کے اسے ویکھا محمدان صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ وہ جانے کیلئے تیاری کرنے لگی آ "اورسائے کیسا جل رہاہے آپ کا آئس"۔ " آفس تووین کھڑا ہے البتہ میں اب چلتی ہوئی"۔وہ بیک شولڈرسے لڑکا کے کھڑی ہوئی۔ حمدان نے اسے بول احلا نک سے انتھنے پر فہمائتی نگاہوں ہے دیکھا۔خودے روک کے اسے کسی خوش مہمی میں مبتلامبين كرناحيا بتناتها " كہال ..... بيض آب كياصرف بعالى جان سے ملنے آلى بين" ـ '' نن جیس ……ایسی تو کوئی بات نہیں''۔ اریشماءنے جھینپ کے حمدان پر نگاہ ڈالی وہ بھی ای کی جانب متوجہ تھا۔ " پھر چپ کر کہ بیضے کھایا کھائے بغیر یہال سے ملنے تک ہیں دول گا آپ کو"۔عدین نے اس کا بیک لیا اور ا ندر لے کرر کھ دیا'وہ اولنا جا ہتی تھی مکر آ واز نے ساتھ ہیں دیا۔ "عدین اچھا ہیں لگتا ہے میں ہرد فعہ کھا کری جاتی ہوں "۔وہ شرمندگی اور جھ کے سے گویا ہوئی۔ " بإل روز آني رئتي بين نال آب بو كها كرجاني بين "-است اريشماء كي سبالغه آراني يراعتراض جوا\_ مصباح اورا می کے سامنے بھی اس کی ایک نہیں جلی جمدان کھانا کھا کراہنے روم میں جلا گیا' وہ جانے کب تک ری اے خبر ہیں ہوتی۔ " نیج کہرری ہیں ناں آپ کو میں کال یا میں کروں اعتراض تو نہیں ہوگا''۔ وہ اسے آج نیجے تک جیوڑنے آیا تھا'حدان اینے روم ہے نکلای میں تھا۔ ''ارے کڑے! نے کہدری ہوں نہیں ہوگا''۔اے شوخ ساعدین'اس پراس کاخلوص محیت اِدرمتا ترکر گیا۔ '' کچھرا جے ہم وونوں بہن بھائی''۔اریشما ،نے ہی خوش ہوکر کہا۔ " صرف آب اور میں بھائی جان کواس صف میں شامل تو نہیں کیا؟" مسکرا کے معنی خیزی ہے گویا ہوا۔اریشماء گاڑی کا چھیے کا ڈور کھول کے ہیٹیرہ ہی جھینے سی لئی۔ 'میں صرف تمہاری اور اپنی بات کررہی ہول' تمہارے بھائی کی نہیں' ۔وہ اس کی گہری بات بچھ کئی تھی۔ ''اہ کے اللہ حافظ'۔اس نے ہاتھ ملایا۔ای وقت حمد ان کوعدین کی بشت پر دیکھ کر جیران مونی۔ ۂ را نیورکود کچھ کے حمدان کی سلی ہوگئی ہی در نہ وہ سمجھا تھا شاید پھرخود گاڑی ڈرا نیورکر کے آئی ہے۔ ''خبریت بھائی ؟''عدین کواے چھٹرنے میں مزہ بھی آتا تھا۔ ' بال خیریت ہے' وہ مجھے یہ کہنا تھا ....' وہ قدر ئے تو قف کے لئے رکا کیونکہ عدین نے آئیسیں جو اس پر رُكَا تَعِينَ الْأَنْتُصِينَ .. اريستمها وكواس لمح فني آتني كيونكه حمدان حواس ما خية جولگ ريا تقاب ''اب بول جيءَ بي '۔عدين کونريا دويے جيني کھي۔ ردادُ انجست 40 دنمبر 2011ء

''اوہ ..... بجھےاب چلنا ہوگا''۔ جائے ختم کی اور کپ تیائی پرر کھ کروہ آنچل برابر کرتی تیزی ہے نکل گنی۔ گلی میں ا دیکھا وہ کونے پر کھٹراا بنی بلوکیب کوصاف کرر ہا تھا۔لیل ماہ نے نخوت سے منہ پچھیرلیا۔شہران کی گہری نگاہوں نے اس کا اس وقت تک جائز ہ لیا جب تک گیٹ ہیں کھل گیا۔ " بِرمعاشُ آواره ٰ نظر باز کہیں کا'۔ ول ہی ول میں اے گالیاں ویتی رہی تھی جب بھی نگاو پڑتی لیل ماہ کاخون '' بیآ پ کرکیار ہی ہیں آئی دیرے؟ سب ڈیلیٹ کر دیا''۔ وہ اس پر برہم ہور ہاتھا جبکہ اریشماء کے ہاتھ یا وَل پھول کئے یتھے۔ لائٹ ی کرین اے این شرث اور قیمن گلرٹرا وُ زر پر پر بیڈ میچنگ کا دو پہ شانوں پر ڈ الے چینز پر بیٹیسی تھی اور وہ نیوی بلیوشرٹ پر گرے ببینٹ میں ملبوس نہایت سو برا در گریس فل ساحمدان غضبنا ک ''وه میں تو کولک کرر ہی تھی''۔ '' حد كرتى بين سارى محنت يرياني پيميرويا' المحيّة يبال ہے'۔اس لمحے وہ كونى اكھرفتم كاباس لگ رہا تھا جواپنی ایمیلائی برخفا ہور ہاتھا۔ اریشماءاتی تیزی ہے آتھی کہ اس کا یاؤں لڑ کھڑایا اور وہ حمدان کے سینے ہے جا لگی اب تو اس کی حالت اور متغیر ''اب کہاں تلاش کروں؟''

ہوگئی ٔ دونوں ہاتھوں ہے اے تھا ما تھا۔ ''اف''۔ ہاتھ پکڑ کرسائیڈ پر کھڑا کردیا۔اریشماء کا تو ساراخون چبرے پرسٹ کرآ گیا تھا۔ چیئر پروہ دھڑ ہے جیٹا تھا۔اریشماء کا آنچل اس کی بیک پراٹک گیا'وہ کھینچنے لگی مگرڈ راور جھجک کی دجہہے منہ ہے بول بھی نہیں رہی تھی۔

" بلیز ..... دویشه چھوڑی گے آپ" ۔ ساری ہمتیں مجتمع کر کے مخاطب کر ہی لیا۔اس نے نگاہ پھیری اور آ گے ہو کر دویشہ بیتھیے احجھالا' وہ مجل کے کھڑی ہوگئی۔

''آپٹمپیوٹر جلانا کیا بھول چکی ہیں'۔وہ کی بورڈ پر بڑی مہارت اور تیزی ہے ہاتھ جلار ہاتھا۔ ارپیٹماءاس کی تحرانگیز شخصیت میں اتنا کھوجاتی تھی کہ سیدھا کا م بھی الٹا کرنے گئی تھی' بیر کت وہ کچھ دنوں ہے

''اب اليي تو كوئي بات شيس بـ' ـ وه برامان كـ كوياموكي ـ '' لگ توابیای رہاہے سب ڈیلیٹ ماردیا آپ نے''۔ '' د بر باره سرچ کرو'۔

'' د ه کرر با ہوں'' \_نگا د مانیٹر برتھی \_

اریشماء کی نظراس کی فراخ پیتانی برتھی جو صرف اینے کام سے کام رکھتا' ادھراُدھرد کھنا تو جیسے اس کے لئے المياس أكوب "مم اتن سیریس کیون این موہر بات کو؟" لائبہ نے اس کے کان میں سرگوشی میں کہاور منہ سارے نیج بھران دونوں کی ہاتوں پر متوجہ ہو شکتے تھے۔

، بجھاس انسان کا ذکر تک آگ لگا تاہے جنگلی ویش سمجھتا کیا ہے خود کو'۔ مند ہی مندمیں برو بروائی۔ "اجھابس مجرا پناموڈ خراب کرلوگی"۔لائبہ نے موضوع ہی بدلا۔

" حرمابا جی کی ڈیٹ کب تک فنٹس ہو کی؟"

''شایدعید تک ہوجائے''۔وہ بچوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی' سمہ کے کان ان دونوں کی باتوں پر بھی لگے تھے۔ " كىل ماه باجى ! آپ كى برى باجى كى شادى مورى ہے"

''بول''۔وہ بس اتناہی کہے گی۔

" آب كى برى بائى كويس نے بہت كم و كھا ہے" ۔ وہ است شولڈركٹ بالوں كو يتھے كرنے كلى ليل ماہ نے پھر ماتھے پر نامحواری کی لکیریں لئے نو سالہ بسمہ کو دیکھا جو بڑی دلچیس سے اس سے مخاطب ہوتی

"م بوتی بہت ہو"۔ چرتو کا۔

"بانی میراتو پوچھاہے آپ کی بڑی یاجی کی شادی ہورہی ہے"۔وہ مند بتانے لگی ۔لائبے نے سمہ کی پشت پرتھیکی دی کہ وہ اپنا کام کرے محروہ منہ بتا کے بیٹھ گئی۔

"'بهارے بھائی جان کی جمی شادی ہوگی"۔

"لائب! من چلتی ہوں کل سے پلیز مجھے مت بلانا سرمیں دروہونے نگاہے"۔ کیل ماہ ابنا سرئی پرعد آ فجل

" كيل ماه باجي الجھے بيته ہے ميري وجہ سے بول رہي ہيں ميں جوا تنابولتي ہوں" \_بسمه عدسے زياده ذہين بي تھي ات بھی لوگوں کے چہرے پڑھنے آتے تھے جب بی کل ماہ کی نامواری سمجھ کئے۔

"ارے ایس بات ہیں ہے'۔ کیل ماہ جزیزی ہوگئ ہونٹوں پر سکراہے بھی رکھی۔

" يكى بات ہے آپ كومير ابولنا برالگتاہے ميں اپنے بھائيوں كى باتيں كرتى بول و ذات ہو برى لتى ہيں"۔ "ارے بسمہ! کیا کہ رہی ہو بچ میں ایسا بچھ بین ہے" نہیل ماہ کواسینے رویئے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا

کیونکہ ہمہ نے اسے شرمندہ کردیا تھا۔ "میں روز یو نیورٹی سے آ کر تھک جاتی ہوں کھر مجھے پڑھانے کا ایبا شوق نہیں ہے اس لئے بول رہی تھی"۔

اس نے بسمہ کویفین دلایا۔اتنے میں حنا کا ئبداوراس کیلئے جائے لے آئی تھی جولیل ماہ کو پھر پنی پڑی۔ "أ يكى توشكل تك ديم كي كونيس ملى" - حناف كويا شكوه كيا-

" بيرهائي پيرگھر كى مصروفيت كچھكر نے بين دين مم كون سا آتى ہو" ليل ماہ نے الناشكوہ كيا۔

" میں تو چھر بھی آئی رہتی ہول"۔ وہ چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئی تھی۔

" مجھ چھو! آ ب کودادی جان بلار بی بین حر ما مجھ جو کی سرال ہے مہمان آئے بین "۔ دعانے تفصیل

رداؤانجست 42 دمبر 2011ء

" جانے ہو جھے آپ بھے اسی بات کہدرے ہیں "۔ '' میں نے جومناسب سمجھا ہے وہ بات کی ہے اور بدیری بات بھی نہیں ہے''۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پرڈٹا ہوا تھا۔ '' تیمورکوآپ بھی براجانتے ہیں پھر بھی الی بات کی'۔ '' میں تیمور کو برانہیں جانتا البتہ وہ آپ لوگوں کے برنس میں ایناعمل دخل ڈالٹا ہے وہ مجھے نا گوار گزرتا ہے'۔ انتہاں '' بھے بھی تو یہی نا گوارگزرتا ہے وہ تو گھر میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے'۔ اریشماء کی آ واز مابوی ہے نرم پڑگئی۔حمدان نے اپنی نگاہ چرال کیونکہ وہ جواسے بغور دیکھر ہی تھی اور وہ اس کی آئٹکھوں میں موجود جذبوں کو جانتا تحااوروہ جان کے بھی انجان بن کے رہنا جا ہر ہاتھا۔ اریشماء کا دل ایکدم ہی اداس ہو گیا ہ استکھوں میں نمی بھی آگئی مگروہ چھیا کے رکھی ای وقت کوئی دروازہ کھول ''اوہ تو 'تو یہاں ہے میری حالت خراب ہو گئی ہے اوپر آئے'۔زویا کی غیرمتوقع آمدیروہ جیرت زوہ رہ گئی۔ حدان نے بھی رخ موڑ کے ویکھا' خالی چیئر پر بیٹھ کے وہ لیمے لیمے سانس لینے گئی پھر جواس کی کنڈیشن تھی اریشماء محذر میں ' جلدی کرمیرے لئے جوس منکوا'میرادل بیٹھر ہاہے''۔زویانے اپنادو بیٹہ شایوں پر پھیلایا۔ حمران جیرانی ہے بے تکلف ی زویا کوو میسے لگا۔اریشماء انجھی تک ساکت ہی تھی۔ '' کیا ہو گیا ہے تجھے؟'' وہ پھر پیچی حمدان نے انٹر کام پر جوس کا کہدویا تھا۔وہ اریشماء کی حالت بجھر ہاتھا کچھ وريم يمكي بالون في ال كادل ود ماغ جو ملايا مواتها السيد بهت براشاك لكاتها .. ' کک کچرمبیں'۔وہ ہونٹوں برزبان بھیر کے رہ گنے۔حمدان کی گہری نگاہ نے اس کا جائز ہواہیا' وہ بت بنی ہوئی ' بھر بیٹھ نا''۔ زویا تو لگتا تھا یہاں ہے اٹھنے کے موڈ میں تہیں تھی اور اریشماء'حدان کے روم میں بیٹھنا نہیں '' بالکل مبیں' میری کنڈیشن بالکل البی مبین ہے کہ یہاں ہے ہل کے جاسکوں'' ۔ زویاسمجھ تو گنی تھی سامنے جو ر و کھا پھیکا سابندہ ہےضر ورحمہ ان ہی ہوگا'ای کے اشتیاق ٹی و آئس تک چکی آئی۔ '' ریحان والیسی میں مجھے لینے آجا تیں گے صرف آ دھا گھنٹہ ہے''۔ اتنے میں جوب آ گیا تھا جوحمدان نے بیون کواشارے ہے میل پر رکھنے کو کبا۔اریشماء کوحمدان کی موجود گی میں ياتيس كرنائجهي تُشيك تبيس لك رباتها -'' میں کچھ دیر میں آتا ہوں ہال کا چکر لگا کے''۔حمدان خود ہی ٹیھرروم ہے نکل گیا' وہ شایداریشما ہ کی جھجک " "بندوتو ذیشک ہے تیری پیند کی داددین بڑے گی'۔ زویانے ستائٹی کہج میں سراہا' اریشماء جھینپ کے روگی۔ 

''اسلام آباد کے پروجیک پراب کیا کرنا ہے؟''وہ یو چھنے لگا. " ڈیڈی نے چھایں بتایا"۔وہ اس کی پشت پرنگاہ جمائے ہوئے تھی۔ 'مرنے تو مجھ پرڈال دیاہے یا پھر تیمورے کہاہے اور میں تیمورے کسی بھی تتم کی کوئی گفتگواس پر وجیکٹ پڑئیں کروں گا''۔ ہاتھ مارا کی بورڈ پر۔ ں ، ہے ساب کی مرضی سے سیجھے بیا فس میراہے تیمور کانہیں''۔ وہ بھی جمّانے لگی۔ ''گر جس طرح کی تیمور کی باتیں ہیں جھے تو لگتا ہے انہی کا ہے یا ہوجائے گا''۔ حمدان کے لب و لہجے میں طنزاور ''ای وجہ سے میں آپ سے صرف میلپ تو جاہ رہی تھی''۔اسے پھراپی بات دہرانے کاموقع مل گیا۔ ''میلپ .....' حمدان نے چونک کے اس کے بیج اور ملاحت سے بھر پور چہرے کو ما چاہتے ہوئے بھی بغور " تيور كى شخصيتِ آب كى مامن كل كرآتو يكى ب وه كيا جا بتا ب ي آب نے بھى انعاق الله ب معنى ا ے دور ہوکر کھڑی ہوئی حدان کا پرسوج اندازاے چونکا گیا۔ "سورى ميم ..... يه آپ كافيلى ميز بين كونى بيل نبين كرسكا"، و و قطعيت مر عالمالا بين معذرت '' ہمیشہ کے لئے تو آپ سے نہیں کہدری ہوں صرف وقتی ساتھ تو دے سکتے ہیں ماں''۔ لہجے میں حسرت ویاس اور افسر دگی تھی جمدان لب جینچ کے رہ گیا مگراپی توجہ کمپیوٹر پر مبذول کرلی کیونکہ وہ اریشماء کوذرا بھی احساس دینانہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی اہمیت سمجھتا ہے۔ وقتی ساتھ بھی تھیک نہیں رہتا ہے اور پھرآپ اپنے لیول کا بندہ ڈھونڈ ئے جو ہمیشہ کیلئے آپ کا ساتھ دے'۔ رُ کھا کی اور بے نیازی اس نے اپن شخصیت کا جیسے حصہ بنالی تھی۔ "ليول كابنده جو ہے اى سے بى مخاطب ہوں"۔ اريشماء كى نگاہ جھك كئ تھى۔ " بيتو آب كهدر على مين ورند حقيقت بيمبين بيا "\_ "حمدان! ميں صرف بچھ م صے كيكة آپ سے مدد جائتى ہوں" ۔ وہ التجى لہج ميں كويا ہوكى ۔ "سوريميم ....! من آب سے يملے بھی معذرت كر چكا ہوں"۔ "الركوئي أوبربا موتوآب كياات سهاراد ، كربا برئيس نكال سكت "ده جذباتي طور براس باتول ميس لين "جوخووڈ وہا ہوا ہوؤہ کیا کسی کو ہا ہر نکال سکتاہے"۔ "أ ب بميشدالي مايوي كي باتنس كيون كرتے بين أريشماء كوغصرة كيا۔ ''ایک بات کہوں' تیمورا تنابر ابندہ ہمیں ہے' ذرای توجہ سے سدھرسکتا ہے' آپ ایک کوشش تو سیجے' جمدان نے بات ہی الٹ کروی\_ ، سٹ اب ..... ہے کون ہوتے ہیں جھے یہ بات کہنے دالے زندگی میری ہے اور میں جے ٹھیک سمجھوں گی ای پر کوشش کریا بھی چاہوں گی '۔ اسے برالگا اور غصہ بھی آنے لگا۔ حمد ان لب بھینے کے رہ گیا مگر چبرے کے تاثر ات نارمل ہی رکھے۔

رواد انجست 41 دىمبر 2011ء

ردادًا كِسَتْ عِلَى وتمبر 2011ء



'''قننول میںای کے مندمت لکو'بہت اِل مینر ڈ محص ہے'' یہ " تو ڈرنی رہ میں تہیں ڈرنی ''۔ ؛ ونوں یار کنگ ایریا میں آ کئی تھیں استے میں ریحان بھی آ گیا۔ کچھ منٹ اس ے ہاتوں میں بھی لگ گئے ، چروفت کا احساس ہوا تو فوراً آئس کارخ کیا کیونکہ تیمور اور حدان میں دوبار دکوئی بات ابیں ہوگئی ہو و سے ہی اریشماء ہے سب ڈیلیٹ ہوگیا تھا' پتہ جیس حمدان کہاں سے سرج کرکے لے رہا ہوگا مگروہ اس كاسامناسيس كرناحياه ربي هي ول بهت د كه كميا تها-وہ تیز تیز چل رہی تھی جبکہ اس کی کیب تعاقب میں ساتھ ساتھ تھی کیل ماہ نے اپنی عال کو کچھاور تیز کر دیا مگر مڑک پر آ کراہے رکناپڑا'اب تواے کلی کا بھی ڈرئیس تھا' سوچااس کی طبیعت ہی صاف کردے۔ ''آ خرآ پ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟''شا کنگ پنک پر ننڈ کیٹروں میں اس کا ساوہ سرایا غصد کی وجہ ہے تمثمار ہا "جھے نے کھ کہا؟" شہران انجان بن کے گاڑی سے باہر آیا۔ "كَا آب يَحْهِ بِيَحْهِ إِن ؟" "محرّمہ! یا تو آپ کا د ماغ خراب ہے یا بھرخوش ہی ہے کہ میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں میری گاڑی کے ٹائر کی بچھے ہوار کم ہے وہ چیکے مرک گاڑی کے ٹائر کی بچھے ہوا کم ہے وہ چیک کررہا تھا کون ساٹائر ہے '۔وہ تو بھنا گیا۔ لیل ماہ جزیزی ہوکرلب سینج کے پیچھے ہو ' زیادہ جالا کی مت دکھا کیں'۔ وہ پھر بھی اے سانے کا موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دینا جا ہتی گئی۔ مين حالا كى ..... 'وه بنساب '' بچھے جالا کی دکھانے کی کیاضرورت ہے ہر کام ہر بات ڈینے کی چوٹ پر کرتا ہوں اگر مجھے آ ہے کا پیچھا کرنا ہوا بھی تو ڈائر یکٹ آپ کے گھر پہنچوں گا''۔انداز اتنا نڈراور پراعتا دیھا کہ کیل ماہ دحشت زدہ ی رہ گئے۔ "سارى حرستى بدمعاشول والى بين "ردانت بيس كے بزير الى-"میں نے سامیں کیا بکواس کی ہے آ ب نے" ۔ وہ بھی تیز کیجے میں آ گیا۔ ''اونہہ.... پیتہ بیں کہاں ہے آ جاتے ہیں''۔وہ آ گے بڑھنے لگی۔لائبہ نے تو چھٹی کر لی تھی اسے مجبورا جانا پڑ ر باتھا' وہ تو بس بہاں ہے ہی مل جانی ھی ور نداے اور خواری ہوئی۔ ''جہاں ہےتم آئی ہوہ ہیں ہے آیا ہوں''۔تاک کے ذو معنی جملہ طنز میں ڈبو کے احجمالا۔ "بندے کی شکل انجھی ندہوتو بات تو انچھی کرے"۔وہ دل بی دل میں اسے سنائے جارہی تھی۔ " لكتاب سي دن الصلى الاقات ولى برك ل آب ے"-ا پیشکل دیکھی ہے'۔ وہ غران مسٹرڈ پینیٹ پرڈیپ میرون شرٹ میں بلکی بڑھی شیو میں وہ سوبرلگ رہاتھا۔ "شکل تو روز و کھتا ہوں البتہ ساری زندگی تہمیں دیکھنی پڑے گی"۔رعونت اور دھونس سے کو یا ہوا۔ کیل ماہ کی ریا ہے کی بٹری میں سننی دوڑ کئی۔ شہران کی آنکھوں سے شرارے سے نکل رہے تھے وہ مہم سی کئ آگے اسٹاپ پر جاکر المراى ہوئى اگر كلى سے كسى جانے والے نے دونوں كوساتھ ديكھ لياتو يا تيس الگ ينائيں كے۔ ''کل تمہارے گھر میں سنا ہے کوئی رشتے والے آئے تھے' ۔شہران بالکل نڈر انداز میں اس کے مقابل آ کے الاس ہوا۔ وہ تو متوحش زوہ ی رہ اللہ اے کسے پنة اور كيوں اس سے يو جھر ہاتھا۔ رداوًا بجست [113] جنوري 2012م

" بیکھام کررہے تھے م دونوں ۔ "بحث کررے ہتے ہم دونوں تم جانی ہوجمدان کو کیے مزاج کا ہے '۔ اریشماء کوتو اس کی سردمبری اور ہی دکھ ا بات تو میری ہوئی ہیں ہے"۔ وہ جوس کے سب لینے لگی۔ اس وقت تیمور در واز و دهر سے کھولتا ہوا جلا آیا اریشماء کے ماتھے پر تا گواری کی لکیریں نمودار ہو کمئیں مہلے ہی اس کا د ماغ ٹھکانے پرنہیں تھا اس پر بیٹی موجودتھا۔ "اوہ ....." ووز ویا کود کھے کر پڑل ہو گیا۔ زویانے فہمائتی نگاہوں ہے دیکھا میہلوبدل کے نا گواری کا اظہار کیا ' اريشماء! تم نے اپنے آفس ميں آنے والے لوگوں كوميز زئيس سكھائے وم ميں ناك كر كے آيا كرتے جیں''۔زویانے نا گواری سے طنز کیا۔اریشما ،تو اندر ہی ایدر کرم کرم کھونٹ اتارر ہی گی۔ "سوری" ۔وہشرمندہ ہوااور بلیك گیا مرزویانے اچھی طرح اس كى تذکیل بى كردى تھی۔ "اسے و کھے کر جھے بہت خارآ لی ہے زویار مص جب تک ہے بھے خصر آتار ہتا ہے '-"مندتور جواب دیا کر تیراآ فس ہے سے کیول یہال آتا جاتا ہے"۔ وہ بھی غصه کا اظہار کرنے لگی۔ "میری زبان ڈیڈی کی وجہ ہے بند ہے ور نہ طبیعت صاف کرنا مجھے بھی آئی ہے'۔وہ بتانے آئی۔ "اب د کھے سا میں آتو گیاہے حمدان ہے الجھنے کاموقع ڈھونڈے گائیں دیکھ کرآتی ہوں'۔ " رک میں بھی چلتی ہوں ریحان آنے ہی والے ہیں '۔ وہ اپنا پنک آنچل سنجال کے آئشی۔ ''آ ہتہ چل اور ہاں اب بیباں آ نس آنے کی ضرورت نہیں ہے' گھر آنا''۔ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سمت بڑھنے للیں جہاں کا وزٹ حمدان کررہا تھا' ہر محق کو وہ ضرور چیک کرتا تھا کس طرح اپنے اپنے کاموں میں مصروف ''حمدان! آپ روم میں جائے ابنا کام کرلیں''۔اریشماء نے وجیمے کہجے میں اسے مخاطب کیا جوکسی ایمپلائی کی عيل پر جھا کچھ ميھ رہاتھا۔وہ سراٹھا کرسيدھا ہوا' زويا کوڈيڪنگ ساحمران بہت پيندآ ياتھا۔ "أ ب جاري بين؟"اس نے يو جيما۔ "میں نتے ہوں کھ دریم آتی ہوں"۔ وہ مجھ کی اے تیمور کی موجود کی گرال گزررہی ہے۔ ''تم کیاا بھر ہوا بھی تک'اینے روم میں جاؤ''۔تیمورشایدای کی تلاش میں ادھرآیا تھا۔حمدان نے آٹکھول سے نا گواری کا احساس دلایا اور آ کے بڑھ گیا۔اریشماءاس وقت تیمور کے مندلگنائیس جا ہی تھی۔ ''تم اتناحمران کومر بر کیول چڑ هار ہی ہو؟'' "اریشما. آفس تیرا ہے ماان کا؟" زوما کوتواس کا انداز ہی زہرلگ رہاتھا۔ "دو یکھے میں مدامیں آپ سے مخاطب ہیں ہور ہا ہول"۔ ''میں آپ سے مخاطب ہوئی بھی نہیں ہول اریشماء سے بول رہی ہوں''۔ترکی برتر کی جواب آیا۔ '' بھی رہم میں بغیر ناک کے آجاتے ہیں' بلاوجہ کا اعتراض''۔ ''زویا ٔ چوا اریشما یکوڈر ہوایات نہ بڑھ جائے۔ '' تیمور! تم دینی کے روم میں بیٹھوجب تک' ۔ وہ اے ہدایت دے کرلفٹ کی سمت بڑھ کی اے سلی ہوگئ گی حمران این و دم میں جلا گیا تھا۔ ردادُ الجُسف 112 جوري 2012ء

"اور ہاری آپ کی جدے باہر ذرابھی دوکوڑی کی عزت نہیں ہے"۔ شہران کوبھی غصد آگیا۔ حمیرا بیکم تاسف ے سرپکڑ کے رہ کنیں دونوں باپ بیٹے کی یہی نوک جھونک ہوتی تھی۔ " كياكرتا مول جوميرى وجهت تيرى عزت ميس بيا-''ابو! کیا کرتے ہیں آپ'۔ ذیثان نے انہیں شانوں ہے بکڑ کےصوفے پر بٹھایا۔شہران بھنا تا ہوا اپنے کمرے کی ست بڑھ گیا' وہ پہلے ہی اتناالجھا ہوا تھا کہ آتے ہی محمداحمد نے اس پرحملہ کردیا تھا۔ بیڈیر دھڑ ہے بیغا' بسمہ ڈرتے ڈرتے اندرآ کی۔ ''شهري بھائي! آ جاؤل؟'' "آل بال" ـ ده چونک کرسرامخان لگا۔ '' کیا ہو گیا ہے تہبیں؟'' محفنجطلایا کھسایا ہے زارسا بیڈ پرینم دراز ہو گیا۔ '' کھانا کھا نیں گے یاجائے بیس گے'۔ '' کچھ بیں کھانا' جیلی جاؤیباں ہے''۔ دھاڑ کے بولا'وہ بے چاری سہم کے بیڑے نیچے اتر نے لگی' کتنے شو ے خوش ہو کر ہو چھر بی هی ۔ "ابوكاغصه مجھ يركيون نكاكتے بين"-" و كُرْيا! مير \_ سرمين درد ب ' \_ و ولا جواب بي بوكيا -"روزسر كادردة ب خودكرت بين الله كر بيضت من كهانا لي كية تى مول" وه اس كاباته بكر ك الله الني كنك شہران و بسے بھی اپنی اس جیمونی بہن ہے زیاد دو ریمنہ بگاڑ کے بات مہیں کرتا تھا۔ "سيد هي بينيئ" ـ وهم عن بين كل مشهران سر بالاكرره كيا دن جرد رائيونگ كي وجه سے شانے اس كيشل ہو کئے تھے اٹھااور واش روم میں فریش ہونے چا گیا۔ ''ای! کب تک کاو د بول رہے ہیں''۔لیل ماہ نے امی سے پوچھا۔اسے تو بیڈکرھی کہ جلداز جلد عزت کے ساتھ کہ شاہ کا مصرف ک حر ما کی شادی ہوجائے۔ "امی! جنتی جلدی بوشادی ہوجائے"۔ " و جمهمیں حر ماکی بردی فکر ہور ہی ہے' ۔ بھالی نے چونک کر خیرانگی ہے سا۔ '' ظاہر ہے یہ جاہتی ہوں کی پھرمیرا بھی تمب جلدی آئے گا''۔زین نے شرار کی کہیج میں لقمہ؛ یا۔ ''تم جب کرواتنے بڑے بیس: و کہ بروں وائی بات بولو'۔ بھالی نے اسے سرزلش کی'وہ کا ندھے اچکانے لگا۔ جب تک وہ خودے شادی کانبیں کہیں گئے ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ لوگ جلدی کریں'۔ امی نے اسے "اورا بھی تو صرف رسم کرنے کی بات کی ہے"۔ بھالی اور ای ادرک کہسن جیسیل رہی تھیں تینوں ہال کمرے میں '' پھر بھی بھانی! کیجے تو ذکر کیا ہوگا'' لیل موجہ ۔ تب متبی کسی طرح بھی شادی کی تاریخ بھی رکھی جائے۔ ''ابتوارکوہ ہادگ آئیں گئیتہ چل جائے جائے جائے کاارا دوہے''۔ ب ردادُ الجَسِفِ 115 جنوري2012ء

"تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے '` ' دیکھو میں جو ہوتا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو' تمہمارے والدمحتر متم بہنوں کا کہیں بھی رشتہ طے کر دیں' میں ہونے بیں دول گا''۔وہ تو جیسے ٹھان کے بیٹھا تھاان کے گھر کا چین دسکون غارت کر کے چھوڑے گا۔ ''میں تم جیسوں کا مندِتِو ژویا کرتی ہول''۔لیل ماہ کی تو آئیسیس اور لہجہ خونخوار ہو گیا۔اے شہران کا چہرہ اتنا برا لگ رہاتھا کہ وہ دانت یمنے لگی۔ ''آ وازکود باکے بات کرو'میراتو کچھنیں تمہارا کچھ چلا جائے گا''۔اتن گہری معنی خیز بات وہ جمانے لگا یک ماہ يبلوبدل كے اطراف ميں موجوداوگوں كود كھے كرجز بزى ہوگئ اى وقت بس اسٹاپ پر آ كرركى تھي وہ آ كے بڑھ كئى۔ شہران بھی اپنی ملوکیب میں آ کر بیٹھ گیا مگر ذہن ایس کا الجھ گیا تھا 'کل ہی تو اس نے بسمہ کو کہتے ساتھا لیل ماہ کی بڑی بہن کے سسرال والے آئے تھے وہ بتاشیبا کور ہی تھی وہ لا دُنج میں بیٹھا تھا اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور کے اس وقت ہے منصوبے بنار ہاتھا کیا کرنا ہے کیونکہ شادی تو وہ اپنے بھائی ہے ہی کروا کے رہے گا۔ اسے تو یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ جن سوار یوں کو وہ لے کے آیا تھاوہ اسدمرز اکے گھر ہی تو آئی تھیں اس کا مطلب تھاوہی لوگ حرما کے سسرال والے تھے۔ بورادن وهمصروف رباتھا' شام میں گھر کی سمت روانہ ہواتھا' آئ تھکن ہے اس کا براحال تھا' اس کی کیب خوب چل رہی تھی۔اب تو تمیرا بیٹم کے ہاتھ پر بھی وہ پیےر کھنے لگاتھا۔ پھر کچھ گھر کاخر چداد پر کا پورٹن کرائے پر دیا تھا اس "الوآ "كياتمهارالا دُلا يوت" -محمد احمد نے ديكي كرطنزييں بائك لگائي شهران كى تيورى پربل پڑ گئے وہ ان سے الجھنانہیں جا ور ہاتھا مگر و وہات ہی اے آگے لگانے والی کرتے تھے۔ " بہی جب بھی ربا کریں کیا ہروفت تہیں بھی عادت ہے بولنے کی "میرانے بنے کے ماتھے پر پرزت بل "ارے میتہارالا ذیا جیب کب رہتاہے"۔ "اى الجرا كرميرى زبان كل كن توخوا خوا ه بات بره هے كى جب ميں ان مے مخاطب نبيس ہوں تو كيوں جل جل کے منہ مارتے ہیں''۔ ووتو بدلحاظی میں بوراتھا۔ ''زبان ویکھواس کی کیا کیا بولتا ہے'' محمد احمد کو پھراس کا بوانا نا گوار گزرا۔ '' ابھی میں نے کچھ بولانہیں ہے اگر بولوں گاتو آگ لگ جانے گی' کرتو ت خود کے ٹھیک نہیں ہیں سنے کو جمیں، اشهران! فضول بجواس شروع كردى" . ذيشان يو نيورش سے آنے كے بعد عموماً گھرييں ہى ہوتا تھا 'رات تن " بھائی! آپ انہیں بھی کبھی ملاحظہ کیا کریں میں جب جاب گھ میں آیا ہوں بات انہوں نے نکالی ہے '۔ وہ ہاتھ نچاکے گو یا ہوا۔ ' ذراکوئی عزت نیس سے میری ان اولا دول کی نظر میں'' یجمداحمہ بلگرفتہ ہے ہونے لگے۔ "ابوا آب تو كم ازم يه يو خيال ع بولاكرين" - ذيبتان ان دواو لو بي تمجها تاتها -'بیٹا! میں خیال ۔ اوال کی پولٹا ہے دوکوڑی کی بھی عزت نہیں ہے اس کی نظر میں'۔ ردادُ الجُست 114 جنوري 2012ء

کیل ماہ نے بسمہ کا ہاتھ بکڑا ای ہے کہااور کھرے با ہرنگی براہوا' ٹکراؤشہران ہے ہوگیا۔وہ جیرا تکی ہے بسمہ کا باتھ کیل ماہ کے ہاتھ میں و کمچھ کر جھٹا کا کھا کے رہ گیا' کیل ماہ نے حجسٹ جھوڑ ویا' دو پٹہ پھیلا کے اوڑ ھا۔ اف ..... كيون مل جاتا ہے ' \_ وہ نا كوارى سے بزبروائى \_ "وه بھائی میں باجی کو بلانے کی تھی"۔ لیل ماہ کا سُہ کے گھر میں جھیا ک سے اندر غائب ہوگئ۔ '' میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر کیوں بسمہ کوہمارے گھر بھیجا''۔ وہ تو لائبہ پر چڑھ دوڑی اور لائبہ ہونقوں کی طرح اس كے بكڑ ہے ہوئے تيورو ملصے للي۔ "ارے میں نے منع کیا تھا خود کئی ہے'۔وہ پریشان ہوگئی۔ ' ' جمہیں بیۃ ہے نابھانی کوموقع ملنا جا ہیے اور پھر جب میں نے کہددیا کہ بیس پڑھاؤں کی توسمجھا تیسِ اسے''۔ "لیل ماہ! میں بھی کیا کروں وہ مجھ سے بڑھنے ہے منع کررہی ہے"۔وہ اس کا ہاتھ بکڑ کے بٹھانے آئی سارے میوش کے بچے دونوں کو بغور د مکیر ہے تھے۔ " انجى وە بدمعاش كلى ميں مل گيابسمەرك كئ" -'' شکرے سمجھ کنیں میں نے کسے بدمعاش کہاہے'' ط<sup>ی</sup> کرنے لگی۔ '' وکیل ماہ!ابتم اتنامجھی غصرتہیں کرومیں اسے سمجھاد وں گی'۔ " جلدی مجھانا کیونکہ میں جانی کی باتیں برداشت نن کرسکتی "۔ وہ جیسے آندھی طوفان کی طرح آئی تھی اس طرح نکل کے جانے لگی۔وہ کلی کے کونے پر اس کے گھرے ساتھ ہی کیاری کے پاس کھڑا تھا' کرے بینٹ پر نیوی بليوشرث مين اس كااونجالساسرايا خاصامتا تركن تقابه '' لوگوں کوشرم تو جینو کے نبیں گزری' ۔ سلگتا ہوالفظ دان کے وہ اسے مین گیٹ کے آگے کھڑی کھی ۔شہران نے ال كى بيز بردا به واصح طور برسي تيمي تيوري پرسلونيس بيز كنيس ؛ وقدم آ كه آيا-" " تههیں تو شرم ہے بال پھرنسی ون چھو کے بھی و کھے اور گا' ۔ اتنا ہے باک جملہ کیل ماہ تو گڑ بڑائی جھی اس کی ریز ھوکی ہٹری میں سسنی دوڑ گئی۔ '' فضول اور واہیا ت لوگ'' ۔ گیٹ کھولا اور چلی عنی۔ ﴿ ان کی تلملا ہٹیں کم نبیس ہور ہی تھیں' بھوں بھوں کرتا ہوا لیل یاہ نے گیٹ کھول کے اسے جاتا ہوا دیکھ ورنہ وو سمجھ رہی تقی کہیں درواز و کھٹکھٹا کے اندر ہی نہ آجائے كيونكداس خص سے مب احميد تھا۔ تنجمتا كيا ہے خود كؤارا اورا كے ميرى جان لے گاليا الله كا" - جتنى گاليال و ہے ستى تقى و سے راق تتى مگريد كياو و والبس آرم انتها و قدم من تيز سي نگابول نے دور ہي. ہے جورايا نتما ضرور غصه سوانيز ہے يرتھا 'جب جي غبار نكالنے كا ا ہے موقع جونبیں ملاقعا' وہ گیٹ بند کر ہی رہی تھی کہ اسدمرزا 'سر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے کیل مادنو راہی اکہیں و کچھ كراندر بهوكني يشبران نے اسدمرز اكوريكھا جواس پرطنز بيزڙه اسرورؤ التے تھے۔ گيٹ پر كھڑے ہوكر بیل بجانے لگا۔ "سنومیان! ثم آگے جا کرکھڑے ہوا کرؤ ہمارے ما حامنا : و تا ہے ان و دشہران کوٹوک رہ تھے۔ کیل ماد ردادُ الجسف [117] جنوري2012ء

حریا کولیل ماد کاپرسوچ چېره بهت پچهه تمجهار باقعا نفېر ورکونی بات ہوگی جب بی د ه اتنی جلدی مجار ہی ہے۔ ''میرے ساتھ کل بازار چلنا' بچول کے کیڑے تو لینے ہیں بھر کچھ ضرورت کا سامان بھی لینا ہے'۔ بھالی کوالیے موقعول براین اور بچول کی تیاری خوب یادر ہتی ھی۔ " الله على جانا کھے چیزیں مجھے بھی منگوانی میں پاٹاواتو کرنا ہوگا الزے کے کیڑ ہے تو چلوار باز کہدر ہاہوہ الے آئے گائم اوگ ندوں کی چوڑیاں وغیرہ لے آؤ'۔ ای کویاد آیا تو وہ بھی چیزیں گنوانے لکیں۔ لیل یاه پیمن میں چکی تمنی کے ۔ آئ تولا ئیہ کی طرف بھی نہیں گئی تھی وہ حالانکہ یو نیورٹی بھی نہیں گئی تھی وج بھے پو جھنے ''لیل ما اور کیھو بگی آئی ہے تہ ہیں یو چھنے'۔امی کی آواز آئی'وہ آٹا گوندھنے کیلئے نکال چکی تھی۔ ''کول نے کی ہے'ضرور لائیہ نے بھیجا ہوگا''۔وہ ہاتھ وطوکر کئن ہے آئی۔ بسمہ کرین فراؤز رفراک میں اس کے سامنے کھڑئی تھی کیل ماہ نے نا گواری ہے دیکھا۔ "لل ما ؛ إلى آب يره هائ كيون بين أكير عن المراد وه يو حضا كلى -" وومير ادل نيس كرتاية هائے كوميں لائبكومنع كر كيو آئى كھى" . ود مگر مجھے آپ ہے ہی پر مساہے'۔ وہ مند بسور نے لگی۔ ''لیل ماه! میرسامنے جو تحداحمدر بتے ہیں ان کی جیونی والی بنی ہے؟'' بھائی نے سرگوشی میں یو جھا'و دسر ہلا کرتا ئید كرف لكى يالى ماه كود رجيمي محسول واكدابون الروكيدايا كديديها كون آكن " بسمه أمين آپ كونين يره هائت " - كيل ماه نے برخي و كھاتى -" مجھے بت ہے کی ماد باتی! آپ مجھے اس کے مجمی بیس پڑھانا جا ہتی ہیں کی بیمارے ابونے دوشادیاں کی میں ا آپ کے ابو میں اچھالہیں سمجھتے ہیں ۔ بسمہ نے اس بات کرے انہیں سب کوچیرا تی کے ساتھ شرمندہ بھی کردیا۔ ورنبیں ایس او کوئی بات نیں ہے'۔ جانی کامندائیسی بھی جیرت سے کھلا ہوا تھا۔ " إنى الجحصب بتيت بين بان جي بول مرآب جحاس بجها برهاني عمل كرون بين -وداي و بین اور ساف کو معموم ی محمی کیل ماواب کیلنے کی شرمندگ نے آئی ملائے بیس ویا۔ ای مجمی خفیف می ہولئیں ہما بی كوتوبات بكرن كاموقع جات. "من المحرين جاني باجي مجهة بسب يراحناب أب مجهد بست الجهي للي بين "-• اليل ماد! لكتا ہے چندون مير من تم نے تو انجها خاصا اپنی محبت وتوجه كا نائك باد ريا ہے'۔ بھا بی طنز كرنے سے الي بات نبيس م محد بسر بن ماه باجي كايز حمان اور مجمان كا اندارُ احيما لكما م لا نبه باجي ايمانيس ير هاتي بين " بسمه نفوران بعال كي في كي . ''میراول نبیل کرتا ہے میز هان و الیل ماہ کی بوری کوشش تھی کسی طرح بھی و دیباں ہے جلی جائے۔ بی بی كى تنقيدى اوراستفهامية نگامول اور سزے است كوفت مونے لگى تحى ـ " میں تو بھی میں جانتی میں آ ہے۔ سے پڑھوں گی"۔ "ارے واہ ....بردی تیہ بیجی ہے تمراحمرصاحب کی"۔ ردادُ الجسك 116 جوري2012.

W

" اول ا - وه بول كر كے روكني -

k

(

6

Ų

C

m

عمدان جوفائل اٹھائے بایٹ کے آیا تو اسے دیکھے کر حیران رہ گیا' وواس کی بچی ہوئی جھوٹی حیائے لی رہی تھی۔ ''اتی بری بھی تہیں بی ہے نصول میں مجھے ڈرادیا''۔خودے بربرائی۔حمدان کود کھے کراس کا سائس اوپر کااوپر ﷺ كَا شِجِرِهِ كَيا مُرْمِ مِن سرجِيكَ كَيا كَيُونَكِهِ حِيائِ مِنْ الْبِورِيُّ الْبِورِيُّ الْبِيرِ ''آ پ سچ میں لگتا ہے پاگل ہوگئی ہیں''۔انداز فہمالتی قتا۔ فائل اٹھا کروہ چاا گیا'اریشما ہوتو شرم ہے گڑ کے رہ ''اتی تو سوچ سمجھ رکھئے' آپ جو کچھ کرر ہی ہیں و وٹھیک بھی رہے گا یا کہیں''۔ ''ضروری ہے جو آپ کی آ تھےنے دیکھا ہواور ذہن نے جو سوچا وہی ہو ہوسکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہے جو پیلل سرز دہوا''۔ یکدم ہی اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ " جب آئے سب کچھ دیکھر ہی ہواور ذہن بھی وہی سوچ رہا ہوجو آپ کے سابقہ معل تھے ان سے انداز ہتو لگا ہی ے'' جمدان کے لہجے میں طنزتھا۔اریشماء نے بےزارےانداز میں سانس بھری کیونکہ وہ بھی اس سے ہار مانے کو ''نسی کاساتھ مانگنا کیا گناہ ہے؟'' '' میں اس وقت ایسی بحث میں الجھنانہیں جا ہتا''۔ایس کی بات س کے وہ کمبے کمے ڈگ بھرِتا ہوا چلا گیا۔ " بيآياكب؟ مجھے كيول بية بين چلنا مريار مجھ موقع واردات يريكر ليتا ہے ' \_ كھسياني ہوكئ تھي ۔ ا زجب لگا اُس وقت وہ اینے کمرے میں تھی ممی نے کتنا بلایا ہر باریمی کہا آ رہی ہوں۔ ڈیڈی نے بھی بلوایا مگر وہ نہیں آئی۔حمدان سمجھ گیا تھا وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے کتر ار ہی ہے وہ کچھ مطمئن بھی ہو گیا' اب تو وہ کوئی بھی 7 کت سوچ سمجھ کے کرے گیا۔ "نوسر!اب چلوں گااور جائے کاموڈ تہیں کھانا بہت مزیدار تھا"۔اس نے دل سے سرا ہاتھا۔ ' پیرہاری بیکم کواعز از جاتا ہے آج کا پیسب انہوں نے بنایا ہے' ۔ روحیل سکندر نے فور میری سمت اشارہ کیاوہ مسلرادیں۔اس وقت اریشماءائے روم سے جلی آلی تھی۔ "كيابات ہے ميرے بينے نے آج كھانا تہيں كھايا" ۔ روحيل سَندركوا بني بني كاخيال آياتواس سے بيار كھرے البج مِن بوجهنے لگے۔خمران نے اچستی نگاہ ڈالی اور چیئر سے اٹھ گیا۔ '' وہ ڈیڈی! بھوک نہیں تھی''۔ وہ گویا اپنی حفلی حمدان پر طاہر کرنے لکی مگر وہ تو سر دمہر لا تعلق ساشروع سے ہی تھا ان ہے اجازت لے کے جایا گیا۔اریشماء کولگا اس کا سب یجھ ہی وراینے سِاتھ لے گیا ہواہے بھنجھلا ہٹ ہونے للى - جب وه پاس ہوتا ہے تو تعنی مسر ورسی ہونی ہے بار بارا ہے بہا ۔ ےویعنی بھی رہتی ہے۔ وُ المُذَكَ نَعِبَل بِرِبِينِهِي البِينِهِ لِيَحْ حِياول نكال كے لئے آئی تھی' کو ٹنگ کے باریے میں بھی سنجید گی ہے سوچنے لگی' ا ہے اس طرف بھی دھیان وینا جاہے کھانے ہے فارغ ہونی برتن کچن میں رکھنے لگی ممی اے ویکھنے آئیں کھانا کھا ای بن ہے یا ہیں اے کچن میں برتن دھوتے دیکھ کرمسکرا کیاں۔ آ ج بزاموڈ ہور ہا ہے میری بٹی کا پکن کے کاموں کا''۔ · ممی! مین نے سوحات کچھوہ فت کچن میں بھی گز ارا کر ، س' -' شکرے میری میں کو خیال آیا ، کم از کم گھر میں تو نظر آھے گی' ۔ انٹیاں ، اوں باپ بیٹی ہے یہی شکایت تھی ردادُ الجَسف [11] جوري 2012ء

روحیل سکندر نے اے اسلام آباد کے پر وجیکٹ کے لئے گھر بلایا تھا۔ فوزیدروحیل نے بزیر خاصاا ہتمام کیا تھا'
اریشما پھی کچن میں تھی ورنداس کوتو ٹائم ہی کم ماتا تھا کہ کوکنگ و غیرہ کر ہے۔
حمدان اور روحیل سکندر ہال کمرے میں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ اریشماءان دونوں کیلئے جائے بنانے کچن میں آئی تھی۔ بلیوجار جٹ کے پر عڈ کیڑوں میں شولڈ کٹ لیئز بالوں کی پونی ٹیل بنائے ٹرے سینٹرل نیبل پرر کھر ہی تھی حمدان نے اچنتی نگاہ ڈالی۔

''حمدان! پہلے جائے ٹی لیتے ہیں پھر ہات کرتے ہیں''۔روحیل سکندر نے اپی ٌنفتگو کا سلسلہ موقوف کیا۔حمدان، گرے پینٹ پرریڈ ٹی شرٹ میں سجیدہ چبرے کے ساتھ بڑے صوفے پر براجمان تھا۔ ''دوش کوز کی گئے ہوئے میں سبعید ہو کہا ہے۔ کے ساتھ بڑے صوفے پر براجمان تھا۔

'' 'شکر کتنی کیس گے؟''اریشماء آج پہلی باراس کیلئے یوں جائے بنا کے لائی تھی۔ '' دن اسپون''۔ نگاہ اس کی انجھی بھی فائل برتھی۔روٹیل سکندر سرسیل کی ہے۔

''ون اسپون''۔ نگاہ اس کی انجھی بھی فائل پرتھی۔روحیل سکندر کے بیل کی بیپ ہوئی تو وہ اٹھ کر جلے گئے۔ اریشماء نے اس کے آگے چائے رکھی۔

''سانہیں ڈیڈی نے کہا ہے پہلے جائے پی لیں 'ید کھے'۔اس نے فائل کی سمت اشارہ کیا۔ حمدان نے سربلا کے فائل اپنے پاس ہی سونے پررکھ کی وہ بھی اس کے سامنے سنگل صوبے پر بیٹر گئی۔ جائے کاسپ لیتے ہی حمدان کے ایکسپر ایشن کچھ عجیب ہے ہو گئے وہ چونگ ٹی۔ ''لگتا ہے آپ کوچائے تک بنایے نہیں آتی''۔وہ شرمندہ ہی کرنے لگا۔اریشماء پزل می ہوگئی' یہ بات بچھی

''جی کیا بہت بری بی ہے' ۔ مہین ی آ واز شرمندہ ی نگل ۔ ''مرکھ کچر میں مجھ میں میں اس کا دارشرمندہ ی نگل ۔

'' بھی کچن میں بھی جھا نکا کریں''۔ کبائی نے ساسر پررکھ دیا تھا'صاف گوتو وہ عدے زیادہ تھا۔ '' وہ فرصت ای بیس ماتی ہے''۔ اریشما ، جزیزی شرمندہ ہور ہی تھی ۔

"فرصت نكالني على " -حمدان ا عشرمنده بي كرر باتفا -

''کوشش کروں گی'۔اے تو میہ خوشی ہو نی حمدان نے تسی طرح تو اس کی ذات میں دلچیسی لی ورنہ و ہتو اس کے لئے کتنی پریشان تھی۔

> ''میں دوسری جائے بنواکے لاتی بوں''۔ محصیح

''نوطینلس''۔اَے روک دیا۔ جائے سپ کر کے اٹھا کر پی لیکھی' وہ پوراوفت اس کے ایکسپریشن لیتی رہی جیسے ہی کپ سامبر پررکھااریشما وکی نگا و کپ ۔اندر کئی چند گھونٹ جائے بڑی ہوئی تھی۔

''حمدان! الاحرة رائنگ روم میں آجاؤ''۔ روسل سکندر نے اسے آ داز دی و چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اریشماء کم صم ی کب پرنگاہ ٹکا کے بیٹھی تھی حمدان چا گیا تی' و فور اس کی جگہ پر آ کر بیٹھی سوچا کہ جائے نمیٹ تو کر ہے ہج میں بہت بری بن ہے حمدان کا کپ اٹھا کر : و نواں نے لگالیا۔

اردادُ الجُسف [118] جنوري2012ء

,

q

5

t

Y

C

0

ال ہینے پر بایوفل سلیونٹرے میں ویسنٹ لگ رہاتھا' سنجید ٹی تو اس کے چبرے پر چھانی رہتی تھی' ناشتہ کر کے وہ اللہ ہیں سال سر سر الارغ اوالسل جيك كيا-ا آج مصاح کو تیجواؤگ دیکھنے آرہے ہیں نیجے والی فائزہ ہے نال اس کے کوئی میکے کے رشتے داروں میں سة بين "راي نے اسے عصيل بتاني -''مول''۔اندازیّہ سوج تھا۔ ''شام جیہ بجے تک آ جاؤگے نال کیونکہ ہوسکتا ہے ان کے ساتھ کوئی آ وئی بھی ہو''۔ ''آ پے فکرنبیں کریں' میں آ جاؤں گااور سارانا شنتے کا سامان عدین ہے پہلے ہی منگوا کے رکھ کیجے گا''۔اس نے ' ہاں یہ میں مہلے ہی سوچ چکی تھی''۔ سر ہلا کے روگئیں حمدان نے بائیک کی جالی فرتج سے اٹھا گی۔ " كبال ريخ بين وه لوگ؟" ''فائز و تاری تھی گلتان جو ہر میں رہتے ہیں' دو بھائی ہیں اور دوئی بہنیں ہیں' بہنوں کی تو شادی ہوگئی ہے' بڑے بھائی کیلئے کہا ہے' ۔ وو گھنوں پرزورد ہے کر چی میں جھوٹی ہی ڈ اکننگ نیبل پڑئی تھی اس کی جینز پر ہیٹھ گئیں' مصباح مدینھ '' . کھے لیتے ہیں کیسے نوٹ ہیں'' جمدان کومصباح کی دن رات فکرتھی اس کی اکلوتی بہن تھی'اس کی تو یہی وعااور کوشش کھی کے سی اجھے کھر میں اس کی شادی ہو۔ '' الجني تود کي کر جا ميں گئے'۔ اي نے بتایا۔ و کی کر بیلو' حمران ہے اس کی نکر ہوگئ و واتن مجلت میں بیک لے النظامی کا کہ چوکھٹ میں کھڑے مدان ہے '' تم راستے تجرمیل چلاتے رہتے ہوئیاد ہے لاسٹ ناخم بس میں تمہاراسیل چھنا تھا''۔اس نے یادولایا۔ '' جب رش نبیں بوتا ہے تو میل نکالتا ہوں ور نداندر ہی رکھتا ہوں''۔ نیٹے سینڈ کر کے میل کو بینٹ کی پاکٹ میں "اليّب سال تمن مبيني سلي بهي تو مجهد كنوانا برا" . است جات جات ياداً و حمدان نيه است و يكها بيتوات كن ارے حمدان! مصبال كيليج جوشانده كاليك لينے كيا تھا" -امي كويا الساب " بجھے و د جالیس روپے کا جوشاندوا تنام ہنگا پڑے گااس منسان کی وجہ ہے"۔ اس نے مصباح کود کھے کر ہائک بھاتی! میں اس ہے کہتی ہوں ہروفت موبائل کے ساتھ مت لگے ریا کم ' باتھ روم میں بھی ساتھ لے کے جاتا '' یمنساح کواس کالیل ہی برالگیا تھا'ا کٹر غصہ میں چھیا بھی ویت تھی نیمر جود واوں کی جنگ ہوتی 'امی عاجز آ جاتی

آ فس میں زیادہ ہے زیادہ وفت کز ارتے تھے۔ "مول" مسكراك فوزيد كوحصار ميس لي كرپياركيا-"اریشماء! حمدان اچھالڑ کا لگتاہے'۔ یکدم ہی انہیں حمدان کا خیال آیاوہ چونک کررک کئے۔ ''اونہوں .....اجھا بہت اچھا ہے بورے آفس کی ذمہ داری اٹھالی ہے مجھے بھی فرصت مل جاتی ہے'۔وہ بھی " الله الله الله المعلى المحديدة المراد مدواري المعلى المعلى المنتقاد المعلى المنتقاد المعلى المعلى المالية الم بہت بسندآیا تفاوہ آج بہلی باراس سے اتناتفسیلی طور پر ملی تھیں۔ "مى! بنة بيتهور حدان سے بهت ميلس موتا ہے"۔ 'و د تو ہوگا' تمہارے ڈیڈی جوحمران کواتن اہمیت دے رہے ہیں''۔انہیں کون ساتیمور پسند تھا'لا کچی طبیعت این کی تھی پھران کی دیورانی'وہ تو خوداس چکر میں تھیں کسی طرح بھی تیمورے اریشماء کارشتہ یکا ہوجائے۔ " حمدان! ہینڈسم کتیاہے نال' ۔اس کا ذہن بھٹنے لگا۔ فوزیہ سکندر بغوراے دیکھنے لکیس جو کھوئے کھوئے لہجے میں ''تم اب جاؤا ہے روم میں' مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے''۔اسے تھیکی دے کر ہوش میں لا میں وہ جنینے گئی۔ فوزیه سکندر نھنگ کی کئیں۔ اریشماء نے اتنے انجھے انداز میں حمدان کی تعریف کی بھراس کی باتیں بھی کیں ا انہیں کچھ فکر ہوئی'؛ داگر سیریس ہوگئی تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھروہ حمدان کی ادراس کی کااس کو بھی جانتی تھیں' مگر انہیں حمدان کے سی تعل ہے جبیں لگا وہ اربیتماء میں دلچیں لے رہا ہو بلکہ وہ تو اپنے کام میں بی نگار ہاتھا جبکہ اربیتماء کووہ جانتی کتیں اس کے گھر کے چکر بھی لگائی رہتی تھی اورو، پیٹیس جا ہتی تھیں کہ بعد میں کوئی مسئلے کھڑے ہوں کیونکہ روحیل سكندر بينيج كة شيكسي اوركوا بميت بيس دي سكتے جي -جب آئیسیں بند کرتا تھاو تی منظرآئے جار ہاتھ کتنی نڈراور پُراعتادیمی اس کی جھوبٹی جائے کے پ کتنے آ مام ے کئے تھے۔وہ کروٹیں ہرلے جار ہاتھا'اریشماء کا چبرہ اے نگاہوں کے سامنے آ کر تنگ کے جار ہاتھا۔ " كبول مجي منگ كرتى مو؟ كيول ميرے يہينے خود كوخوار كررى مو؟ مين تهييں كي مين و يا ساتا خالى مولا میں'' یحدان مضطرب ذبنی انتشار میں مبتلا اٹھ کے جینا۔ ودمجت وغیر دے چکر میں تو پڑنا ہی تہیں جا ہتا تھا 'جمرا بھی اسے مصباح کی شادی کرنی تھی'ا پنا کیرینے بنا تا تھا۔ موبائل کی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر الی'اینے وائیں طرف دیکھا'اریشما . کی کال تھی'و وجیرت ز ده ره گیا' نانم و یکهاایک نځ رېانخدااوراس نائم اس کې کال'اچنجها جمعی ہوامگر و واس کی کال ریسیو کر کا ہے کسی خوش عجيب لزكي بوميرے اعصابوں پرسوار ہوئے جار بن ہو كيوں كرر بي ہواليا؟ ' وو دانت يمينه ايا موبائل 💰 تَحَ كَ بند وكيا ته يُشردوبار د كال مين آلي \_

ردادُ الجسف [12] جنوري 2012ء

'' بھائی اوہ اسد انگل ہیں تاں ان کے پوتے پولی ہیں زین اور دعا' ان کی بھی وین نگل کئی ہے'۔ وہ اس کے ا تھے ہی باہرنگلی و درونوں بھی اس اسکول میں پڑھتے تھے اتفاق ہے وین بھی ان کی ایک ہی تھی۔ شہران نے زین اور دعا کوار باز بھائی کے سیاتھ اندرجاتے و کھے لیاتھا 'سمہ کیب کا فہ ورکھول کے بیٹھے چکی تھی' ارباز بهائی کی نگاہ آتھی بھی شہران کی ہمت تبیس پر رہی تھی آئییں مخاطب کرنے کی مگر و دسرف خیال کرر ہاتھا۔ و واكرآ پ كواعة اض نبيل ہوتو ميں انبيل اسكول جيھوڑ ديتا ہوں' ۔ پر اعتماد انداز ميں كويا ہوا'ار باز بھائى كى فبمائتى ' پایا! ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں' آٹ ہارائیٹ بھی ہے'۔زین ہمہ کود کھے کر بولا۔ ''آ جاؤزین! بھائیتم لوگوں کو بھی چھوڑ دیں گئے'۔ بسمہ نے بچھلا نہ ور کھول دیا تھا بچے دونوں لیک کے بینھ گئے ''وہ بس آج کا آئے وین آئی ہی نہیں ہے'۔ ارباز گوما ہوئے۔شہران کچھے بیس بولا جیپ جاپ وہ ڈرانیونگ ا بیٹ پر جنھنے لگا مگر بچھ یاد آیا تو بلیٹ کے آیا۔ "ا تناتو آپ کواعتبار ہے نال میں آپ کے بچے لے کے جارہا ہول"۔ '' يار! البي بات كريك شرمنده بين كرو'' . و وخفيف ساجو گئے ۔شهران كى ان سے صرف سلام و عاجوتی تھی مگر بات چیت بھی ہمیں ہونی تھی البتہ اسدمرز انا گوار ن کا تاثر دیتے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تینوں بچے ہاتوں میں لگ گئے شہران کو آج حیرانگی کا جھٹاکا بھی لگاتھا بہی بارانہوں نے اختبار کیا تھا۔ مینوں بچوں کواسکول جھوڑ کے دجووائی دجو البی آر ہاتھا کہ کونے پرلیل ماہ سے نگاد ل مجنی آج ال انہ بھی ساتھ ''آ جا وُلا ئبہ ایو نیورٹی تک جھوڑ دول''۔اس نے مسلرا کے بوجھا۔ "ارے شہران بھائی! ہماراروز کا آنا جانا ہے کیب آپ کی روزی ہے فضول میں اس کا پنیرول کیوں نسائع ا تے ہیں''۔ لائبہ نے اسے منع کر دیا۔ لیل ماہ 🖫 ہزی ہوکرسا نیڈ پر ہوگئی کیونکہ انہمی وہ دعا اور زین کوہھی تو اسکول "ابیاتم موچتی بویں نہیں سوچتا" ۔ نگاہ ایں نے بھٹاتی ہوئی کیل ماہ پر ڈ الی رسٹ کلر کے پر بیاڈٹراؤزردو پٹداس پلین الا تک ی شرف میں خاصی حسین لگ ربی تی چیرہ اس کا ہرسم کے میک اب ہے یاک ہوتا تھا۔ ' الائب! كيارائة مِن فضول ما توں ميں لگ كئي ہو'۔ووتو چڑ كئي شبران كوتو فطي اپني تذکيل ہي لگي تھي۔ ''الانبه! إني دوست كوييه تمجها دومين بهي بضي مضول لوگول سے بات كرنا ايندنبيں كرتا ہوں'' لهجه ذو وعنی نگا ہوں اً آیا تما مگرا ہے اندر کے جذبوں کوہ ہ تھیک تھیک کے سانا چی تھی۔ لا نبہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کی عبور کر گئی تھی۔ ا كياضرورت تهي اس لفنًا سے بأت كرن كى "-اس في لا بكولونيور في يہنچة بى آ ر سے ہاتھوں ليا-· لیل ماہ اِتمہیں بھی ایسے بیس بولنا جا ہے تھا اخلا قیات بھی کسی چنز کا نام ہے''۔ لا نبہ کواس کی برتمیزی بہت بری تہیں نہیں پتہ کتنا بدمعاش اور گرا ہوا تحف ہے'۔اے تو سوچ سوچ کے پینے آتے تھے کیسے رائے میں . . ئے جھمکیاں دی تھیں میتواس نے ابھی تک [ سے بھی تبین بتایا تھا۔ ردارُ الجَسِبُ [123] جنوري 2012ء

'' بھائی!میرائیل اس آ دمی نے کنیٹی پرنی ٹی رکھ کے لے لیا تھا'اسے آ کر بتایا تو اپنے جاری تھی''۔عدین کواپنے سیل کے جانے کا ابھی تک دکھ تھا جوا کٹر اے سنا تا بھی رہتا تھا۔ "بيتوجهيكى في الما" -حدان كوخصه بهي آيا اتى برسى بات اس ي جهياني مى -'' میں نے منع کیا تھاتم ویسے ہی پریشان تھ''۔ای نے نگاہ جرانی۔ "میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ گھر کیا کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھیائی جائے"۔ ضبح صبح بی اس کا موڈ ا خراب ہوگیا۔مصباح تاسف سے لب بھینج کے رو کئی عدین کوافسوں ہونے لگا صبح مبیح جوالی بدمز کی ہوگئی ہی۔ " پھرتم نے موبائل کہال سے لیا؟" وہ عدین سے پوچھے لگا۔ "سكند ميندليا كوئى وست الحرم القااس سے ليا" وورك رك كورت ورت ورت كويا موا۔ ''اچھاتم تو اپنا موڈ خراب مت کرو' خیر خیریت ہے گھرے نکلؤ'۔ امی نے آیتیں پڑھ کے دونوں پر دم کیا۔ عدين تو فوران كهسك ليا كيونك حمدان بهت برجم مور باتعا\_ "أ منده مجهد على الله المحمد على الماسية كالمبين" - يدكروه كري المركزة المراسي الكل كيا-مصباح کارکاہواسائی بحال ہوا'ای الگ مغموم ی ہوئئیں۔ جب سے شمشاداحمداس دنیا ہے گئے تھے حمد ان بہت شجیدہ ہو گیا تھا' بات بات پر غصراؔ نے لگا تھا' وہ تو جب ہے آ مس جوائن کیا تھا اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا نتما' مکم مزاج اس کا تیکھا ہی رہتا تھا' ہنسنا بولنا تو اس نے دس سال سے حتم ہی کیا ہوا تھا۔اینے بچوں پر انہیں بہت ِ ترک آتا تھا' کتنے عیش و آ رام کے: ان تھے سب کچھ شمشادا حمد کی بیاری اور ان کے جانے کے بعد سب حتم ہو گیا' مگر پیجھی حیرانی تھی اتناسب بچھانے کیے ختم ہوسکتا ہے' شوروم کے کا غذات ان کے پاس آج بھی محفوظ تھے مگراہے بجوں کو "اي .....اي! ميري اين نكل كئ ميں اب كيے اسكول جاؤں گئي؟" بسمہ روتی دھوتی منہ بسورتی گھر نہ ہا كی

مھی ہمیرا بیگم محن میں کھڑن او پر منہ کر کے شاید شہران کو آواز دے رہی تھیں۔ "اتی جلدی تو گئی ہوا سے نگل گئی؟" شیبا کو بھی تعجب ہواوہ تواسے ناشتہ وغیرہ بھی سب سے پہلے دیتی تھی۔ « نہیں امی! ہمارے ۔ بہت ڈانٹے ہیں''۔ وہ ویسے بھی اسکول کی چھٹی نہیں کرتی تھی بھر پڑھنے کا اے بہت

شوق تھا' بھی بھی پڑھائی ۔۔ جی نہیں جرانی تھی۔ "تواب میں کیے ؛ لوں شہران کو کب سے ناشتے کیلئے باا رہی ہوں وہ بھی نہیں اتر کے آ رہا' ذیثان کب کا يو نيور ٹي ڇا گيا''۔ وه بھی بے پر بیثان رہتی تھیں' گھر کے جھمیلوں اور شہران کی چنج جنے سے الگ عاجز تھیں'وہ وہ مگر تھا اس وقت محمد احمد ہوننوں پر جب لگائے کی وی پر نیوز و پلھنے میں مصروف تھے ورند شہران کا ذکر ہواور وہ نہ بولیں یو ہو ې نېيس سکتا قعابه

> ات میں شہران گرے باف سلیو کی فی شرث اور کرے بیند میں تیزی سے زینداتر تا اوا آیا۔ " شهران بھائی! اے اسکول چھوز دیں ''۔شیبائے تبت کہا۔

'' چلو بسمه! میں جھ ز آتا ہوں''۔ و داس وقت انسانوں کی طرح بات کرر ہاتھا ورنہ کب اس کا مرڈ شیک ء برتا تما \_

ردازًا بُحست 122 جنوري 2012ء

اس ہے اٹھا بھی نبیں جار ہاتھا۔حمدان نے اسے باز ہ ہے بکڑ کے اٹھایا 'سیدھا کیا مگر کہنی کی تکلیف بھر ماتھے پر كوم رونے سے اس كے حواس بھى خراب ہو كئے۔ ''آتی تیزی ہے اٹھنے کی کیاضرورت تھی''۔وہ اس کے بیچ چبرے کی رنگت دیکھنے لگا جوازی گئی تھی۔ ''آ ڀسيدهي ڪيون مبين چلتي ٻين'-'' میں سیدی ہی چلتی ہوں البعثہ آ پ میڑھے ہیں' ترزخ کے طنز میں تیر مارا' ا پنا ہاز و حیمٹرا کے دور ہوئی۔ حمدان خفیف ساہوکررہ گیا مثانے اچکا کے وہ جانے لگا۔اریشماءکواس کار وکھاا نداز بہت د کھ دیتا تھا۔ " كيرة پسيدهي چلنے كى كوشش كريں اگر ميں نيرُ ها ہوں تو" ، وو كيمراس كى جانب متوجه ہوا"اس كے مقابل سے کزر کے وہ باہر جار ہی تھی۔ "جوٹیز ھابوتا ہے اے سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے"۔ پیر طنز میں چھیا لقمہ دیا۔ حمدان کے لب مبہم سے مسکرائے دونوں میں ای طرح کی نوک جھونک اور طنز میگفتگو ہونے لگی تھی محدان اے زیج کرنے پر تلار ہتا تھا۔ "اگر کسی کوسید جیا کیا بھی تو نقصان بہت ہوتا ہے"۔ '' میں نقصان کی بھی پرواہ ہیں کرتی''۔ آ<sup>ہ نگ</sup>صوں میں آ<sup>ہو</sup> جیس ڈال کے کویا جتایا۔ "اریشماء! آپ ایناراسته بدل لین آپ کواس رائے پر بھی ورواز ہ کھلانہیں ملے گا آپ چاہے کتنی وستک دیتی ''اگردستک دینے والے کوایپے جذبول کی سچائی پریقین ہوتو وہ دستک دیتار ہے گا' مبھی تو دروازہ کھلے گا''۔ لہج میں حسرت کے ساتھ افسر دگی بھی تھی محمدان اتنا سخت جو تھا۔ "اييا بهي بيس بوگا" \_ايك ايك لفظ كهدكر جنايا -· · فرضِ كرين اگراييا هو گيانو ..... 'اريشماء كي پُرفسون آنمهون كي خوبصور تي حمدان بهجي اگنورنهين كرتا تقا\_ ''جو ناممکن ہوتا ہے میں فرض بھی تہیں کیا کرتا''۔نگاہ چرا کے پھرریسٹ واچ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ " لگتاہے اپنے ارادوں کے منزلزل ہونے کا خدشہ ہے جوسکتا ہے بھی آپ کووہ سب کہنا پڑجائے جوآپ کہنا تهیں جائے''۔اے حدان کی حالت پر مزہ بھی آ رہاتھا۔ "الیں کوئی بات نہیں ہے میں کام اور بات و کھے کر کرنے کا قائل ہوں جب آپ کے رائے مجھ تک ہاتے ہی ہیں ہیں تو میں فرض بھی کر نامہیں جا ہتا''۔حمران کواس کی باتوں ہے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ جتنا وہ ا ہے اگنور کرتا تھا و داتنا ہی نامحسوں طریقوں سے اس کے دل کے ایوانوں میں اپنی معسومیت سمیت اتر لی جا ر ہی تھی۔ اس کا تھہرا انداز کہ میں ڈھکا جھیا محب کا انداز وہ سیب سمجھتا تھا مگر اس کے جذبوں کی کسی الرح بھی حوصلہ افز انی نہیں کرنا جا ہتا تھا' جبکہ وہ تو اے زندگی دے گئی تھی' زندگی سے دور جانے والے کو مانسیں تھا گئی تھی'ا بنی پُراعتاد گفتگو ہے اسے قائل کر گئی تیں۔ کتنی الگے تھی پیلز کی اس سے وب کے بات کر بی تھی اس کی نگا ہوں میں بھی جا ب تھا' وہ آفس آتی ضرور تی مگر بلا وجد کسی بھی ایمپلائی ہے فضول گفتگونہیں کرتی می این کام سے کام رفتی گی۔ · حمدان! بالفرض اگرابیا ہو گیاتو آپ کیا جب بھی چھٹیں کہیں گئے'۔ وہ بھند تھی کسی طرح تو وہ مانے۔ "میرے خیال میں مجھے چلنا جا ہے کیونکہ گھر میں مجھ مہمان آرہے ہیں''۔ وہ اکتا کے بےزاری ہے بات

'' اُف کیل ماہ!' ایا نبہ کو ہرا لگ رہا تھا۔ ''تم کیوں اتنی اس کی سائیڈ لیتی ہو'۔ اس پر تنقیدی نگا ہیں ڈالیس۔ ''بھائی کی طرح ہیں' ہے تو 'مین'' ۔ کیل ماہ کوآت الا نبہ پر بہت خصد آ رہاتھا۔ ''بھائی کی طرح ہیں' ہے تو 'مین'' ۔ کیل ماہ کوآت الا نبہ پر بہت خصد آ رہاتھا۔ ''شٹ اپ کیل ماہ!'' لا ئبہ کواس کی بات اور سوج پر افسوس ہوا۔ ''بھر کیوں اتنی سائیڈ لیتی ہو''' ''تم دفع ہوجاؤ پیاں ہے' بھے تم ہے اب بھی بات ہی نبیس کرنی ہے'۔ وواپنا آٹین سنجالتی ہوئی النا خصد

و ماں رسی اس کے بتعلق کی ہے آنسوآ گئے وہ شہران ہے اتن نفرت کرتی تھی کہ اس کے بتعلق کیجے سنا عبث السبح سنا عبث ا مجھتی تھی ۔اس نے بھی سوج لیا تھا نہیں منائے گی جبکہ اسے پیتہ تھا حر ما کی سنڈے کومنٹنی کی رسم ہے کا م تو اسے پڑنے ا ی دہیں وسی میں میں ایرائی ربھی نہیں ۔ا رسی کی مکمل میں ایران کے سرگ کی سے ایران میں اسلام میں اسلام میں ایران

ہی ہیں' تگرسوج لیا تھامنگنی پر بھی نہیں جائے گی' مکمل ہی با بیکاٹ کرے گی' کچھ دنوں کے لئے تا کہا ہے اپنے رومیرکا احساس ہو۔

"آپ سب آج فائل کردو' نیکست و یک آب کوبی اسلام آباد جانا ہے'۔ روحیل سکندر کی آج تمام اسٹاف کے ساتھ میٹنگ تھی' اسلام آباد میں ایک شاپئگ مال بنتا تھا جو روحیل سکندر کو کونٹر یکٹ مال تھا' ڈیز انڈنگ ٹران اور اریشماء نے مل کری تھی۔ اریشماء نے مل کری تھی۔

''سر! آپ جاویدصاحب کوییهٔ مه داری دن' حمدان اسلام آباد جانانبیس جاه رمانجایه اریشما . که مانته پریل پڑگئے جانے کیوں ہر بات میں نال کرنے کی اس مخص کی آئی عادت تھی ۔

''نوحمدان! جا نعی گے تو آپ ہی کیونکہ آپ کوساری تفصیل جائے آپ نمائندگی زیادہ انہیں سے '' روحیل سکندر نے اس کی حیل و جہت د ، وکردیا۔ وہ نچر خاموش ہو گیا کیونکہ آفس کے تمام اسان ف کی جی مرمنی ۔ محمی ۔

میننگ روم سے مب این این میں جانچئے گئے و دریست دان میں ناتم و کھٹے ان ایسی یا تھی ہا گئے ہے۔ منت مختلف مرہمی پہنینا تھا تھے شاں مسال کو دیکئے بھیاوگ آئے تھے بیان نے یاو کیون دواقعا ۔ منت منتقلات مرہمی پہنینا تھا تھے شاں مسال کو دیکئے بھیاوگ آئے تھے بیان نے یاو کیون دواقعا ۔

''سر' میں سازیتے پانٹی تک سے بنا جاؤں کا آپڑے میان آئے میں '۔ووروٹیل سکندر سے فتاعب ما وو**جی** بہت انچورے تھے۔

" '' نُعَيْك بِ شِيعِ بِهَا يِكُ كَاجُو أَرْرَةِ مِهِ أَيْ يَا تَعَلَّى مَا يُحِيدُ كَا اللهِ الْمُولِ فَ اجَازَت وي \_

اریشما و خاموژ نبیخی نقی است نامی کون مهمان آرہے میں اس سے اگر یو بیٹھے گی تو نھیک ٹیزر ہے پھر کل سے وہ اس سے نگاد بھی مانٹین رہی تنتی ۔ روحیل سکندر کے جاتے ہی وہ بھی کھڑی ہوگئ تیزی اتنی و کھائی کہ پرواں چیم میں الجھااور وہ ساتھ والی چیئز پر اتن بری طری گری کے سرنیمل پر لگا' تو از ن اس کا جُزرِ کیا تھا۔ حمدان خبرایا اسے تھا منے کو بھی بیر ہفتا وہ چار چیئز 'برور کے بیٹھی تھی۔

''او کی می !'' کہنی براتی زوردار یا ب لگی ماتھا سہلانے لگی۔شولڈر کٹ اسٹیب کٹنگ کی بونی ٹیل سائیڈ برآ ہے۔ حصول گئی'اور نج کڑھانی کی شرٹ برخان کلر کا ''نوار دو پٹہ وہ بھی کڑھانی اور شیشوں ہے بناتھا' اس میں وہ کافی پروقار

ردادُ الجسك 124 جورى2012ء

ردادُا مُحسَث [125] جنوري2012م

چہ کے روچلی ہے ۔ زیشان احمد اے جھول ہی نہیں رہا تھا' اس کی نرم زم ی مسہم یا تمیں و د کتنا شر مانی شر مانی ہوتی تھی 🕊 اور وہ میں میں نگا ہوں ہے اے ویکھتا تھا'اب سب کچھ پرایا ہور ہائے سوچوں پر بھی کسی اور کا پہرا ہونے والا تھا۔ ''آپی! کیا ہوا؟''نیل ماد سار ہے کا مون ہے فارغ ہونے کے بعدروم میں آئی۔ " کچھینے '۔وونگاہ چرانی ہونی بیڑے آتھی بیل ماہ کی جا پھتی نگاہوں نے اس کا چبرہ پڑھ لیا تھا وہ اواس ادر یے بیٹان سی ہے مگر کیل ماہ چھیلی کوئی بات کر کے حر ما کائم بڑھا نائہیں جا ہتی تھی۔ "آپی! رونی ہوناں؟" ہاتھ بکڑ کے بیڑیر بٹھایا۔ حرماا سکانی بلیولان کے کپٹروں میں ملبوں اپنی سوگوارصورت مد کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ''جھوٹ کیوں اپنی ہیں' چہرہ اور آئھیں ساری کہانی سنارہا ہے' ویسے آپی! تم فکرنہیں کرو' حماد صاحب بہت نائس مین ہیں' ڈیشنگ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کراکلوتے ہیں' کوئی و بیرنٹر کا چکرنہیں ہے' اتن کمبی تو ان کی گاڑی ے' کیا ٹھان ہے تم آیا جایا کروگی' لیل ماہ بڑے جو شلے انداز میں خوبیاں گنوار ہی تھی۔حر ما کا آنسو ٹیکنے والا تھا جو وزیر میں نوا اس نے فورائی آلچل سے صاف کیا۔ ''اوریته ہے آلی!ا تنابر اان کا کھرہے'۔ " بلیز کیل ماہ! جب ہوجاؤ"۔ وہ بےزاری ہے تیز لہجے میں گویا ہونی نا گواری اس کے چبرے سے عیال تھی۔ کیل ماہ خفیف میں ہوگئی کب سیسی کئے۔ "آپی! کب تک ذیثان احمد کو یاد کروگی وہ تھیک بندہ ہیں ہے اس کے گھر کا کوئی بندہ ڈھنگ کانہیں ہے"۔ '' بیتم کہدر ہی ہو .....' حر ما کو جیرانگی کے ساتھ افسوں بھی ہوا۔ '' ہاں میں کہدرہی ہوں اور بالکل ٹھیک کہدری ہوں' آپ کوئیس پنتہ ان کا حجموٹا بھائی شہران لفنگا کہیں کا''۔ وانت بیس کے نا گواری اور غصہ سے بول رہی تھی -'' ضروری ہے جوسب کہدرہے ہوں وہ ٹھیک بھی ہو''۔حرما کواس کالب ولہجداورائے ففرت زرااحیمی نہیں گی۔ " آپ کو پتہ ہیں کوئی لڑکی ہے آتے جاتے وہ شہران اے تنگ کرتا ہے میں نے خود دیکھا ہے '۔ اتناواتو ق جمرا اندازتھا حریا ھنگ کے بغوراہے و میکھنے گئی۔لیل ماہ نے اپنے آپ کوکوٹی لڑکی ظاہر کرکے بیقصہ بیان کیا۔ ''آ پ نصنول خیالوں کو ذہن میں نہیں لائے کل آپ کی مثلنی ہے صرف حماد صاحب کوسو چیے' تصویر تو روز ماں دو'' الله اه! مجھ نفول بواس بيس كيا كرو مجھ ذرائهي ايسي باتيں بيند بين مين '-وو كھيا ليا-کیل یا، غاموش ہوگئی۔وہ حرما کے دل کی حالت سمجھر ہی تھی وہ ذیشان احمر کو یاد کر کے آبدید جھی جے وہ جیکے چیکے عا در ہی تھی گئی ۔ جب سے شہران نے اس کے ساتھ فضول بکواس کی تھی وہ بہت متفکر ہوگئی تھی ۔ " آبی! اب جو ہےا ہے قبول کریں' پھیلا کچھ یا زہیں کریں' انشاء اللہ آ ہے جیاد کے ساتھ ؛ ت خوش رہیں گی''۔ وواے دل ہے دعادیے کے ساتھ اے مطمئن بھی کررہی تھی۔ حرماجھیکے ہے اٹھ گئ احتجاج کی نے کااورا یی پیند کا ا نلبهار کرے کا تو اس گھر میں کسی کوحق حاصل نہیں تھا۔وہ حیب کی مہر ثبت کیے تماشہ بنی ہوئی تھی اور ای طرح اسے ر ﴿مِت جَمِّي وَجَانَاتُهَا \_ (جاری ہے) 

کائے اگا'اریشماءکواس کی یہی عادت افسر دہ کردیتی تھی۔ دور کائیس چاا گیا۔
اریشماء خاموش بت بی ابھی تک کھڑی تھی۔ حمد ان کی طلب ہے تخصیت میں وہ جکڑتی جارتی تھی' ہروقت بے چیل اور بے کل رہتی تھی' اس کی بے نیازی اے اور بر کل جارہی تھی۔
اور بے کل رہتی تھی' اس کی بے نیازی اے اور قریب کرتی جارہی تھی۔
سیل کی تین نون پر چونک گی' آئ کی کل عدین اسے بہت میں کرنے لگا تھا' شوخ سازندہ ول لز کااریشماء کو بہت اچھا لگا تھا' میں خدین کا بی تھا۔
اچھا لگا تھا' میں کا بی تھا۔
'' کہال ہو ماہ نور؟'' وہ ہمیشہ اس طرح منے مسکراتے ہیں کرتا تھا' مختلف ناموں سے اسے مخاطب کرتا تھا' اریشماء کے بونوں بریکدم سکراہٹ بھر گئی جبار پر بھڑھ تئی پھراہے بیدی تو البھوں تھی ایسے کون سے مہمان تھے بڑا مردان نے چھٹی کی تھی۔
''م ساف ہیرو'' ۔ میں کہ کر روانہ کیا۔ وہ چیئر پر بھڑھ تی پھراہے یہ جسی تو البھوں تھی ایسے کون سے مہمان تھے بڑا حمدان نے چھٹی کی تھی۔
حمدان نے چھٹی کی تھی۔
''م ساف ہیرو' کے بہت ضروری بات کرنی ہے'' ۔ میں پھر آیا' نگاد اس کی اسکرین پرتھی' فورا ہی پریشان ہوگی' کے مدان نے چھٹی کی تھی۔ اسے بہت ضروری بات کرنی ہے'' ۔ میں پھر آیا' نگاد اس کی اسکرین پرتھی' فورا ہی پریشان ہوگی' کی مددی ہے۔ اسے کال ملائی جوعدین نے کاٹ دی' دوبارہ ملائی ہر باراس نے کال کاٹ دی' اریشماء سانس بھر کھی کے کھر مندی سے اسے کال ملائی جوعدین نے کاٹ دی' دوبارہ ملائی ہر باراس نے کال کاٹ دی' اریشماء سانس بھر کھیا

" كالنبيل كرومين كرواس يربات كرو" - عدين كالجرين آيا-

''مجھ ہے میں نہیں لکھاجا تا''۔ میں سینڈ کر کے کچھ دیر میں پھر کال ملائی جوعدین نے پھر کا ہے وی۔اریشما ء کوخصہ آگیا'وہ جب کال کرر ہی ہے تو ریسیو کیوں نہیں کرریا ہے۔

" پہتے ہے بہت ہیں۔ ہے تہارے پال اب کال کی تو نمبر بلاک کردد ں گا'۔اس نے دھمکی دی۔اریشماء نے مہیں کیا پہنے اور سوچاعدین کی گھر جا کر خبر لے گی جب کال کرتی ہے تو بات کیوں نہیں کیا جبکہ عدین کے دوئین میں آئے۔ جبکہ عدین کے دوئین میں آئے۔

'' پھر غائب؟''عدین کامیسے پڑھااور میٹنگ روم ہے باہرنگل گئی۔ حدان بھی اپنے کیبن ہے باہر آیا'اریشماء کو سیجسس تھاالیے کون ہے مہمان تھے جووہ اتن جلدی جارہا ہے۔

نگاہوں کا تصادم ہوا' حمدان کو اس کے خوبصورت سرائے کو دیکھ کر الگ بے جینی ہو جاتی تھی' جتنا وہ اس سے سر دمہری رکھ رہا ہے وہ دل میں رگ رگ میں اتر تی جار ہی تھی' راتوں کو اسے بنید دیر سے آنے لگی تھی' اریشماء کا خیال ہمہوتت رہتا تھا۔ اسے دکھ بھی ہوتا اسے ہرٹ کر کے مگر مجبورتھا' خوابول کے حوالے کر کے کسے وہ ان کی تعبیر دیتا جبکہ ابنی حیثیت کا تعین وہ خود کر چکا تھا۔

لا نبداس سے ناراض ہوگئ تھی دونوں میں بات چیت بندتھی۔ نبی ورشی بھی لائبدا کمی ہی جارہی تھی 'دونوں اللہ اللہ ہوگئ تھی دونوں میں بات چیت بندتھی۔ آج تو اس نے بھی چھٹی کر لی تھی' کل حرما گی اسٹاپ پر مائی بھی تو دونوں ایک دوسر ہے کود کھے کرنگا ہیں بھیر لیتی تھیں۔ آج تو اس نے بھی چھٹی کر لی تھی' کل حرما گی درس کا مسترال والے آر ب تھے' گھر میں ڈھیر بن کا مسترال سے سے نے کے نیچے تک کے بورش کی اس نے صفائی کی تھی' چندخاص خاص آوگوں کو ہی بلایا تھا' جبکہ حرما کی سسرال سے سب تھے' تایا چھا کی پورش کی اس نے صفائی کی تھی' چھٹی کو ہوگا ہوں کو ہی بلایا تھا' جبکہ حرما کی سسرال سے سب تھے' تایا چھا کی پورش کی اس نے صفائی کی تھی۔ اسد مرزا' المحالی اللہ ہو اسٹی دے دے تھے۔ اسد مرزا' المحالی الگ ہوائی اسٹین دے دے تھے۔ اسد مرزا' المحالی الگ ہوائی ہا ہم کے کا موں میں لگے ہوئے تھے۔ اسد مرزا' المحالی الگ ہوائی میں شیف لگا کے ہی ہونا تھا' ارباز بھائی باہم کے کا موں میں لگے ہوئے تھے۔ اسد مرزا' المحالی الگ ہوائیں دے دہے تھے کیا کیا کرنا ہے۔

م بارادای کے بادل چھائے ہوئے آنسوآ کھول نے نکل کے رفسار پر بہے جارے سے کتنی ہی باروہ جھیاہے۔ رواڈ انجسٹ [126] جنوری 2012ء

ردادًا تُجَسِف 127 جوري 2012ء



'' سلے تمہیں اپنے جال میں پھنساؤں گائیسے کہ یا در کھوگی' کہیں رہائی نہیں ملے گ'۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچ ا ور الراب المالي "آج ہوی خاموش ہے آ کر لیٹ گیامیر اہٹا!" وہ حیرا تلی ہے اس کا پرسوج چبرہ دیجے لگیں۔ " لَكُتَا ہے كھر ميں كوئى مہمان آيا ہوا ہے ميں سيدهااو برآ كيا" -وہ انجان بن كے بولا-"و ولا بُها لی ہے"۔ انہوں نے ٹرے بیڈیراس کے آ کے رھی۔ ''خیریت توہے''۔وہ کھانے میں لگ گیا۔ '' ہاں وہ شیبائے یائ آئی ہے'۔انہوں نے اتنائی بتایا۔ '' ووپېرے پھے بخارے سور ہی ہے'۔ " بخار ہے؛ ڈاکٹر کے پاس تونہیں لے گئی ہوں گی"۔ وہ من کے فکرمند ہوا کیونکہ بسمہ سب سے چھوٹی تھی سریر جی سب نے ریاد واس نے چڑ ھایا ہواتھا۔ " میں نے پینا ڈول کھلا دی تھی اب کچھ کم ہے بخار"۔ ''میں لے جاؤں گا ہے ڈ اکٹر کے پاس''۔کھانے سے فارغ ہو کے بیڈے اٹھا۔ ''اب تھیک ہےضر پرت ہمیں ہے ؛ اکٹر کے پاس لے جانے کی اتنے سے بخار میں''۔وہ ویسے بھی کسی کو بمار کی سر پرسوار مہیں کرنے ویتی تقیس ۔ '' بھائی گوچنگ گئے ہیں؟'' " ہاں وہیں گیاہے"۔ وہ اس سے بہت مختاط انداز میں بات کرتی تھیں۔ ''آج ابوبھی کھر پر نظر ہیں آرہے ہیں'۔ "واه صاحبزا؛ ے! آج تواپنے باپ کو یو چیوا بیا خیریت تو ہے" ۔ مسخراڑاتے ہوئے طنز کیا۔ '' ظاہرہے باپ ہیں تو ہو چھناتو پڑے گا''۔ ''شہران!میرے جاندبھی بغیر غنے کے بھی ہات کیا کر' کیا اٹھ مار کہجے میں بولتا ہے'۔وہ رنجوری ہوجاتی تھیں۔ '' احیما''۔وہ زم می آواز بناکے بولا۔ 'بتاعائے ٹیں ہے''۔ ' نہیں جائے رہے ویں میں اب جیلوں گا''۔ کی چین اٹھائے آئینے کے آگے کھز امالوں میں برش جاانے لگا۔ مسٹرڈ پینٹ پر ہاف وائٹ ٹی شرٹ میں ہلکی بڑھی شیو میں بھی وہ ڈیڈنگ لگتا تھا۔ "اتنى رات تك نيكسى مت جاايا كروا جلدى كمر آيا كرو" - انهول في سرزنش كرنے كے ساتھ تنبية بھى كيا-" سواریان ہی رات میں ملتی ہیں" ۔ وہ کمرے سے باہرنکل گیا۔ ایک نظر بسمہ کود کیھا جو بے خبر سور ہی کھی ۔ لا نب لَلّاہے جا چکی تھی۔ کلی میں آیا تو شام کی سرمئی پھیل چکی تھی مغرب کی اوّا نیس ہور ہی تھیں میہ وقت اسدمرزا کے گھر۔ ے نگنے کا تھا'ووان کے گھریرنگاہ ڈالتا ہوا جار ہاتھا کیونکہ کل تواے رنگ میں بھنگ ڈالنا ہی تھا' کیچھتو ایسا کرنا تھا کہ ''نانی ہی تہیں ہو سکے پورے وقت اس کا نہن جائے کیا کیاتر اش، ہاتھا۔ ردازًا تجسك [23] فروري 2012ء

لا نبهٔ شیبا کے باس آئی بونی تھی اور ساری تفصیل اے بنار ہی تھی۔ شہران لاؤن کے سے گزر کے اوپر جارہا تھا ا '' میں تو حر مابا جی کی منگنی پر بھی نہیں جاؤں گی و کھنا کہتے مجھے بار بار بلوانے بھیجے گی''۔لائبہ کو بہت غصبہ آر ہاتھا۔ '' دوستوں میں توالی نارائسگی چلتی رہتی ہے'آ ہے جلّی جائے وہ خود نارائسگی بھول جا کمیں گُن'۔ شیبانے سمجھایا۔ '' شیبا اسمهیں ہیں ہت یہ لیل ماہ ہمیشہ خودلز انی کرتی ہے اور او پرسے اکٹر کے بیٹھ جالی ہے'۔ " حلي حيهور ترا بوانون مين وسي بهي تو مهت الم شہران درواز نے کے ساتھ ہی لگ کے کھڑا سب سن رہا تھا۔ تین حیار دن سے ؛ کھرتو رہا تھا لائبہ اور کیل ماہ ید نیورسٹی کیلئے ساتھ تہم نظمی تھیں اب مجھ آیاد ونوں میں جھڑ پ ہوگئی ہے۔ '' بیہ بتائے حر ماہا جی کی منتنی ہو کہاں رہی ہے؟'' "ان كابوك كونى جاني والے بين ان كاكلوت بينے سے موراى ب كل بى تو بي بين كل شام بين تنهاری حیست پرآ جاذ ل کی وہال تلی کا سارا منظر صاف نظر آتا ہے''۔ '' مهمیں لا نبد باجی او ہشہران بھائی حصت سر جائے ہیں و ہے ہیں بہت نارانس ہوں گے'۔وہ ڈر کے فیرانی منع کرنے گی۔ ""شهران بھالی کو بیتہ بیس کے گاجب و دہیں ہوں گے تب چلیں گے"۔ شہران نے قدم اوپر کی سمت ہڑھا دینے مگر اس کا و ماغ خاصا زرخیز بقیا' اسے بے چینی ہوگئی کسی طرح مجھی سے منتی ہونے سے رکوانا ہے ؛ رندتو ٹھیک مبیں رہے گا۔ وہ اپنے کمرے میں د بنوں ہاتھ بیشت پر نکائے پریشان سما' " کھا کرنا ہی ہے ۔ دھڑے بیڈیر بیضا۔ و دشام میں پھھ برآ رام کیلئے ضرور کھر آتا تھا۔ حمیرا بیکم ہے اس کا سامنا ہیں ہوا تھا ورندوہ نورااس سے کھانے و نيره كا ضرور إو چيف آلى تحيس \_شيبا لا نبه ے باتوں ميں مصروف سى - بسمه كى بھى كونى جيكارميس تعى - ذيشان یو نیورٹی ہے آئے کے بعد چھ بجے نیوشن پڑھانے کو چنگ جلا جاتا تھا اور محمد احمد امیس اوھر اُدھر پھرنے ہے ہی قرصت بیں حل ورندا تے ہی رونوں باپ بینے کی چوکییں ضرور لڑتی تھیں۔ ' بیاتو طے ہے اسد مرزا کی وونوں بیٹیاں اس گھر میں رخصت ہو کر آئیں گی کسی طرح بھی''۔وہ ذہن میں کیل ماد کا برہم اور نفرت ہے تھرا چیرہ یکدم ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آئٹمیا' کیسے اس ہے وہ بدو ہو کر جواب ویتی بھی'اتنی نڈراور پراعتا و بنق تھی مگر جب وہ آتھوں میں آتھیں ؛ النّا قطارز ل می ہوکر سراسیمگی ہے پیچھے '' میں بھی شہران احمد ہول لے لیل ماہ اسد نہ تہمیں اپنے قدموں میں جھکا یا تو''۔ وہ بڑ بڑا کے برعزم کیجے میں گویا عوا ـ نازک سا سرخ و سپید سرایا <sup>ا</sup> بزی بزی برلی جیسی آتنگھیں <sup>ا</sup> زم و نازک موی انگلیاں مازک سی نڈرسی <sup>کیل</sup> ماد کو ''لیل ماہ اسد از ندگی تو تم بیارے ہی ساتھ گز رے گی میر اوعد ہے تم ایسے مجھ سے نتج کے کہیں نہیں جاسکتی ہون اور تہیارا باپ جو شریف بنمآ ہے و کیجنا کیے تبہاری وجہ ہے سرجو کا کے بات کرے گاسب ہے'۔ اس پر تو انقام کی ، و ن نفس کی تھی ۔اس مرزا کا نغرے انگیز اور نخم ہے زو وا نداز و دہمیتی نئیس مجھال تھ

ردادُ انجست [122] فروري 2012ء

'' وه میں تو روست کو پچیدا میزام کا بنار ہا تھا''۔ " عدين الردهاني ميرتوجه وو ورنهمها راسيل صبط كرلول گا" .. وه وارنگ و ينه انگا .. وه سر جهيما كه كماب مرجهك اليا۔ای کے روم میں وہ پڑھائی کرر ہاتھا'حمران کے جاتے ہی سیل سائلٹ پرلگایا۔ '' باس! بگ براه ریخ موقع واردات پر پکڑلیا' میں آپ کا تین پز هدر بانشا''۔ نعرین نے تینج اریشما ،کوسینڈ کیا۔ "او کے میں آرہی ہوں" ۔اس کا میج آیا۔عدین کو اُرتھی لگ رہا تھا کیونکہ حمدان کا میج سے موافخراب تھا اورا می حدان کی وی آف کر کے لیٹ گیا تھا' اخبار سارے تیبل پر پڑے تھے' عدین اخبار اٹھانے کے بہائے اسے چیک کرنے آیا تھا' لگتا تھا اس کی آ کھ لگ کئ ہے۔ "ار اريشماء! كهدر توبهار بياس بهي بينه بينا" - پكي جال بياجان اين لا في استوريتو كرساته آئ و يسته-"اصل میں چی جان!میری دوست کا فون آیا تھا اس کے ساتھ میرا پروگرام ہے'۔ودان کے درمیان سے اٹھنا عاجتی تھی۔ لائٹ بنک کاٹن کی شرف کے وامن برائیم ائیڈری تھی اس برٹراؤزر اور جارجٹ کا بڑا میا ہمرنگ ائم ائیڈری کادو پیدشانوں مرق الے لیئرکٹنگ بالول کو ٹیجر میں کر کے بوٹی بنائی ہوئی تھی تیمور کی نظر الجھ والنائی تھی۔ اریشماء کی بوری کوشش تھی کسی طرح بھی وہ بہاں سے نکل جائے ۔ فوز بیسکندرا پی بٹی کے مزاج کو جانتی تھیں وہ "ارے بیناااس کومنع کردوآج تمہاری پیلی آئی ہوئی ہیں'۔ " بچی جان! وہ بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہے '۔وہ چبرے کے تاثر ات بھی درست رکھے ہوئے تھی ۔ "ایسی دوست ہے تو فورا دوسی ختم کردین جاہیے"۔ تیمور نے طنز میں ڈوب کے لقمہ دیا۔ '' دوست میری ہے تہمیں کیا تکلیف ہے'' غراکے ابیے جھاڑ دیا۔ "اریشماء! کس طرح بول رہی ہو' ۔ نوزیہ سکندر کالہج مسلیں اور سرزنش بھراانداز اے زج کر گیا۔ " بھانی!بولنے و دُ دونوں میں ایسی ہی نوک جھونک چکتی ہے "۔ اریشماء نے نگاہوں میں ناگواری سمو کے تیمورکو تھوراجواس کی جانب متوجہ تھا۔ "می ایس چلتی ہوں ڈرائیور کے ساتھ جار ہی ہول" -'' میں ڈراپ کر: تاہوں''۔ تیمور نے اپنی خدیات بیش کیں۔ " من نہیں میں خود چلی جاؤں گی متہمیں رات بتانا پڑے گا جبکہ مجھے ڈرائیورکو بتانانہیں پڑے گا''۔وہ اسے ہری ابسندی دکھاتی بیک اٹھا کے تیزی سے نکل کئی۔ باہرآ کے سکون کا سانس بھرا جب سے گاڑی چوری ہوئی تھی ڈرائیور كساته بى آلى جالى هي سيقى ديدى كا آردر تقا-پہنچتے بی مدین کو بیج کیا وہ تیزی سے سٹر هیاں چڑھتی ہوئی او پر آگنی آ ایستی سے گیٹ کھولاتھا۔ " حمدان ہے؟" وہ سرگوشی میں یو جھنے لگی۔عدین نے اشار دکیا وہ اندر آ گئی تنی۔ ای نے اور مصباح نے توات ہیشہ کی طرح کلے لگا کے بیار کیا۔ '' کیجے در پہلے آجاتی تو بہت مزے دار بریانی بنائی تھی ای نے ہم مل کرکھاتے''۔ عدین خوش ہوکر بتانے لگا۔ " كيون آفق إبرياني كيافتم ہوگئ" - عدين نے اشتياق بر هاديا نجر گھرت کئي بھي كر كے بين فكا تھي ' حجى جان

W

مصباح کووہ لوگ دیکھے کر چلے تو گئے تھے مگر ابھی تک جوابی فون وغیرہ کچھ بیں آیا تھا۔ حمد ان کواس کی سب سے زیادہ فکر بھی۔ آج سنڈے تھا حمدان گھر میں تھا'عدین ابھی تک سور ہاتھا۔وہ ضبج ہی اٹھنے کا عادی تھا' ناشتے وغیرہ کے بعد ڈرائنگ روم میں بردے صوفے پر لینااخبار پڑھ رہاتھا فان کرے کمیش شلوار میں مابوس بہت آرام نے لیٹاتھا۔ أ ج كھانے ميں كيابناؤں بينا؟ "اى اس سے يو چھنے جلى آئى تيس حمدان نے ان كااجار بنوانا سب جھڑواديا تھا۔ " كي كه محى بنا ليحي "-اس في اخبار مين منهمك كها-''عدین کوایک گھنٹہ پہلے اٹھاؤ جب وہ کچھ موداوغیرہ لا کے دیتا ہے''۔ وہ عدین کی ستی ہے بہت نالا ل تھیں۔ ' بے چارے کو چھٹی بھی تو ایک ہی دن ملتی ہے پورا ہفتہ مصروف گزرتاہے بھے تو بعض اوقات اس کی شکل تک د میصنے کوئیس ملتی''۔حمدان نے مسکرا کے ان کی جانب و یکھا جواس کے سامنے والے صوبے پر چیمی برہم ہور ہی تھیں۔ "اتى دىرىتك دەموبائل پرىس سىنىچى پرباپت كرتار جايبىئى " المان وو كما الماريشماء المان المول في بالا "اریشماء سے "مدان کو جھٹکالگا تیر میں متلا ہو گیا۔ اس کی اریشماء سے اتی بے تکلفی کب سے ہوگئی جوت کر '' بہت اچھی بی ہے خرخبریت ہوچھتی رہتی ہے'۔ دہ اریشاء کا ذکر کر کے بہت خوش ہوتی تھیں اور جب دہ کمر أجاني تقى الن كابس بين جلياتها بكون يربهالين "ای! میں اس کا اپنے گھر میں اتنا آنا جانا بسند نہیں کرتا وہ میرے باس کی بٹی ہے '۔وہ اریستماء کو ہر طرح سے بازر کھنا چاہتا تھا۔ 'یہ بات وہ مجھے سے بہلے ہی کہ چکی ہے کہ حذان بیندنیس کرے گائیکن میں بخربھی یہاں آؤں گی کیونکہ کے اتنا مگوں کی طرح بیار اور اہمیت نہیں ملی ہے''۔ انہوں نے اسے بتایا۔ '' پھربھی ای! یہ تھیک تہیں ہے'۔ ''میں پھیلیں کہدی اگروہ آجاتی ہو آنے دو کچے در خوش ہوکر جلی جاتی ہے'۔ انہیں حمدان کی لیے دیے والی عادت ہے اکثر پریشانی ہوجاتی تھی کیونکہ وہ زیادہ کی سے بات جیت کرنا پند ہی نہیں کرتا تھا۔ ''عدین کی اس ہے اتنی دوئتی ہوگئ ہے''۔ "اب میں کیا کہد عتی ہوں' مجھے کہدیکی ہے میرامنہ بولا بھائی ہے کوئی نبیں روک سکتا مجھے یہاں آنے ہے'۔ "بوك" -وه كهسيا كيا-"اچھاتم اس سے چھیں کہنا تم اپنے کام سے کام رکھؤاس پرتوجہ کیوں: یتے ہو"۔ میں اس پر توجہ دیتا بھی ہمیں بول' ۔ وہ جھینپ گیا۔ای اس سے مزید بحث کرنا مناسب ہیں جھتی تھیں' اس لنے و دو ہاں ہے ہے ہی جاتی تھیں۔ حمدان پورا دن ژرائنگ روم میں لیٹانی وی دیکھیار ہا'عدین اپنی پڑھانی کرر ہا تھا اس کے ایکزام بھی قریب تھے۔ کافی دیرے مدین کے بیل کی میں ٹون کے جار ہی تھی محمدان سے برداشت نبیس ہوا تو افعا۔ ''تم يز هاني كرر ہے ہو ياسل يمينج''۔ ووشمكين نظرول ہے ديكھنے ايگا۔ عدين گزيزا كميا' وہ كتابيں بھيلائے بيضا تفااوريل باته ميس تقابه

ودادًا يحسك 124 فروري 20120

وداو المحسف [125] فروري 2012م

اه رميسا خ مسكرار بي تعين ارئيثما و في است متوجه بوكر و يكيبا منابخي صوف يد بينيا خاصا بزارلگ ريافتيا-" اتنے خشک کیوں ہوجمہ ان احمہ ؟" بال میں مخاطب ہوئی۔ · ' آپ کابس مطابق سالس لینه پرجهی با بندی لگاه ین ' ۔عدین کوغصه آیا نوائھ کراندر جایا گیا۔ '' اریشماء! آپ کواتو بھوک تکی ہوگی' میں کچھاور لائی ہوں''۔ قدر ہے تو تف کے بعدم مِساِح کو یا ہوگی ۔ '' ''نہیں مہیں منسباح! مجھے جتنا کھانا تھا کھالیا''۔وواس کا ہاتھے کیڑے واپس بٹھانے کی۔امی اندریاں کی تھیں' تهران کواحساس ہواضروروہ گھرے کھانا کھا کے بیس آئی ہوگی جب بن وہ آئی ہے تا بی سے کھار ہی تھی وہ اپنا والٹ "مسان! يتمهاري بعاني كسرين بهي المرين بنية" واريشماء في ال كان مين سركوني كي-، و نہیں ہنتے تو ہیں مگرزیا و و تر سنجید و رہتے ہیں ابو کے بعد ہے ان پرزیاد و ذہر داری بڑھ کئی ہے اس کئے جب ہے ہو گئے ہیں'۔ اریشماء مجل کئی وہ سامنے ہی ای سے کچھ بات کرتا ہوانظر آ رہاتھا۔اس اُثناء میں سیل کی یپ نے اریشما ،کو چونکا ، یا جوسا منے ڈا منگ میل پر بیک رکھا تھا اسی میں سیل تھا فورا ہی اٹھی محدان چھیے ہو گیا 'سیل نَكَالِيا كَالْ تَيمُورُ كَيْهِي 'كَرُّ واسامنه بنايا'حمران اس كے تاثر ات پر چونكا جوریسیونبیش كور بی هی -"ات ہے ہیں کیا مصیبت رہتی ہے"۔ مجبورا کان سے لگالیا۔ '' ہوں بولو' \_ ہے: زاری چبر سے پرعیال تھا۔ '' میں اپنی فرینڈ کے ہاں ہوں جب مجھے آنا ہو گا میں آجاؤں کی ڈرانٹیورساتھ ہے''۔ کبیج میں نا گواری اور ا آیا ہے مہوئے اس ہے کو یاکھی حدان تبحیر گیا تیمور ہے جب ہی ارلیٹنماء نے تخوت زوہ منہ بنایا ہوا تھا۔ "ایک بات تمہاری سمجھ نہیں آئی 'ابھی میرے آنے میں ٹائنم ہے پلیز مجھے کال کرکے ڈسٹر بسٹیں کرو''۔ سے کہد " آب نے جھوٹ کیوں بولافرینڈ کے ہاں ہوں ' جمدان کواعتر اض ہوا۔ '' ہاں اے بتادیت تا کہ وہ گھر میں بتادیتا اور ؛ یہے بھی جی جا جان اور چی جان رشتہ بکا کرنے کے چکر میں ہیں''۔ حمران کورزخ کے جواب دیا؛ وجز بر ساہو گیا۔ " برانی تو کوئی تبیس ہے تیمورکزان ہے آ پ کا"۔ اریشماء نے حسرت بھری نگاہوں ہے ؛ یکھا جواہے کتنا اگنور کرر ہاتھا اور جانتے بوجھتے یہ کہدر ہاتھا تیمور سے رشتہ جوڑ لے جبکہ جانتا بھی ہے تیمورس تیمیر کا ہے۔ " آ ب اینے مشور سے اپنے یاس رکھا کریں یہ میں نے مبلے بھی کہا تھا" ۔ بیک اٹھا کے ڈرائنگ روم میں آگئی۔ ال اواس بوگیا' لتنی خوش خوش بیبال آنی تھی اور حمدان جس نے تنبیہ کیا بواتھا ہر طرت سے مایوس کرے گا۔ ''اریشماء! کیوں آپ خو؛ کوخوار کررن میں مجھ حاصل نہیں ہوگا' آپ کیوں سراب کے پیچھے بھاگ رہی ت ' ۔ ذراننگ روم میں دو دونوں تھے۔ امی ادرمصباح لگنا تھا اس کیلئے کچھ بناری تھیں ۔عدین اس وقت سے پھر باہنے بی ہیں آیا تھا۔ "حمدان! بيتو آپ كهدر بين سراب كي يجهي بهاگ رى ول مار جهيد بيتا بين كيون يقين سام بهي تو آپ کوخیال آئے گا''۔ کہج میں حشہ ت وافسر وکی ہے۔ مروادًا محسف 127 فروري 2012ء

جوآ کئی تیس ورندشا پیرکرے بی آق ۔ '' و و بنٹی! نیجے کے حیا ول رو گئے ہیں ٹیلی میں گلھ ہو گئے''۔ ''ارے آئی! کوئی بات نبیس میں آپ ئے ہاتھ کی بریانی چکھتو لول کی'۔ وہ یے تکلفی ہے پین میں فسس کئی۔ عدین اور منسبال حیرانگی ہے اس کی حرکات وسکنات و کھیر ہے تھے۔ چو لیج پررضی جیملی کو کھولاجس میں چند لقمے ہی۔ برِ ہے ہوں گئے وہ بینی آئے رکھ کرای میں شروع ہوگئی۔ ''' بھے تو شرمند کی ہور ہیں ہے ذرا بھی تہبارا بیا ہوتا تو میں تمبارے لئے الگ نکال کے رکھ دیتی''۔امی پٹن میں چلى آسى بليث من نكاليكس -" ننی! ان آ واب میں نہیں پڑی مجھ پلیلی میں کھانے میں زیادہ مزد آ رہا ہے '۔ وہ ہاتھ ہے ہی جھولے حجیوں ٹے گئے بنا کے کھانے لگی عدین کو بہت دلج سے لگ رہی تھی۔ " أَلْرِ كُونَى وَ كَيْمِ لِيهَ آبِ كُونُو يُعْيِنَ مِينَ كُرِي كُلُ كَدَاّ بِادِراسِ طَيْرِحْ كَشَارِ بَي مِين " \_ ' مجھے کسی کو میتین کروانا بھی بہیں ہے' ۔ و دمزے لے کے کھار ہی تھی مصباح نے پانی کا گااس اس کے پاس رکھا۔ ''بہت مرے کی ہے آئی بریانی تو''۔ حمدان کو بیاس محسوں ہوئی تو ووڑ رائنگ روم ہے اٹھ کرآ گیا تھا گر بجن کا منظر دیکھ کرتو کتے میں آ گیا۔ و و کتنے مزے سے بیلی میں ہاتھ ال ال الے کھارہی تھی آ ہت تک محسوس ہیں ہوئی وہ کب اندرآئی۔ ''مصباح! ما في دينا'' ـ بمبيترآ وازيرود سب بي چونک كريك تھے۔اريشماء كاسائس رك كيا' ہاتھواس كارك كيا' پشت بھیرے ہوئی تھی ۔عدین سائنڈ پر ہو گیا۔ای نے اس کیلئے یائی نکالا اور گلاس تھایا۔ و دلیکیٹس بھارے گھر میں ختم ہو کئی ہیں جو آئییں چملی میں کھانا پڑر ہاہے'۔گاس خالی کر کے مدین کو دیا۔سب کی د نی و بی اسی نکل کنی ار پیشماء شرم ہے سیدھی تک سبیں ہور ہی جی ۔ '' کہتے ہیں بٹیلی میں کھانے ہے شادی میں بارش ہوتی ہے'۔عدین کی بےساختگی پر اریشماء کوز ور کا احجیولگ کیا۔ مرچیس لگتا تھاد ماغ میں چڑھ کی ہول مسبال نے یائی دیا ای بھی کھبرائیں اس کی پشت پر ہاتھ پھیر نے لکیں ا ا تلجول میں یانی آ گیا' حمدان بھی کھبرا گیا' عدین نے چینی کا ڈیداٹھایا۔ کھالس کھالس کے وہ دوہری ہوگئی' جدید الٹاعش کیمتی سوٹ میں وہ بروقارلگ رہی تھی۔ ''ای! ابیں پن سے باہرتو نکا لئے''۔حمدان پریشان تھا۔اریشماءنے باتھ دھوئے اور تکل گئی مصباح اس کیلئے تمشرڈ لے آئی جواس نے بنایا تھا۔ ''سيميٹھا ڪھائيئے مرچيل حتم ہوں گ''۔ ڈ را ننگ روم میں و دبیھی تھی جمدان نے عدین کو تھورا جو تا وم سا کھڑا تھا جبکہ اس میں تصورتو تھی کا بھی نہیں تھا کائی دہریس جا کراس کی حالت ٹھیک ہوئی تھی۔امی تواس کے پاس سے بل ہی ہیں رہی تھیں۔ '' ہروفت تضول مت باشکتے رہا کرو''۔حمدان نے اسے سرزنش کی۔ اریشماء نے ایک نظر حمدان پر ڈائی جو کتنا " بیجی ار پیٹمیا میاجی آپ کوا جھولگ گیا ہے تج ہے جو بیٹملی میں کھا تا ہے بارش ہوتی ہے '۔ اس نے بھر ا بنی بات؛ ہرائی'و دمسکرانے لکی حمدان نے بیشت بھیر لی۔ '' عمدین انجواس بندکر فی ہے یالگاؤں'۔ وہ تیز لبجہ میں دارنگا، سینے اگا۔ وہ مند بی مندمیں بزبز اے اگا'امی

ردادًا انجست 126 فروري 2012ء

W

9

W

W

5

i

t

V

m

« الهبيل السي بإت بين ہے وہ جلدی ہے كالی ٹائم ہو گيا ہے۔ سر! اجاز ہے ' ۔ وہ ان ہے ساام دعا كے بعد نكل الیا۔اریشما ولب جینچ کے روگئی۔مگر حمدان کی سرومہری پراے رونا آنے لگا' کل بھی اس نے کتنا ہرے کیا تھااور آج "آ پ نے جائے اس کئے تع کی ہے کہ میں پھراتنی بری بناؤں گی''۔اس نے اُسے پورٹ میں جالیا۔ ''آپ کی می کھیک کہتی ہیں آپ کو گھر داری پر توجہ دین جا ہے''۔ بائیک پر بیٹھ چکا تھا۔ " پھراس کے بعد گنجائش نقتی ہے حمدان احمہ کے دل میں"۔ معنی خبزی سے نگاہ جھکائے کو یا ہو تی ۔ ''حمدان احد کا دل بنجر ہے اس پرکسی متم کی گنجائش نظتی ہی نہیں ہے''۔ یہ کہ۔ کروہ نگل گیا۔ اریشما و بھواں ہوتے چبرے کے ساتھ اسے جاتا ویکستی روگن جتنا حمران اے اگنور کرر ہاتھا ارلیشما و میں شدت آ کی جارای بھی۔ " یا گل او کی بات کو مجھتی ہی نہیں ہے" حمد ان کوآج تو بہت ہی خصر آنے لگا۔ ''میں جتنااے زوڈ ہو کے جواب دے رہا ہوں پھر بھی نہیں ہمچھر ہی ہے جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ جھوڑ نے جَوْبِين دِ نَ كُنْ - پشت پر ہاتھ نكائے پر بیٹان ہور ہاتھا'اسلام آباد بھی جاناتھا' کچھی پیکنگ وغیر وہیں کی تھی۔ ''ای .....امی .....'زہرِن کو جھٹک کے ان کے کمرے میں جا! آیا۔ وہ عشاء کی نمازے نارٹ بو کے بیٹی تھیں۔ '' : ون كيا ؛ وا؟'' و وكھبرا تنئيں <del>..</del> "میرا بیک توریدی کروادین کل دو بهرکی فلانت ہے اسلام آباد کی"۔ وہ اِن کے باک ہی بیڈیر جیٹھ گیا۔ "مصباح نے کپڑے استری تو کردیئے تھا ہتم خود و کھے کرر کھاد جو بھی کپڑے لے جانے ہیں"۔ وہ تھٹنے پکڑ کے بیڈے اتریں۔حمدان کا نیمن اتنامنتشر ہور ہاتھا وہ تذبذب کا شکارتھا' ای کو بتائے یانہیں' اریشماء بہت آ گے بڑھتی جارہی تھی ا دراس کا گھر میں آنا یہ بھی ٹھیک نبیس تھا'اب تو عدین ہے بھی اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ امی اس کے کمرے میں چلی گئیں تھیں وہ بھی اندرآیا مصباح کوامی نے آواز بی۔ ''منساح! بھائی کے کپڑے اس کے بیک میں رکھ دو''۔ " بحاتی اکون ہے بیک میں رکھوں؟" مصباح اس سے مخاطب ہوئی۔ " بإن اليها كرؤ بيدُ كے ينجِ ديكھو بليك والے بيك ميں ركھ دو" -و و پَيرا نِي ضرورت کي چيزين اشا افعاك ر ڪنه اڳا ايک گهنشه پيکنگ ميں لگا ميل کي بيپ ڀر چونگا۔ '' کس کی کال ہے؟''وہ نہانے کیلئے باتھ روم میں فنس رہاتھا بلیث کآ گیا۔ ''اد ونو'' ۔ سر پکڑ کے بینوزاری ہے جیون سکیٹر کے رو گیا۔ جتناوہ اسے سوچنائیں جا بتا تھا؛ وا تناہی اس کاراستہ ر؛ <u>کنے کیائے</u> گھڑی ہو جاتی تھی۔وونوں ہاتھ پیت پر نکا نے سوچ رہا تھاریسیوکرے یانہیں' مگر پھرسو جا ہوسکتا ہے کوئی المروري بات بي نه كرني مو-' دلیس'' کال ریسیو کرتے ہی کو یا ہوا۔ '' و وحمدان! میں نے کال آپ کواس ٹانم اس لئے کی ہے کہ ذیثری آپ کو پیک کرلیں گئے''۔ اریشما ، و ضاحت ، یتی اتنی معصوم میں لکی کہ حمدان کے ہونٹو ل میر مسٹرا بٹ ووڑ گئی۔ ''میں خوج آجاؤں گاایئر بعِرٹ'۔

ردادًا انجست [3] فروري 2012ء

يردو پندؤالے نظے پاؤی وہیں جلی آئی۔ " وحمى إكبه يورنى بهول اس كى مجديد ويربوني إلى " 'تم باپ بین مجھے ہے وقو نسیجھتے ہو سارادن آئس میں سرکھیاتے رہے ہو ذراجوتم لوگ میرا خیال کرو''۔ ان کی تو یوں کارخ روحیل سکندر کی ست ہوگیا وہ ہس رہے تھے۔ ' ذیری! آپ کیول ممی کوا تناا گنور کرتے ہیں' ان کیلئے نائم زکالئے' ایسا کریں آپ دونوں کچھ دنوں کیلئے کسی ير فضامقام پر چلے جائے' آفس ميں سنجال لوں گن' پشرارتی لہجة سر سکندرکوا ؛ رغصه ولا رہاتھا۔ " چپ کرو" ۔ وہ جھینے کی کنیں جمدان بھی وہاں موجود تھا و دان ماں بٹی کی بحث من رہاتھا۔ " آ پ اے منع کیوں تبین کرتے ہیں آفس میں کیول سرکھیاتی رہتی ہے گھرداری میں اے ذراد کچیں نبیس ے''-انہوں نے روحیل سکندر سے شیکایت کی۔ " ممي الب اليه تونبين إو الي كين مين آج كل بجه نه يجه بنانے لكى بول " \_ا محمان كيسامن الي بات شرمندہ کرگئی کیونکہ اس دن کیے کھنا اور واضح طنز کرے گیا تھا۔ و یے نوز بیا تمہاری بنی بہت جینس ہے اتنا کچھ آفس کااس نے سنجال لیا ہے '۔روحیل سکندرستائش کیجے ' بیاری ہے اسے بیبال ہے رخصت بھی کرناہے'۔ ''ممی!''اریشما <sub>ع</sub>تواحقا جا میخی\_ " حبب كرممى كى بى اتنى تى لاكى نى بهم ميال بيوى كونياك ركها بوات " مسرسكندر كوتو آج بهت بى غصر آ ر با تقا۔ اریشما وکوحمدان کے سامنے الی باتیں وہ بہلوبدل کے روگل۔ ''اگرآپ ماں بیٹی اپنی لڑائی کہیں اور جا کر کرلیں تو میں کچھ حمدان ہے ڈسٹس کرلوں''۔انہیں حمدان کی موجودگی اوراس پرالی با تین طروراً اے گرال گزررہی ہول گی۔ 'ہاں جہاں میں اس طرت کی بات کرتی ہوں آپ مجھے ٹالنے لگتے ہیں ' فظی سے شکوہ کیا۔ " اريشماء بينا! جائے توبنا كے لاؤ بهار ئے لئے ' \_ انہوں نے ان كى بات كانوش ليے بغيراريشماء كوآ رڙر ۽ يا۔ " بينا! ﴿ زَمِينِ لِكُمَّا مِ مِلْ مُلْكُمَّا مُمْ لِكُمَّ كُلِّي مِنْكُم مَارِي بِيكُم كُوخْصِهِ آرباكٍ " ـ " "سرامين ويسيم بهي اتن جلدي نبيل كها تا بهول ألب ميري فكرنبين كرين" \_ و وحبيث كويا بهوا\_ '' ذیڈی! جا نے بناؤں؟'' اریشماء نے حمدان کو گھورا او داچنتی نگاہ ؤال کے رہ گیا۔ " عائة بعد ميں بيا! ميں كهانا لكواتي بول" \_مسزيكندركوخودي بحراجياس بواحمران تو آيا جيفا ہے .. " چِلُو کِن مِیں کھانا لگواؤ" ۔ وہ اربیٹما می پشت پر چیکی دین ہونی جل کئیں۔ روجیل سکندراہ رحمدان کافی دیر گفتگو میں مصروف رہے کھانے میں دیر ہونی پھراس کے بعدوہ جانے کیلئے کھڑا: وٹمیا۔ " حائے بنار بی ہوں "۔اس نے ڈائر یکٹ حمدان کو خاطب کیا۔ ''حائے کاموڈ میں ہے''۔ "اتنى برى بجى نيم بناتى بون أ دوسمجه كني أس بن كي حيات كي مجدت ووقع كرريا ہے۔ ردادُ الجست [130] فروري 2012ء

u

a k

0

8

Ų

•

0

هم ان عجيب الجحمن كاشر كارته وكيافتها - اريشما وكالب ولهجهاس كاجبر واست اتناؤ مشرب كورن الكاقعال بهمي لبعني و ووجه اك مہیں بلھل ہی نہیں جائے مگر وہ ایسا کچھ کرنے والانہیں تھا۔رومیل سکندراے آئی اہمیت ویتے تھے ان کے ایماً دکوتو رُنا ان جا بنا تھا ان کے ساتھ رو کے ان کی اکلوتی بنی پرنگاہ بیس رکھ سکتا تھا اور وہ تیموراس ہے برگھٹیا حرکت کی قرق تی تھی کہتنی ن دِ فعد آنس میں الجھ دِیجَا تھا۔ اسلام آیا ہے پر وجیکٹ پر تو وہ تپ ہی گیا تھا بھر اریشماء نے ہی اس کی طبیعت صاف بھی کر دى همى \_اريشماءات ابميت نهيس، يتي همى \_ تيمور چرا كي طنز اوراعترانس كه بنا تفاؤه و تيمور بي جنگ نبيس كرسكتا تفا-" آپ کوخبر ہے بھائی جان حر مااسد کی منتنی ہوگئ ہے " بسمہ نے اس کے کان میں کیس کے اطلاع وی ۔ و ولینا ﴿ السي كمّا بِ في مِن كَّروا في كرر ما تفاج و كك كراس كي صورت ديكھي مبيّد برياس بني تو بينھي تھي -" يكون ہے؟" انجان بننے كى الكِشَّك كرنے لگا۔ " بھائی جان! اب بنے مت سامنے جو بلڈیک ہے اہبدانکل کی جی ہیں ان کی متنی ہوگئی ہے میں نے تو ممنٹ مین جا کر جما نکا تھا ہے لوگ تھے'۔ " تم كيوں كئى تھيں و ہاں؟" ذيشان اٹھ كے بيشاؤاں كی خبر لينے لگا'وہ مہم كےروگی۔ "و و بھائی جان! میں تولیل ماہ باجی کور مجھنے کی تھی وہ لیسی لگ رہی ہیں ان کی بھی تولائنہ یا جی ہے لڑائی ہوگئی ہے"۔ وجمہیں بڑی سب کی خبریں رہتی ہیں'۔ ذیثان کل سے بہت الجھا ہوا تا ۔ حرما کی مثلی ہوئی تھی وہ کسی اور کی ہو تنی هی کب ہے اے مبیں: کے حاتھ اور اب تو جیسے ملنا تو کیاد کھنا تک ناممکن ہوگا۔ " بية جم بهاني حان إوه دلها مجهة و زرائجسي احجهانيس لگا" -" تم وبال خِما نَكِنَا تُلِي مِين ياسب كاجائزه ليني - اس في سمه كيمرير جيت لگائي -" میں نے تا ایک منٹ میں سب کود کھیلیا" ۔ چنگی بجائے مسکرا کے تفاخرز دہ لہجے میں بولی۔ " مول .... احجما الفواب " وه مجما السرده بع كميا -" ہموں جار بی بول ایک بات اور حیر الی کی بتا ؤل؟" ا بيثان في سواليه نكاواس يرد الى جواس كر قريب آئى -" شهران بھائی کی آئی ابوے لڑائی نہیں ہور ہی آپ خود دیکھ لیں شہران بھائی لا ذیج میں بیٹھے ہیں ادرابو بھی " چيوپية الجمي بات ہے اب تم بھا كؤ"۔ وَيَهُانِ كَافَهُ وَمِن وَوَلِ بِوَجِعَلِ اور مضطرِب وو كياتها يحرما كاخيال ايك ليحيكوول منظي أظل ر باتها بلكه اسے ايسا ، با نشااس کی میت میں اور شدت آگئی ہے جبکہ وہ برائی جو ٹن ہے گردل کے اسے قریب کیوں ہوگئی ہے اس کا ا ما یا انداز اب ولہجائنی یا کیزہ اور پروقاری تھی وہ اکثر کن انگھیوں ہے ویکھتار ہتا تھا اور وہ بالکل بے خبر لیکچر سنے اجس اواس کی مورت کے وال جسی نہیں ہے اس کی محبت کے پرنوج کئے تھے اس نے جسی میں ویا جس تھا ن حالات اس حد تک سنے جاتیں کے کہ وواس ہے دور ہوجائے گی وہ اسے وکھے گئن سکے گا۔ کے ووٹوں میں عبدو ہین ہوئے بینے ابھی تو میڑھی پر نھیک طرح قدم بھی نہیں رکھے تھے کہ ووراست سے بی 

" رواز انجست [33] فروري 2012م

'' في يذي ئے جھے ہے کہا ميں کال کو ہے آپ کو کہدووں مگرووٹاں جبول گئی تنی کے وہ پہنوا فسر ہو دہمی لگ رہی تھی۔ "" معينكس" -حمدان في اثنان كها-" آ پ کیا سمجھے میں نے کال کیوں کی تھی؟'' ''میرے خیال میں ہم اس بحث میں تو پڑتے ہی نہیں می*ں کہ کیوں کال کی تقی کیونکہ میں کہتا ہوں* وضاحت و **ہا**ں، دن جاتی ہے جہال آ ب کے ول میں کھھاور ہو' ۔ و دآ مسلی ہے گویا ہوا۔ "حدان! آپنے تھیک کہا مگرمیرے، ل میں کیا ہے ہیآ پ بہت اچھی طرح جائے ہیں مگر آپ جان ہو جھ کر والميد ما المائيد كريه ما بهول آب مجھتی بھی ہیں تو پھر كيول اپنا ٹائم ويسٹ كر رہی ہیں' ۔ بے رخی اور سر دمہری تو '' جب میں اوائيد كريه ما بهول آپ مجھتی بھی ہیں تو پھر كيول اپنا ٹائم ويسٹ كر رہی ہيں' ۔ بے رخی اور سر دمہری تو جیسے اس کی عادت میں شار تھی وہ خود ہر بات میں چڑنے لگا تھا۔ - " بياتو آ پ مجھارے ہيں ميں ٹائم ويت كريونى ہوں جبكة ميں انسا بالكل نيں كر رہى ہوں ٹائم آ ہے ويت كر رے ہیں''۔النااس پرطنز کیا۔ حمدان بیڈ کے سرے پر جیھ گیا'رات کے اس بہراریشا ،کی آواز اتناس بوقی کاری کررہی "إه ..... بين ويسك كرر ما بول "- استهزائيدا ندازيس بلى يى بنى بن ينس كرد ما بول "- استهزائيدا ندازيس بلى يى بنى بنس كرد ما بول " والعض اوقات مير كاليه بحصين بين آياميم! آيكوس كيا كبون" "شفاب مجصيم ميرمة خركون بولتي بن" ـ وه تك كن ـ "اس ليحكآباسين". "میں یاس میں ہول باس میرے بیٹری ہیں ' ۔ فورا سیج کی۔ " كرة فس من اده ورميرا الطه بالشيخ بي إنها يا على مستوبهت كم جب ميفنك او يا بجروز ثير". "" فس میں کام کرنامیراشوق ہے "۔ وہ لاجواب ہوگئی۔ "این ویز میں بحث کرنا پسند میں کرتا ہوں ہے آ پ انجی طرح جانتی ہیں''۔ "الك بات بتائيخ آپ نے تہيد كرليا ہے كہ بھى بھے اہميت دے كر بات بيس كريں گے"۔ '' میں آ ب سے بالکل ٹھیک طرح بات کرتا ہوں اور آ پ جس طرح کی مجھ ہے اہمیت جا ور ہی ہیں اس کیلئے معذرت' معنی خیز کہے میں اے کویا جمائے لگا۔ ''حمدان! كيول كررہے ہيں آپ ايسا؟'' " بہی بحیث چل نکلے گی مجھے نیندآ رہی ہے کل شنج پھر جلدی اٹھٹا بھی ہے"۔ ووا گنورکر سے بات کو پیشنے لگا۔ ''حمد ان! بھی میرے بارے میں سویق لیں' میں صرف آپ سے تھوڑی می توجہ سپا و رہی ہوں''۔اس کی آوازا رو بالسی ہور ہی تھی۔ " مجھے آ ب اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ؛ اکل اٹیمی ثبیر کیتی ہیں"۔ · · بعني آ ب کوانچھي لاتي ہول' ' \_ و وتو چو نب کني . " اب میں نے ایسا بھی میں کہا" ۔ وو بھینے کیا۔ - " احجها اجازت وين أمين كان زمير كي دو و وال كانس كو آب بناء بيجيه كا الله حافظ أنه آب سنة اس كي وت وه مذنا بي انتين جابتنا فتما اريشماء نے کال بند کروی۔

١١١٠٠ ووافي المجسف 132 فرورى 2012ء

گھر میں آچھے اچل تی گئی۔ لیل مادبقو تجسس کے مارے ابواد رامی کے روم کے باہر کھٹر بی ہوکو سب باتھی کنار ہی تھی و وساکت روکی جو بھھائ نے سنا قعا۔ '' پیا بکواس کی کس نے ہے''۔اسدمرزا کی گر جدار فصہ ہے نیری آ واز نے کیل ماہ کوؤ رادیا۔ ' مجھے خو ایجھے کناں آر ہائیہ ہو کیار ہاہے'۔ای تو سرتھام کے پیش تھیں۔ '' بہت ہو جیما' میں بول رہی تھیں آپ نے ہم سے جہمایا اور الٹا ہمیں کہدر ہی ہیں''۔ و در و ہانسی ہور ہی تھین ۔ ''میری بین' ابھی تو مبدینہ بھی نہیں ہوا ہے' کتنا کبا تھا میں نے اچھی طرح و کھے جھال کرلیں جمجھے و دلز کا ٹھیک نہیں ' سِنْ ہے کیوں دیا 'نیاں ، بی ہوا بھی انہوں نے کچھ کہا تینہیں ہے''۔اسدمرز اخود پریشان ہور ہے تھے۔ ''''اگررشتهانهون نے تو ڈویا تو .....'' '' ایسے کیسے آو زیتے ہیں'۔ ، ہ ان کی بات کاٹ کے کو یا بویئے ۔ ''اتنا کچی سٹنے کے بعد آپ ہے کہدرہے ہیں'۔ای تو تیران سیں کہائییں ابھی بھی ذراخیال نہیں آرہا ہے۔ لیل ماہ النے تن موں واپس روم میں آگئی میہ سب اس نے کیا سنا تھاء ل کھبرانے لگا تھا۔حر ماعصر کی نماز پڑھر ہی تھی اجھی اسے بتاک پریٹان بھی ہمیں کرنا چاہتی تھی الا نبہ ہے جس اس کی ہنوز نارائسکی تھی کیا کرے اس ٹائم ابو بھی گھر پریتھےوہ جا بھی سیس علی تھی۔ 'میری بیاری بہن کے ساتھ بیکیا ہور ماہے''۔ سر <u>تھے تگی ا</u> · · کہیں ذیشان احد تمہاری ہدو عاتومہیں لگ کی'' ۔ وہ کھڑی ہوگئی۔ " " تهیں و واپیا گذر کیوں بردعادے گا' آلی ہے محبت کرتا ہے اور ایسا کچھے و وسوچہا بھی نہیں ہوگا'' ۔ " كيا ہوا ہے اتنى حيب كيول ہو؟" حريا نمازے فارغ ہو آراس ہے تشويش جرے لہج ميں آبو جينے لل -"کک تھایں"۔ انجال کی۔ '' بھیچو! آپ کورائی جان باار ہی ہیں'۔ حمز داسے بلائے آیا'وہ اٹھ کر جل کئی۔ حر مالب مجاتی ہوئی بیڈے مرے پر بیٹھ کئی۔ وہن بھٹک بھٹک کے ذیشان احمد کی طرف جاا جاتا تھا۔ وہ معصوم ساانسان۔ " بية بين تجهير و جناجي موگايا بين" \_ و دول مين خو و سيمخاطب موتى .. ' كاش ذينتان احمد إتم اور ميں يلي بي نه بوتے' نه تمهاراول أو ثمّا نه ميراول أو ثمّا'' - كھڑ كى مين آ كر كھڑ ن ہوگئي ۔ بے کل بے جین اور ، نجوری رینے لگی کھی 'مثانی ہونے کے بعد بھی نہاد کوء کچھ کراس کے دل نے وحرم کنا بی نشر ' ع<sup>مز</sup>میس أبيا ننمانداي وهو تنيس شور مياني تميس-تگر جب بھی ، بیٹان کوسوچتی افسروہ ہو جاتی' اس کا پنجیدو اور پر وقار انداز اس کی آنکھوں میں احتر اس پیار کا ر جا المبهم سے الفاظ میں محبت کا اظہار و وجب جی و کھا اتن مخموری نگاہوں ہے و کھتا کا اس کے باتھوں سے بسینہ پھونے لگتا ول کی وتنز کن بڑھ جالی اور جب و دقریب آتا اس ٹی سائٹیں ہے تر تیب ہونے لکتی تعین کلیے ایک نگاہ

الی کیے کن دوسر سے مختص کے ساتھ برواشت کر سنگا۔ " کاش کیل ماد! تم سے رئی بات سن کیل تو شامید میرے اندرائن ہے تینی نبین بڑھتی ' ۔ ان دن سے کیل ماد کی ہے۔ رخی بھی مجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہواں سے لیٹنی عزبت سے بات کرتی تھی تگراب ایسا کیا ہواہے وہلی خلفشار کا شکار روم سے باہر آئیا۔شہران ہزے صوفے برنائلیں بی کے مور ہا قائشام میں گھر کا چکر سرورا گا تا تھا مجمداحمد نیوز و یکھنے میں مصروف یقے۔ ذیشان کے قبر م سیر هیوں پر انھ گئے شاید تاز و ہواین اس کے اندر کا گفلن کم ہوجائے۔ شہران کی اس وقت ہے۔ ہے آئھ کی حیرائی ہے اسے اوپر جاتا ویکھا سرعت ہے اٹھا کیونکہ اس کے سارے راز وہال میلے تھے اور وہ بہی نہیں چاہتا تھا' ذیثان کو یا گھر کے کسی فرِ و کوخبر ہمو و جیپ جیپ کے پڑھانی کرتا ہے۔ " بهمانی! او پر کیوں جارے ہیں؟" بایو جینز پر بایوشرٹ میں تھہرایا بو کھا! یا ہوا لگ ربا نیا۔ ذیتان کی استغہامیہ نگاہوں نے اس کا جائز دلیا' و دنروں سا بوکرر و گیااور اس کے مقابل آ کے کھڑا ہوگیا۔ '''یار!الیے'ی : دہیں جانے کودل کرر ہائے''۔ وورک گیا۔'' " آئے آپ میریے ساتھ لا نگ ڈیرا نیور پر چلنے ' وونوں بھائی ہوا خوری بھی کرلیں گے' ۔شہران خلاف تو قع اتنا زم اورلہج بھی اتناشبدآ کیں 'وہ تو جیرت وانبساط ہے؛ کھنے لگا۔ "شهران الكيامو كياب حيريت توب"-" بہونیں ہوا جائے میرے ماتھ' ۔ زبرہ تی اس کا ہاتھ گھیٹ کے باہر لے گیا۔ وہ شہران کے بدلتے روپ پر جیرِ ان تھا۔ آج سے بہلے وہ بھی استے التھے موڈ میں مخاطب ہی نہیں ہوا تھا پیر ایسی کیا بات تھی شہران اس ہے ہلکی ' وخیریت توب ؟ ' ؛ واستفسار کر ببیشا \_ "جي بالكل خيريت ہے" مهم ي مسكرابت لنے ہوئے قعا۔ " كارى روكو" \_ : يشان ني سجيدگ سے تھم: يا - اس نے پلك پلس ير كارى روك دى كاريوں كا از وهام اتنا فقاا سے سائیڈ مریارک کر کی پڑی تھی۔ "ام ب کچھ بھی و نہیں مورآپ کواایا ہوں تا کہ باہر کی ہوا کا ہم دواوں کے مزاجوں پراچھااٹریز ہے"۔وہ بنسی کے ساتھے گویا ہوا۔ ذیتان نے نگاہ سامنے مرکوز کردی ایک شاینگ سینٹر نھا جہاں اوگوں کارش تھا' طبیعت اتنی اواس مور بی کفی کمیس سائیس لگ ریا تھا۔ "آپ کو پیتان اسد مرزائی اڑی مٹی کی مثلیٰ ہوگیٰ ہے"۔ ، بهم يكه اور مات تن كريكة "-جس! كريك يخاجا در ما تفاشيران في المجيئر ديا-" بالكل نبيل أمجيه أبيك إداى ذرا التيمي نبيل لكتي أوريدتو ط ہے اسد مرز الى دونوں بيٹيال ہمارے گھر أن آ، نیس کی '۔از لی ضدن رہنے وهری عود کرآنی۔ ''شهران! کیول آبایف اوگول کیلئے مسئلے پیدا کرد گے''۔ رنجورمغموم اور انسروہ ہور ہانتیا۔ الشرايب او كول في بن أو جه جيه انسان كوستعل ليا بيا ، .. اشبران! كازر بالإلام على كرون الهجدا تناخت اور درشت من كه دلب سيني كروكيا ياردل من أوسعم اراء وبالدهان وتحاز وكرنايه

ردادًا انجست 134 فردرى2012ء

الرواز المجسف 135 فرور ك 2012ء

" ويشان احمدا كيے رموں كى ميں تها اوے بغير مير ك ول وو ماغ ميں ته. واريه استان ول كي سامين يا

يراتي ب تفييح إني شربايا شربايا انداز ومستهاد يناتها ..

" مَا نَهُ كُولِ النَّارُووُ رِبْنَا كَالْهِ وَهِمْ بِهُ الْنَارِ "الريجهان! بمين بالكل احيمانيين لك رباكيتم مؤل ثين رموا ورمم البياء وست كالهر آيام كريها" -'' سرا آپ کی بات اور ہے' کہ وو جاروں ہی کیب میں بیٹے ہوئے تھے۔ حمران فراٹ سیب پرتھا جبکہ وو تینوں ينجيح في ميثول يرجينڪ تھے۔ اً في يُرى إميراجهال تك خيال به جمال الكل كوان ك و بال رب يه بالنفل اعتراض يوس ورج السامان في کویا جمایا **حمدان سیاٹ ج**برے کے ساتھ ہیٹھا تھا۔ ''الرمنع كرر ما ہے تو رہنے وو' '۔ فوز ميسكندر مجھ من تحسين حمدان كى طبيعت كچھ الگ تھالگ ك ہے ووزياد ورسي ہے غیرضروری بات کرنا پسند سیس کرتا۔ '' حمد آن الآت ہمارے ساتھ ہی جائیں گے''۔روجیل سکندرنے اس کاغور و تر ودسب زوکر ویا تھا۔ نیوی کے بیش ایر بے میں وہ اوگ واحل ہو گئے تھے۔ روحیل سکندر نے اپنے دوست کوئیں بتایا تھا وہ اوگ آ رہے ہیں۔ جمال انگل اور آئی نے ان کا پر جوش استقبال کیا تھا 'بوس ایا تک سے النائے آنے پرووسب بہت خوش و ي تھے۔ان كى ووبينيال تھيں اورا يك بينا تھا'تيوں ہى اريشماء سے كافی جھونے تھے۔ '' شر! مجھے ج**انا ہے' ۔ حمدان خوبصورت ہے اراننگ روم میں بیٹھ کے بھی اکتا گیا تھا۔ اربیشماء کواس کی صدی** طبیعت پر بہت عمیدآ تا تھا۔وہ اٹھنے کے بہانے تلاش کررہاتھا۔ "ورت بينا! آپ كهال جلي؟" جمال على نه اس بازوت بكرك بنهاليا.. "وواصل مين بول ..... " بن بن بن است مول من كوئى تهين رك ربائي روحيل كيم خاص آ وي زوال كئے بنارے لئے جي مؤات ا دھر ہی قیام کریں گئے'۔ اربیٹماء ماہم اور جوہم کے ساتھ باتوں میں لکی تھی اس کے نب منظرا دیئے کم از کم وواس " و وسر! مين آب كو تكليف تبين : ب سكتا" -' ارے بینا! آپ توالیے بول رہے ہیں جیسے آپ ہمارے سر پرجیفیس کے''۔ سز بھال نے ہس کر کہا۔ وو جھینے کیا ''کب سے خاموش مجھی میغیا تھا' سنر کی تھا ن الگ ، ور ہی تھی ان او گول کے درمیان خود کوئیس فٹ مجھیر باتھا۔ · تم حمدان کوروم دکھاد وآرام کرنے گا کچھ: بر پھررات کوڈنر برملیں گے' ۔ : مال ملی نے این بیکم کوٹنا طب کیا۔ حمدان نے اپنا بیک اٹھایا وہ آ کے برهیس ان کی تقلید میں و وص ہے باہ آ گیا مواصورت ساجد ید طرز پر بنا الكراوه حائز وليتر مواجار بإتها اريشما البحي أهي تكلي ' پیرآ پ کار وم ہے ہر چیز موجود ہےاور مزید نسی بھی چیز کی ضرورت ہو بیٹا 'اتو قف بولنا'' مسکرا کے اسے روم میں جیساڑ کے چلی کئیں۔ وسیع وعریض روم درمیان میں بیُراتی وی چیئر زاور میل برجانے کیا میچھر کھاتھا۔ وہ جائزہ لینے کے بعد بیگ سے کیڑے نکا لیے انگا۔اریستماءناک کر کے اندرآ کئی روم کا ڈورکھلا ہوا تھا۔حمدان کی تیم ری پر نا گواری ہے بل پڑ گئے وہ اجہتی نگاہ فرال کےرہ کیا۔

W

آرہا ۔ ۔ بن نگر ' وال کی آناٹ ہے ہوئے ہے جھے ایک مل سکتے غیر کچھے ول کیون اتناویران ہے کیون ول سے آمہار ف نِي النَّاسِ مِنْ اللَّهُ إِلَى نَصْلَا مَا مَا إِلَا مَا جَالِهُ مِنْ أَسْلَرِبِ عَلَى وَالسِّلِي اللَّهِ المراسِينَ وَرَاتُهَا أَحْرِ ما فَيَ يريب برواز يه ن ست ويكها - يمل ماه يريشان مي موليي منه يربا تهدر كالرجيسه ايني آ واز كوكهونت رن كهي -''ليل ماه! کيا جوات؟'' ووگھبرائی ہوئی اس کی حالت و ت<u>عض</u>ائلی۔ ''آنی او دو دا چیا گئاں ہوائیا'۔سر پکڑ کے وہ رونی جلی گئی۔ ا بات أبيات أبيات اليال ما وابتا في السركا ول بهي وهر وهر كرف الكانبا هرويمستي تو تبهي ليل ماه كوديمستي . " آني! تما يكي أي اور جعالي آئي مين " \_ '' بَيْرَ أِبِيابات وَنَّى ہے' كيوں روئے جارئ ہو اول بيٹير باہے' ہر ماكی خود حالت غير ہونے لگی۔ ''و د ثماد كی ای نے كہا ہے كہ آپ نے اپنی جھوٹی بیٹی كو كيوں چھپا كے ركھا حماد كووہ پسند آئی ہے جبكہ حر ما كارشتاتو '' ماد كی ای سے کسید نون آپ کے ہڑوس میں سی ذیشان ہے سطے ہے'۔ - إن الته يأ الله إلى أو وتو الشيخة من كالمرى مهم كلي مدينا من ري تقى اليي بات بياز الى كس في حمر ما كوتو باته يا وك ے لگتا تھا جان نکل کئی ہو۔ 🖺 ، ا آئی اابو بہت غصے میں بیں اور ان کی بھانی نے اتن باتیں سائی بیں کیا ہتاؤں '۔ووروئے جارہی تھی۔ "رشتات رئے گئی ہیں اور یہ کہد کر گئی ہیں کہ آپ ....." آگے لیل ماہ سے بولا بھی نہیں جار ہاتھا۔ " كيابولا ب 'جر ما كاتو لكنا تفاسالس ركن لكا بو-"آپ کی بنی کاعشق چل رہاہے آپ کو میتک جبرہیں"۔ الكيا .....ا ووتو وهك سے سينے بر ہاتھ ركھ كريتھتى جلى كئ حرما كے حواس بھی خراب ہونے لگے۔ " آيي اتم توخو ، کوسنجااو' ۔ ميل ماه بو کھلا گئے۔ · الیاں ماہ! اب کیا :وگا؟''وہ ابو کے غصے کو جانتی تھی۔ " سیجھٹین ہوگا' حماد کی ماں اور بھانی بکواس کر کے گئی ہیں "۔ وہ حر ما کوسلی دیسے لکی مگرؤ رتو ایسے بھی لگ رہاتھا أَيْوَنَدِ ذِينَانِ احمد كانام بَكَ بَمَا تَمِي تَصِيلُ ابوتو من كَ بَعِرْك بي النصح تصان كي مسليس اور قبر برساتي نگابيل ليل ماه بر انتس و و دو منه ير ما تحدر كاكر بها كي م '' اف آیی! آیک قوتم پریشان ہونے لگتی ہو گئے تیزیس ہوگا''۔ وواسے دلا سے دینے لگی مجرحر ماتو وحشت زوہ اور حواس باخته :وربی تمی ٔ اِگرا دو درا مجھی ایسی و کسی بات کاعلم ہو گیا تو وہ اسے تو سنا نمیں گے تکر کھر بیس ایک قیامت بریا : و جائے گی اورامی انہیں کتنی سننے کومکیس کی وہ روئے جار بی تھی کیل ماہ الگ پریشان تھی۔ عمد ان قو أسته ارفوز بيسكندر كوابير بورث برد كيوكر جيران هو كيا قها أو وجهي ساتهد بي اسلام آباد جار بي تعين جيران بورب مغرين أوفت مين مبتلا آيا قعا اريشما مجوا تناجيك راي هي اوره وجتنات اط وكربات كرتا تفاوه اتنابي قريب آئن كلي \_

نہیں سرا میں بول میں رک جاؤں گا''۔ وواقب رات میں آئن بہج اسلام آباد کینچے ہتھے۔ اریشما ولا لگ

مرداد انجست 136 فروري 2012 و

ا سَالِمَا شَرِمَتَ بِرِيْ يَهِينَكُ مْرَاوْ زُرِينِ بِمِيشِهِ كَيْ طَرِيَّ أَنْ بَعِي مَنْفَ اللَّهِ مِنْ أَك يَتَّجِيهِ

اروازا كلي 137 فرورى 2012ء



تمير كوجعيجا تعاورواز ولاك تفايه

'' جی اجھا''۔ ؛ ہ آ بچل شانوں پر ہمیٹ کر کوریڈور عبور کر کے لیفٹ سنائیڈ پر آ گئی جہاں برابر تین رومز تھے' سامنے والا روم اسے دیا تھا' درواز ہ ناک کرنے کیلئے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دو بلیو جیز اور پنک ٹی شرید میں فریش سا برآ مدہوا' اریشماء جریری ہوگئ' کچھ دیریم کیلے دونوں میں بحث بھی ہوگئ تھی' یہاں آ کرتو اریشما ہ خود کو کمزور بجھ دی تھی' وہ اعتاداس کا جانے کہاں جائے گیا تھا' جب بھی اس ہے ہاہ کرتی تھی پُر اعتاد ہی ہوتی تھی۔

"اریشنام! کیون آب خودگوا خاگراری بن"-ای نے احساس دلایا۔

'' بلیز حمدان احمرا میں محمی ابحث کے موڈ میں نہیں ہوں'۔ سپاٹ اور گھر درے سے لیجے میں بولتی وہ آ گے بڑا ہے گئی۔ گئی۔ حمدان زیج بن ہو گیا' وہ ان سب کے در میان خاموش تھا مگر جمال علی خاصے بے تکلف انسان ستھ' وہ اس سے میں جما میں اس میں کا طب ہور ہے ہتے وہ ان کی محبت واپنائیت کا قائل ہو گمیا۔ اریشما و کے چبرے پر نظام تھی وہ اسے دکھیے مجمی نہیں رہی تھی' جلدی کھانے سے فارغ ہو کے وہ اٹھر گئی تھی۔

کل ہے گھر میں سائے بول رہے ہتے وہ دونوں منہ چھیائے روئے جارہی تھیں ابو کا غضبنا کہ انداز اور چیختا چنگھاڑتا لہجہ دونوں سرائیمگی ہے دیکھتی رہ گئی تھیں۔رد رو کے ای کی طبیعت خراب ہوگئی تھی۔ ذیٹان کے گھر میں ابو نے اپنا پیغام بھوا ویا تھا! ور جب ہے ہی ذیٹان تو متوحش زوہ رہ کمیا محمہ احمد کی طنز استفہامیہ نگا ہوں نے اسے گھورا' شہران کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایوں اچا تک ہے ریسب ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔

"أ في البنوآب وجاناى موكا" - لاسك ورايدى اسدمرزا كاليفام آيا قات

"الاسبه اوه ويشان منع كرر ما ي "ميرا بيكم توخود شيئاني موني سي ان كي مجه يس آرم تفاده كياكري \_

'' آئی! اب تو آب کو جانا تی پڑے گا در مذاسد انگل تر ما با بی کا باتھ کی بھی النے سیدھے تھی کے ہاتھ ہیں تھا کے چلنا کریں گے''۔ ذیثان اندر جیٹھا تھا سب بن بھی رہا تھا' وہ ایسا کوئی بھی کام بیس کرنا چاہتا تھا کہ اسدمرز اکویقین ہوجائے گذان دونوں کے درمیان کچھ چل رہاتھا' دہ تر ماکور سوابھی تو نہیں کرسکتا تھا۔

" بھے تو اس بات پر حمرائل ہے سالئ سیدھی بکواس سے کی ہے"۔

آئی! یہ آپ کو بھی نے پہلے تی بتایا ہے حماد کے دوست نے بتائی ہے دہ شاید انہی کا کلاس فیلوہے'۔ لائبہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ ذیثان کی عقل پریٹان تھی کوین ہے ایسا تخص جس نے بیر کہا ہے' مگراس کابار بار ذہن بھٹک کے شہران پریٹ گیا تھا اس ہے بھی خاصی جھڑ ہے ہوگئی کی دونوں میں بات جیت بھی نہیں ہور ہی تھی۔

''آپ ذیشان بھائی ہے بات تو کریں'ا یئے گیے دہ حربا باجی کے ساتھ کر سکتے ہیں'لیل ماہ کا تو رور و کے ہرا حال ہے'' ۔ لائب بنے ابھی پینیس بتایا تھا لیل ماہ'شہران کو ہی اس کا الزام دے رہی تھی کیونکہ کی باروہ دھمکی جو در ریکا تھا

' فیک ہے میں کوشش کرتی ہوں' جمیرا بیگم دلگرفتہ ہوگئ تھیں۔ انیس حربا پرتری آئے جارہا تھا بے جاری کی مظلی تو ٹوئی بی اور مستر اوبی آفت بھی فوٹ پڑی تھی۔

ذینتان این درم نے نکلا بی نہیں تھا۔ شہران بھی رات جیت پر ہی تھا۔ کھا تا بینا تک جھوڑا ہوا تھاا برمحمداحمد انہیں تو بولنے کا موتع مل مما تھا۔ "آب بليز سرے كئے بجھ مال ميں رہنائے" وہ سجيده تحا۔

" حران! آب اتنا كيول زوؤ مورے مين" \_وہ جي گئا -

"آپ جھے انھی طرح جاتی ہیں میں بالکل سادہ انسان ہوں صاف گفتگو کرتا ہوں اس لئے میں زوؤ نہیں ہو رہا آپ ہے کہ رہا ہوں ہے آپ کے ڈیڈی کے دوست کا گھرے جھے میمان رہنا بالکل اچھانہیں لگ رہا ہے'۔ آئے تھیں اریشماء کے خید دچرے پرنکائی ہوئی تھی دہ بہاؤ بدل کردہ گئی۔

'' کسی کے خلوص کو سمجھا نجھی جاتا ہے وہ آپ ہے اتن محبت سے سلے میں پکھاتو پاس رکھنے''۔ وہ بھی غصبہ میں سرمین

"آپکوکون ساہمیشہ رہناہے صرف دوون کی بات ہے آپ کو چلے ہی جانا ہے"۔ حمران کاہر بات پراعتراض کوفت میں مبتلا کرتا تھا۔

" بجمع مي خرنبيل تحى آپ بھى ساتھ آ راى جي درند مي بالكل نبيل آتا"۔

عظیمیں الرین نہ پ کربی کا جو کے درین کی دورین کی ہوں''۔اریشماء کے توسر پرجا لگی جتنادہ اسے نرم کہے میں "آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں آپ کی وجہ ہے آئی ہوں''۔اریشماء کے توسر پرجا لگی جتنادہ اسے نرم کہے میں بات کرتی تھی دہ اتنا ہی شتعل ہوتا تھا۔

" بچے ہی ہے"۔ بیک اس نے کاریٹ پر کجا۔

"آپ کی سوچ بالکل غلط ہے بھے اور کی کوآتا تھا کیونکہ می بہت دنوں سے باہز بین نکلی تھیں ان کا صحت کے لئے ۔ یہ سب ضروری تھا" ۔ دہ اس کی غلط نبی دور کرنے لگی۔

یہ سب طروں مل میروں ہیں ماہمی و ٹیری ہے کہتی ہوں آپ کو جانے دیں'۔ وہ افسردہ کی مرکل محمال نے ''آپ انتا غصر نہیں ہوں' میں انہمی و ٹیری ہے کہتی ہوں آپ کو جانے دیں'۔ وہ افسردہ کی مرکل محمال نے چتون تیکھے کئے'اس کی پشت کو دیکھا۔ اربیٹما وتو اس کے حواسوں پر جیمائی جا رہی تھی کیونکہ وہ اتنا بے کس ہوتا جار

ے کیوںاس کے سامنے غصہ میں آجاتا ہے۔

' سیجے دیریم روحیل سکندراس کے سامنے تھے حمدان انہیں دیکھ کر پزل ہو کمیا کیو نکہ دہ شجیدہ ہی تھے۔ " بیٹا! آپ کو یمہاں مشکل ہور ہی ہے جمال نے تو ہمت محبت سے خودآ پ کو یمبال روکا ہے'۔ ''سر!ا یکچو لی میں آپ کا ایمبیا کی ہوں کچی تو ڈوفر کس ہوتا چاہیے' ۔ وہ خود ہی جواز پیش کر کے ہم جھا کم کا کر دہ کیا۔ ''ایہا آپ ہوجی رہے ہیں ور نہ میں ایسا بالکل نہیں سوچھا ہوں' ۔ ان کا نب ولہے بچھا بجھا سا ہوگا۔ ''ارے روحیل! کیا مسئلہ ہوگیا' وہ اریشما و بتا رہی تھی جمدان یمبال رکنا نہیں چاہتا'' ۔ جمال کا ان کے در میان چلے آپے' دونوں چو تک کے سنجل شیخ حمدان خفیف سا ہو کمیا جبکہ روحیل سکندر سائیڈ پر ہوئے۔

"وہ اصل میں سر! مجھے ......" "بس میں! یہ مجھے سر قرر بالکل نہیں کہؤسید ھے۔ ہے اوَ انکل؛ ولوا ورتم کہیں نہیں جارہے ہوا آ رام ہے بیال رہو"۔ جمال علی نے اسے تطعیت بھرے لیچے میں کہا۔ حمدان پھران کے خلوص بھبت کے آ مجے سر ہلا کے دو کہا روسیل سکندر بھی مظمئن سے ہو گئے تھے۔

اریش ما تھے لے کر پنگ کائن کے ایم انٹیڈری کیڑوں میں ملبوس کی میں چلی آئی جہاں مزیمال ملاز سرکو بدایات دے رہی تھیں کھانا بھی پیل پرلگ د باتھا۔

''آئی! میں بچے بہلپ کروں''۔وورونوں ہاتھ آئیں میں مسلتے بوئے نفاطب ہوئی۔ ''مبیں بیٹا! سب بوگیاہے بس ایسا کر جمد ان کو آپ بلاکے لے آئی' لگناہے جمران کی آ کھائے گئاہے' میں نے

SOCIELY. COM

الحفاآت توحيه ببرجاتي ال " بجھے جب کرا تھی اے لاؤلے کو بھی کرایا کر میرے منہ پر جڑ حتاہے'۔ "ابوا بھی تو آب ای سے تھک طرح بات کیا کریں"۔ ہمہ بھی بے داری سے بول۔ " جيب كرة " - انہوں نے وائك ديا۔ بسمد منہ بسور كے روكني شيا ثرے من كھا تا سجا كے لے آكي تھى۔ ''ای! آ پخود لے جائے شاید درواز ہ کھول دیں 'پٹیا بھی تننی دفعہ کوشش کر کے آ حمٰی کھی پشیران لگنا تھا کان لیب کے مراہوا تھا۔ حمیرا بیکم تو مال تھی اولا وکی فکر انہیں رات دن راتی تھی کل ہے یہ پریشانی الگ ل تی تھی۔ حمیرانیکم کی خود ہے! کیلے ان کے گھر جائے کی ہمت نہیں تھی الا نبہ کی ای کوساتھ لے کرآئی تھیں کب ہےوہ اسد مرزا کو سمجھانے کی کوشش کرر ہی تھیں مگر جیسے دو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے انہیں اپنی عز ت سب ہے زیادہ عزیز بھی طا ب کی کا کھے ہی حشر ہو۔ '' بھائی صاحب! آ بِ ایک دفعہ بِحرسوج فیں''۔ '' مجھے جتنا سو جتا مجھنا تھا سوچ لیا تھا' آ ہے یہ بتائے نکاح کس دن کار کھ رہی ہیں''۔اسد مرز ا جسے پہر سوچنے مجھنے کی بوزیشن میں نہیں تھا میشانی پر نا گواریت اور غصے کی اتن لکیریں تھیں دہ ان کی جانب دیکھ بھی نہ ای نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا' ان کی معصوم بچی پر سیکیسی قیامت! ای تھی' بے قصور بے خبری میں ہی ماری جا حیرا بیگم قبہ جب تعیں ان کی بچھ بھی ہیں آ رہا تھا کیا فیصلہ کریں وہ کتنا اُبیں سمجھانے کی کوشش کر چکی تھیں۔ "بھائی صاحب! آ پ کسی کی سی ہوئی ہا توں پر کون لیقین کرتے ہیں میں نے اپنے سے بے بوچھ لیا ہے ایسی "بس بہت ہو گیا' آپ اپن امانت یہاں ہے جتنی جلد ہولے جائیں کیونکہ اس محلے میں میری بہت مزت ہے جومزت ميرى جى باس كاداسط" انسول في اتحد جورد ئے۔ "التي كے مينے نے ميري بي كى جانب نكادا تھا كرد كھے ليا ہا وريس بات كوارانبيس كرسكتا كه آج صرف كھ لوگول کو پیتہ ہے کل کو مجرا ارا بھول کو پیتہ ہطے گا تو میں بر داشت نہیں کرسکتا "۔ " يبقوبالكل غاط سوي ب آيك آي حرام على كيسرال دااول ايك ونعد بات كرك تو ويجيخ " " بي بي ابات كرنے كا ات كرر چكا كيونك رشتة ورويا ہے اور من بني مدرشته يميں كرنا جا ہنا جس كي وجہ ہے ہي رشتالُو ٹاہا ہی کے ساتھ وخصت کر اول تو بہتری ای میں ہے"۔ وی آ کے بھی بہت کچھے ابلنا جائے سے گرشدت م " أب يرسول أي آجائية الراين المانت لے جائے"۔ وول كو كراندر يط گئے۔ عفصہ بھائی آدائے تورے سبس ن ربی تعیں دہاں ہے بلی تک کئر تھیں۔ ' بھالی!ایک بارسوچی آبیل' ۔ ایا بر کی ای نے بھی سمجھانے کی آخری کوچش کی ۔ 'انسيمداب جھائيں بوسکتا سے جو فيصله کرليں ۽ ديوکر رہتا ہے' ۔ ؛ دماول اور رنجوری ہوبکر آنگھوں ہے کی صاف كر في كيس عاليس مال بو كن تقية مري بحث بن بيس كن ندان كي فيمان سي اختلاف كما أن مجمي ان

'' این مینا ابتاد ایا کر دن اوه نصیم نگی ہے تصور ماری جاران ہے'' جمیز البیم ایکووتا سف سے گویا ہوئمیں۔ دو مونوں پر جنب کی مبر ثبت کیے میٹھا تیا این کا دل ایسے بھی تو گوارائیس کر رہا تھا بجبر تو لوگوں گوا اور بولنے کا باتھی بنانے ہے۔ مرتب آت آت " ذينان من المجيقان أمرادل بهت يرينان ٢ كنا كردل" -"أ بكادل كياكبتا بي السفايي حيكة واكباكي بقوكوني فيصلونين كرمكا تمار امیرادل سے کدر اے کداہ بے قصور ماری فائے ای سے بہتر ہے جمارے کھر او بیاد کے آجائے ساری زندگی تَوْ مَهِي تَوْ بِحِينِ رَبِي كَا ' \_انبول نے ذينان كَاتْكُرز دو مغموم چرود كيما جوئل ہے بچھ بول ای نبيس ر باتھا۔ " آ ب محلے کے ابرگری باتیں برداشت کرلیں گا'۔ ا ب حقی ادارال ما می برداشت اریس می -اد محله داادل کوتر آتان کیا ہے باتیس بنانے کے سواجب ایک کوئی بات ای ایس ہے و فضول ہے ذرنا"۔ ال إلى إلى إلى المدمرز الوثيل جاتى مين إدا يسم كميم ممن يبينام بمجواسك مين ماس كي قوي سوج سوج كي تل یا گا-میں جو بیس جانی الا ئید کی ای کے میاتھ بین کل آن اسدم ذاکے گھر جا اِک کی میں اس میں تسور بڑی کے ساتھ الیا کھیڈن ہونے وال کی انہیں سمجھاؤں کی"۔ اوقطعیت جمرے کہج میں ہولیں۔ " كاش دوآب كى بات تجهير جاس" -اس في مراأ و فيرك-" تو جاا دیرا شہران نے بچھ بھی اُ ج کھانا بینا نہیں کیا ایک مجی لے سے نہیں گیا" ۔ انہوں نے اس کی پشت پر ں۔ اس اس کے یاس بیں جاؤں گا بجھے بقش ہے سای کا رکت ہے ان بنان کو بہت مستقالہ " بحصر من لگنا بسب اس في كيا: و التحييرا بيكم كادل ميس مان ريا تها-"امى آآ كُونن بيد بحص شران سے سبت لائے ہے"۔اس نے كى كى -ا بیتم و اِنْوِں بِھا ئیوں میں ہمی الگ جنگ ہوگئی ہے انجھے موج سوچ کے دال انٹھ رہے ہیں اوپر سے تمہارے باب كواب كن كامواع جابيال ده رنجورت كبيدكى = كويا بوشل -المجيمة شران برخسه بار اورايقين باس في يحرما كاسرال من بيكياب ا "ارے دوجانیا کب ہے"۔ ان وسب خبر ركمتائ إلى من ما تهدا تفا ك طنزيه كما-ا امين آوامد مرزائے گھر جا کر مفانی میں بچھے اول جمی <del>کہی</del>ں سکتا ال<sub>ی</sub>ے "مِن كُلْ جَاءُكِ كُلُ كُولِي إول بات" ان كركمر المست نكل منين -" ارى ا بسمه ا جاكر بها ل كو بالاكب تك ادير بيناري كاليحدين كمايات النبول نه آ از لكا في -" برى لكربتى بيمهين اين لا ألے كى" يحمد احمد في جيمتا أوا تيريجينكا، "اا الا الله المعلى المرازي كرون في آكون كريكا" و اتيز ليج من خصيه الحيا الوسي ' البس لبس زیاد ہز بان مت چاہیا کرامیوں کے جوان اویتے ای جھے پرشیر مِن ہے تھے ' ' ۔ ووتو تپ سکتے ۔ "ای ابحائی ار دازه کنیل تھول رہے ایل"۔ " او کولے گا کہی نہیں اگر آبت ہی اس کے سائے جو کھل کے آھے جی ا

3012 من 301 الر 2010 من الدافرانج في الدي 120 من 2012م

ودارًا الجُسك [12] باري 2012ء

جتنا میں اس ان کو دور کرنا چاہتا ہوں یہ اتنا تی میرے اعصاب پر کو گوٹی اسوار ہور ہی ہے ۔ اوہ بیٹھے سے کھڑا ہوگیا اجزاج میں جراج میں است اور بھر ہور ہوں تھی ابھی دور دم سے آبکتے ہی والا تھا تمیسرا تھیا۔
ان حمدان جھائی اممی نے بوجھا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرور ت ہے تو بتاہ بھی تمی نے آپ کوڈ اکٹنگ بال کے باہر دیکھا تھا ''۔

"وہ یار اُمیرے سرین درد بور ہاتھا جائے کا موڈ ہور ہاہے"۔ یہ جھجک بھی رہاتھا حالا نکہ وہ جائے استے شوق نے بیس پتاتھا مگرا ج تھکن کی دجہ نے پینا جا در ہاتھا۔

"جی میں می سے کہدریتا ہول"۔ اوم سرایا۔

"مرابات سنع المالي ماليمير جوك كرات ويحف لكا-

''وہ پیس باہرلان میں جا جا جَا ہُ' حمدان کو بوں ان کے گھر میں آئی ہے تکلفی ہے پھر نا اچھانیں لگ دہا تھا گر طبیعت اس کی پچھ گھرار ای تھی حالانکہ جمال علی کی فیمن تو اس ہے بے تکلفی ہے لی تھی اوی خود جھجک دہا تھا۔ ''حمدان بھائی! کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا اپنا گھرہے پوچھ کیوں رہے ہیں جائے میں آپ کی جائے وہیں لے کر آتا ہوں''۔ وہ اس ہے بولا۔ حمدان سکر ایا سمیر خاصا بے تکلف اور بااخلاق اڑکا تھا'اس سے دود فعد ہی ملاقات ہوئی متمی وہ یڑھائی وغیرہ میں بزی دہتا تھا۔

لان میں مختذی مختذی ہوا جل رہی تھی خوبصورت ساوسنے وعریض رقبے پر بناان کا بنگلہ تھا اور لان تو سب سے زیادہ بہند آیا تھا۔ بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئی گیٹ کی د بوار کے ماتھ ہی رکھے تھا گیٹ سے ہے کر دیوار پر بھونوں کی بیل جارہی تھی گیٹ تو اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا الان کی ساتھ ہی رکھے تھا گیٹ ہے اپنی تھی اور بڑی تھی اور بڑی تھی اور بڑے جو لے بھی تھے وہ چیئر پر بیٹھ گیا۔ مختذی بوانے مزاح پر اچھا الان کی اثر ڈالا تھا۔ ویے بھی پورااسلام آبادہی حسین تھا ابھی تک وہ کہیں نہیں گیا تھا تگر جب وہ اسلاک کر دہا تھا کا بھی کی طرف سے یا کہتا نور پرجا تار ہتا تھا اور ابواس کی کی خوابش کور دہی نہیں کرتے تھے کہتے ہے فکری کے دان تھے۔ طرف سے یا کہتان اور پرجا تار ہتا تھا اور ابواس کی کی خوابش کور دہی نہیں کرتے تھے کتنے بے فکری کے دان تھے۔ اللہ بھی آ پ کی جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہی تھا گی گیا۔ بلیوکاٹن کی لمبی کی شرف اس پرٹراؤزر وائٹ پر بھڈ دویٹ بالوں کو بچر میں مقید کے خاصی بنجید و نظرا آرائ تھی ۔

" بِفَكْرِدَ مِنْ عِلْيَ مِنْ نَهِينَ بِنَا لَي مِنْ إِن كَيْ مِنْ اللَّهِ عِلْمَا وَهُمُ اللَّهِ وَكُلَّا وَهُ فُرَا وَفَخَلْ سَا بُوكُما وَهُ فُر مِنْ مِنْ لِيرِدَهُ حِكَالْكُي -

"جِهَالِ مَك مِحْ ياديرُ تا بِأَب عِلْ عَلَيْن فِي مِن" - كوياطنزكيا-

" آج کی مینگ کیسی رنی؟ "فورانی دو متعجل کریر بنیشنل بن گئ-

''مہت انجی آئیں میرے مارے پوائٹ مبت انتھے گئے''۔ کب کو ماسر میں رکھا۔اریٹھا ، ابھی بھی کھڑی ہوئی تھی سیل اس کے ہاتھ میں تھا' تر ان مجھ گیا تھا بات کر کے ابھی فارخ ہوئی ہے جب ہی ادھرا گئی۔ ''شکر ہے''۔ دہ بھی خوش ہوگی۔

الکل اور پرسوں کی میفنگ میں ڈیڈی کبررے بین آپ می ائینڈ سیجے گا بیجے منع کیا ہے '۔ اوسلتے ہوئے کیون کور کیجے آل

ر موں وور یہے ں۔ "اوے این کا بیان کی پیند نہیں تھی پھر و واول آمجی بہت کم تھا۔ اریشماء کواس کی اتن تا پ تول کر گفتگو رواڈ انجسٹ [12] مارچ2012ء یں ہمت نیس تھی۔ اوائسر اوی نگا ہوں ہے انہیں ویکھنے لیس میرانیکم بھی ٹرمندوی بیلی تھیں انسیم کو جانے کا کہا۔ ''ہم مغرب کے بعد نکاح کے لئے آجا میں گئے میں حربا بین سے انا جا ہوں گی انسانہوں نے قدرے تو تقدرے تو تقدرے تو تقدرے بعد کہا۔

"ای اوہ کرے یں بندہے"۔ منصد بھانی نے بتایا۔

''مِن! آپ کی امانت ہے پر سول کی گیا''۔ رقیہ ہے تو بات بھی نیس بوری تھی او مال تھیں ان کے ول پر جو گزرر دی تھی سددی جانتی تھیں ۔

"من ببت شرمنده ہوں آ ب کے گھر میں ہماری دجہ ہے اتنا کچے براہوا"۔

''اب کیا کہ کتے ہیں آج نہیں تو کل ہونا تھا'شکر ہے میانے ہی پینہ چل گادر نہ تو میری بینی کہیں کی نہیں راتی''۔ وہ سند پرآنچل رکھ کررونے مکیس ۔

دہ منہ پرآ کچل رکھ کررونے لئیں۔ احمیرا بیگم کے پاس توالفاظ تک نہیں تھے جوانہیں تیلی دیتیں۔وہ خود صنطرب ادر معموم ی ہو کر اٹھے گئی تھیں۔اسد مرزاات نے غصہ دالے ہوں کے انہیں انداز ڈنیس تھا تھی ان کا انداز اس میں تمرا بیگم نے حقارت ہی دیکھی تھی جاتی تھیں ان کے گھرانے کو وہ کب عزت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔

ذيثان نے ان كا چېره د كيونيا تفاوه تو خودافسرا د تما۔

"يرسول نكاح كے لئے جانا ہے"۔

"اى! آب نے الیس سمجھا یاکیں"۔ دوتو جران رہ گیا۔

'' ذینتان! چیپ کرجامیراد ماغ درد کرر ہاہے پیسب کیا ہو گیا ہے''۔ وہ گاتھ کی بیڈیر لیٹ گئیں شیبادوڑ کے ناکے لئے مانی لے آئی۔۔ '

**4**-----**3** 

یوراون اس کا میڈنگ میں گزراتھا تھ کس کے براعال تھا 'چاہے کی طلب ہوری تھی گراس وقت رات کے گیارہ بج چاہے کی فر مائش کرنا اسے بجیب بھی لگ رہا تھا 'آج تو پورا وقت ارینماء ہے بھی سرا منا نہیں ہوا تھا۔ بلیک فراؤزر پروھیلی کا نزمے پر مل شرف میں ملبوں جھی کتا ہواروم سے نکلا الا وَ بِحُ الله وَم سب جگہ خاموزی تھی ' مجرا یک جگہ سے بہت رھیمی آ واز آری تھی 'آ واز کی سمت کا تعین کیا 'وہ وُ اکٹنگ بال میں فائٹیگ ٹیمل پر بیٹی میل پر بات بحرری تھی۔ وہ ور رواز ہے کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔

''زیادہ میرے داداابا مت بنا کردا جب میں نے کال کی ہے تو تھیک فرح بات کیوں نہیں کرنے ہو''۔دہ کسی کوڈ انٹ رہی تھی۔ حمدان کی حسیات بیدار ہوگئیں۔اریشماءادر کسی میل ہے بات کررہی تھی انجسس بھی ہوا 'خسبہ کیاں؟

" نُضول كى جُواس مت كروليه بنادُ اى ادر مصباح كيسى ہيں؟"

"ای اور مصباح کو بوچیدری ہے"۔ حمدان زیراب بولا۔ نورانی الے قدین این ردم می آگیا ابناسل لیبل سے انتقالاد رعدین کانمبرزائی کیا انتہا ہاتھا۔

''ہوں تو محتر مذعدین ہے باتوں میں مصروف میں اتن ددئی ہوگئ کے دویے تکلفی ہے اس ہے بات کررہی ہے''۔ وہ جیران بھی تھا۔ کیے دونوں میں اتن ددئی ہوگئ ۔ عدین کے مزائ کو ہانیا تھا' نٹ کھٹ ادر شرارتی ساہے تگر اریٹھاء ہے دوئی اے یہ نھیکے نہیں لگ رہا تھا۔

ال ١٠١٤ من الما ١٠١٠ من الما الم 2012 من الم 2012 من الم 2012 من المركز المجلس الم

حریا نے کیسے ہاں کی کیب استخطا ہوئیتے اس کا ذہن ما اڑف تھا ای کیا گئے گئے پر چیج کی دور بی تھی۔
وزین ن کواس کی آ دازین آ رہی تھیں کہند آئے رہتے دازیھی استغبامیہ ذکا ٹیوں سے ایک راسرے کوا کھی رہے تھے۔
"آ ہے سے ابو کچھ بات کرنا جا ہے تین " یہ خصہ بھائی نے حمیرا بیگم کے کان میں کہا۔
دوان کی ہمراہی میں اندر جلی کئیں اُسدمرز ا کے جہرے پرا تنا تنا دُاور تا گواری تھی او دھیف کی ہوگئیں ۔اسدمرز ا

"آج ہے حریا آپ کی بہو ہے ادر مارااس سے کوئی تعلق میں ہے"۔
"جمائی! آپ میرکیا کہرہے ہیں؟" دہ متوحش زدہ ی رہ کئیں۔

"جوم ت عدور معدي"-

" حريبة حرما بني كے ساتھ الم بـ"-

ریدر رہاں کے مصر ہے۔ '' ہمیں آپ تو گوں ہے کو کی رابطہ نیس رکھنا ہے'' ۔اتنے شدت بسند بھے رقیہ تو مال تھیں ان کا ول مٹی میں

کیا تھا۔ "آپ بھلے ہم ہے کوئی رابط نہیں رکھیں گز تریا آپ کی بیٹی ہے دہ تو آپ لوگوں سے ملنے آئے گی"۔ "جی ہاں کیوں نہیں" ۔ رقیہ نے تائیدی سر ہلایا ۔ اسد مرزا کی تشکیس اور قبر برساتی نگا ہیں اکٹیس گر چپ رہے۔ "میری بجی پرا تناظم تونہیں بجھیے"۔ دہ در دیں ۔ اسد مرزا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گھے وہ اپنے اصواد ل کے

اتنے کے تقے پیرب بن جانتے تھے۔ ''آپ بے فکر رہے' حریا آپ سے ملنے ضرور آئی رہے گی اور آپ بھی آئے گا'' یہ میرا بیٹم بھی ایک مال تھیں اور دومال کے در دکوا جھی طرح مجھتی تھیں۔

شہران اور محمد احمد نہیں آئے تھے ورند شہران تو ضرور ہنگامہ مجادیتا۔ تمیرا بیکم جان کےائیس لا کی تھیں عشاء سے مہلے ہی رخستی کردی تھی ۔ ذیشان کے مہلومیں چلتی ہو کی دہرور ہی تھی ۔ سے مہلے ہی رخستی کردی تھی ۔ ذیشان کے مہلومیں چلتی ہو کی دہرور ہی تھی ۔

تیل ماہ کی آتھے وں ہے اشک برس رہے تھے 'مجھی اس نے ان دونوں کے لیے دعا کی تھی مگر دعا ایسے ستجاب ہور کی جس کا اُس نے سوحیا بھی نہیں تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ مَا مِن اِمْنَا خُوبِصُورِت بِمِوجًا عَنْ گار پیشما و کوبیقین نہیں آر ہاتھا' بارش رم جمم برس رق تقی ۔ مال روڈ پر پیدل مارچ کرر بی تھی سمیر نے کتنا بی کہا گاڑی میں جیسئے ۔

جیدں اور اس میرا کیا ہے بچھے بارش انجوائے کرنے : ا'۔اس کا پر پل سوٹ گیلا ہو گیا تھا' ماہم اور جوہم گاڑی میں جیکی تھیں'وہ ان تیون کو لے کرشا پنگ پرنگل آئی تھی مغرب کے بعد ہی بارش ہونا شروخ ہوگی تھی' سے موسم آبر آلود تھا اسلام آباد کا سوسم انجوائے کرنے کا لگ ہی مزد تھا۔

'' آپ بیار بھی پڑکتی میں''۔ دوگارُی بہت آ ہت آ ہت اس کے ساتھ جلار ہاتھا۔ '' چپ کر دامیں بیارو بسے بھی نہیں پڑتی ہول''۔ ووٹنا فرز رو لہج میں کو با ہوئی۔

ِ سارے لوگ بی اے دیکی رہے جے جو بالکل مگن تھی عشاء کی اذا نیس ہو گئیں گر اریشما، جانے کا نام نہیں لے

ى ن - الله المحتمل آب بالكل wet وكل بين الدوائ كا صليد كيف لكا - المائ كا صليد كيف لكا - المائ كا صليد المحت المائد المحتمد ا

کرنے پر بہت ہی طعبہ آئے لگا تھا ابڑی طوری نے پیجائی وانت ہیں کراب بھنچے لیے۔ ''آرئے کوانوٹر انٹن نجیس ؟''

" بالكُلْ بهی نبین مربه بتر بیخته میں جب می انہ بآل نے من کیا ہے" ۔ جائے کا اُفری سے لے کر کپ رکھا آ۔ " آپ کیا مبتر بیچتے ہیں یہ بھی بھی بتاویا کریں! ' یا ذوعنی ہو کر بطنز کیا ۔

" میں جو تبتر جھتا ہوں آ پ کو کن دفعہ بتاجہ کا بول بیالگ بات ہے آپ جھتائیں جا بتی ہیں' ۔ اس کی طرح ذوستی ہوکرز کی ہرزکی جواب : یا ۔

ن ہو کرر کی بہتر کی جواب: یا ۔ ''سجھنا آپ نیم جائے تیں ادر سوجی آپ کی خاط ہے'۔ دو تک گئی۔

"میالی بحث بے جو ختم نمیں ہوگی بچھے نیزا رہ اے چتا ہوں" مردمہر نالا ہے نیازی سے لدم بڑھائے۔ لگا۔ اربیٹماء کی آنکھوں میں حسرت تھی اس کی چوڑی پشت پر نگاہ گاڑ دی ادرائجی اس کی طرف متاجہ نہیں ہوتا تھا ا اجھے موڑ میں بات کرنالا جیسے اے آتا بی نہیں تھا۔

" حمدان احمد! بجھے بھی ضد ہے اریشہاء و میل تنہیں عشق کرنے پر مجبور کردے کی میں تمہاری جیون ساتھی ضردر بنوں گی بیتو طے ہے '۔ و منعم ارادہ بائد ہو بیکن تھی نہ اب تو دل کا معاملہ او کمیا تھا کیونکہ دل کو بھی ضد ہوگئ تھی حمدان کے ول کواپنی جانب متوجہ ضر درکرے گا۔۔

حمیرا بیم کوخت غفر آگیا تھا انہوں نے دیٹان کی ذرائیس کی گی۔ درمیان کے دودن آیسے تمام ہوئے انہوں نے جلدی جلدی جلدی بغیری بھی ہیں ایک دوسوٹ تو حرما کے مشرور ہی بنائے اگر کی کے نام پروبسب بچے ہی لے کر جاری تھیں ایک دوسوٹ تو حرما کے مشرور ہی بنائے اگر کی کے نام پروبسب بچے ہی ایک دوسوٹ تو جائے گئے ایک اس نے ایک بسمہ کی خوتی کا ٹھی تا ہی تھی اس نے ایک بات نہیں بازی تو جیت ہی گئی تھرا سے بالکل بات نہیں کر دیا تھا۔ جمداحمد نے جننے طز کرنے تھے وہ کرتے رہتے تھے۔

مغرب کے بعد دو اپنے چند قری رشتے داروں کو لے کر اسد مرز اکے گھر جلی گئی تھیں' انہوں نے گھر میں ہی انتظام کیا ہوا تھا۔لیل ماہ کوغصہ کی وجہ سے طیش بھی آ رہا تھا گھرا کی کے سمجھانے پرانی ازبان بندگی ہوئی تھی۔

"بیسوٹ بین او"۔ بھالی نے شاکنگ پنگ کلر کے ستار ہے موتی ہے بھرے موٹ کواس کے سایسے خوبصورت۔ ہے گولڈن ڈیے سے باہر نکالا نے لیل ماہ کی آئے جس حیرت ہے بچٹ کبٹن سب کھنی اتن جلدی میں بھی بہت امجھا لائی تھیں ہر چیز خوبصورت تھی۔ حر ماکوتو سکتہ ہوگیا تھا 'رور دکراس کی آئے تھیں سرخ بھی۔

" لیک ماہ اُجلدی ہے اسے تیار کردو عشاء ہے پہلے رفعتی ہونی ہے نکائے کے لئے لوگ اندر آرہے ہیں"۔ حفصہ بھالی آئے خلاف تو تع کسی بھی طنز ریے گفتگو ہے شاید پر ہیز کتے ہوئے تھیں۔

حر مانے اور پھیٹ بھوٹ کے ردنا شروع کردیا۔ کیل ماہ کا تو دل خودخون کے آنسور برہا تھا 'لائے بھی اندرآ گئ تھی حالا کے کیل ماہ کی اوراس کی ہنوز ناراضی جل رہی تھی گر حمیرا بیٹم نے اسے بھی ساتھ جلنے کو کہا تھا' دونوں نے ہی حر ماکو تیار کیا' سوگوار حسن بھی رکشش لگ رہاتھا' شاکٹ پنگ اس کی سرخ وسپیدر تکت برکھل رہاتھا۔

ذینتان آف وائٹ آسین شلوار میں مکبوں سرجھکائے بحرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ نگاح کے لئے لوگ اندر طلے گئے تھے۔ ذشان کواسد مرز اکی نگاہوں میں جونفرت اور حقارت نظر آر دی تھی وہ اور شرمندہ ہو گیا 'ار باز بھائی پھر بھی اس

الرَّاحِينَ 124 الرَّ20126 -

ای کانی ویرار بیشماء کی بی باقیمن کرتی رئیس تو بھرجمدان نے خود ای خدا حافظ کہ کرمو مائل آف کردیا۔ \$------حر ما حیران تھی حمیرا بیگئم نے ساری ہی رئیس کی تھیں وہ بہت خوش تھیں ہیمہ مجمی بہت چیک رہ ق تھی ۔ ان کے گھر می جیسے خوشیاں نیونی پڑر ہی تھیں اور اس کے ول میں آگ کی ہوئی گی ۔ شيبااور لائسة كالساروم من حِيور كم آن تص ويتان كالمجموا تا بالهيس تقايه "ارے شہران! دیکھ تو بھائی کو" جمیرا بیکم کوفکر بھی ہونے لی ۔ " كمريس، ي بن آب فرنبيس كرين" يشهران كي نظاه الدر ذيشان كروم من الحدر بي هي جهان تر ما كولے جايا كميا تھا۔ " مجر بلاكرلا مال" . وه تحك بهي كن تحيل شهران كي نظامين ديكهين اس في البحي تك محي حر ما كوسين و يكها تقا-التوجميانين "دوكر مع تورول سے بولس -''ای اِیجانی جان ادبر ہے'۔ سمہ نے الٹ کریں لیا تھا۔ ذبیثان کے جبرے سے لگ رہا تھا وہ ذرا بھی خوش میں ہے شہران کود کھے کرتواس نے مندی مجھر لیا۔ '' جِل ذيبًانِ! اندر جا'' \_شهران نے کھنکار ناشروع کردیا' آج وہ خلاف تو تع خاصے شوخ سوؤ میں لگ رہاتھا' براه كيا بسمه كوشيا ليكل -

وبیتان نے اے محورا حمیرا بیلم ان دونوں میں ہونے والی ناراضی بھی سمجھ رہی تھیں۔ شہران پھراہے روم کی سمت

"بيا! اتنامت موجو" \_انهول في ال يحسرير باته يهيرا-

" جو بھی بواہے قسمت میں لکھا تھا اب عصر ہے کارے جلوا ندرجا دُاور ہال سے ماکی رہنمائی کرنا" ۔ انہول نے لاكث اور چين كى ذبياس كے باتحد من تھائى-

ذِيثَان بِرَتُو كَنْمَا تَهَا بِرِف جَمَ كُلّ ہُوٰ يوں اچا مك ہے وہ اس كى بنادى جائے كى اور ايسے حالات ميں اسے ذرا فوثى تعین کھی ۔ وہ ساری زندگی حریا ہے نگاہ میں بالے گا' وہ خودکواس کا مجرم ہی مجیدر ما تھا اس کے ساتھ جننا کر اہوا تھا ہے قصور کوسر الول الی تھی۔ روم میں آ کردرواز ہ آ ستلی سے بدکیا۔

حر مسكر سب كرره كي آنو بهي لكنا قفااب خشك مو كئ مين - باتقول مين حنائي رنگ كبين نبيس تفا - ذيشان كي شرمندہ نگار آئی آئے آگران دونوں کی شادی التصح حالات میں ہوئی ہوئی تبودہ سے زیاد وخوش ہوتا وونول آج ایک دوسرے سے زگاہ لیس چرار ہے ہوتے۔اپی منی میں دبی ڈبید کو تقیدی دیکھا مجرحریا پرنگاہ ڈالی جوسر جھکائے سابٹ سے چبرے کے ساتھ کئی ۔حسن سوگوار بوتو اور زیاد و دلکش بنا تا ہے ٰوہ شاکنگ بنک کیڑول میں آئی سنوری اس تے سامنے تھی۔ ذیشان کو بونیورٹی والی و ری سہی حربایا د آگئی جواس کے ذرائے قریب آنے پر کھبرا نے لکتی تھی اور آج دواس کے روم میں اس کے سامنے آمام صد مند میں سے آزاداس کیلئے آ فی میں۔

ول میں بلچل کی دھر کنوں نے شور کیا تا شروع کر دیا ٰان خوش کن کمحوں کے نقانسوں کو وہ واجھی طرح جا نتا تھا مگر

اہ آ جا ہے جس پر کمٹرول کے ہوئے تھا۔

" بان نے دی می تمبارے لئے! ۔ اس نے زبیاس کے یاؤں کے یاس رکھی ۔ حرما کی تقیدی نگاہ اتھی مگر نا گواری ہے مند تھمالیا۔اے رہ رہ کراہے ساتھ ہونے والی ناانصالی پررونا آ رہا تھا۔

م الحرما! مجمع بالكل بعن الدار ويس تقواليا كون تحاليد بنورش من جس في الس كى سے المسترم سے ويتان كى آ یا از میں نکل ری تھی وہ بھی قورو نے جاری تھی تسلی کے الفاظ کیا اوا کرتا کچھتھا بی بیس اس کے پاس۔

رُواوْ الْحِلْبُ 127 مار 2012ء

اریشماءکوچینئیں آنے نگیں ایک دوتین اور بھرسلسلہ بندھ گسیا۔ الكها تها نال آب كراجي والول كو ميال كأموسم راين تيمت آئ كا - بمارتين براتي اب ديكها ميكيتكين -وه فرنت سیت برشر البورسیمی کی ابوری گاڑی اندرے کی ہوگی گی-

كمر يجي تو أس كا مزله اورشدت بكر كما حمدان لا وُجَ من عيضائي دى ديكهر باتها 'اريستماء كوكميلا ويكها' بال جيك كر بھلے ہوئے تھے اے لائن لمي ي شرث سے ياني شك ر باتھا۔

"ارے میکیا کیا؟" فوز میسکندر نے این رم وہا زک ی بمی سمو فول جیسکتے دیکھا۔

" آئ این ایس نے بہت منع کیا تکرر تو روؤ پرالیے عل رہی تھیں جیے ان کاخریدا ہوا ہے ' سمیر نے سائے شاپرز

ں پر ہے۔ ''ار بے لڑکی کیڑے تو بدل میں جائے وغیر ہمسیجتی ہوں''۔سسز جمال کوائن کی حالت دیکھ کرفکر ہوئی۔ حمدان کواس کی سرخ ناک نظر آرہ ی تھی آئے تھیں بھی ہو جمل ہی لگ رہی تھیں' فوزیہ سیکندراہے روم میں لے گئی

"آ پان كساته أنس من كام كي كرية بن" يمر في حرائى سي بوجها-

"كيول كيا موا؟" حمدان غيرمتو فع سوال بريتونكا - - •

"اتى ضدى بى بالكل نبيل سابارش بى جيكتى ربيل"-

" ہوں' ۔ وہ مبہم سامسکرایا۔

" أنس مين تو آپ كى ان سے جمز ب موجاتى موگى كيونك آپ بر لئتے بى اتنا كم بين" يسيراس كى كم كوئى سے

''جمر ہے تو نہیں ہوئی ہاں البتہ انہیں غصہ جلدی آجا تا ہے'' ۔اس نے بتایا۔

''ممير جياا ووسائے ہے نيلونر کو يا کر لاؤ' اربيٹماء کو جيک کر کے د دائی ديدے گی''۔سز جمال بہت نگرمند تھيں۔

"او محمی" وه علم کی تعمل کیلئے اٹھا مجھتری کے کروہ باہر نکا اتفا۔ "الكل أي بوتوف الرك ب التي ضدي كيول ب" جمال كوسوج كربي كهراب بوئي -

ڈاکٹر نیاوفرنے اے میڈیسن دے دی تھی کر لے اور فلو کا افیک ہو گیا تھا 'ہروی بھی اے لگ رہی تھی ابورے کھر کے افراد پر بیٹان ، و گئے تھے فوز ریسکندر کی تو کل کا سُات تھی ۔

حران أكمّا كروم من جايا كيا إرش بورى رات اى وكى اليا للّما تجا- ما تجو والا اربيتما وكاروم تعا وبال س كے او لنے كي آوازي جھي آرائ تھي اے جانا مجيب سالگ رہا تھا كر جيب بي ہو كي تھي۔ سوچا گھر فون كرے عدين كانسرملايا كاني ديريس ريسيوكيا۔

"كيامات ميمبركيون برى تقا" \_ وراتيز ليج يس إد حيما-

" بِهَا فَي حِان! شِي sms كُرِد بِالتِمَا" \_اس في بَمَا يا \_

"ا جھاریتا ڈسب خیریت ہے نان ای اور مصباح ۔۔ '' دہ سب کو بی پوچھے لگا' بھرای نے بھی بات کر کے خیر

" تی دو آج میان بارش ہوگی ہے بارش جس بھیگنے سے بنار پڑگن میں ' ۔ ناچا تے ہوئے بھی متایا۔

روأذا مجست 126 مارچ 2012ء

" بليز حرما الهيم رود الجيه تكلف مورى ب" وورز ي كراس كر عب بي مين كيا ي " حل جائے بہاں ہے براوم محت رہا ہے"۔ وہ سک پڑی۔ قرینان لب جیج کر افسروہ سابلہ ہے گیا' د ونوں ایک دوسرے ہے بھی اتی بے تعلقی ہے بات بھی تو نہیں کرتے تھے حرما بمیشہ نگا ہوں کو جھکا کے رکھتی اور وہ

اے کن انھیوں کے وکھیا۔ حربانے چبردہاتھوں میں جھپالیا مب سے زیادہ تم پیتھا ابو نے کسی غیر کی ہاتوں پر کیے یقیمن کرلیا'اپی صفائی تک كاموليم بين ديا ادرموذى جيزكي طرح كحري زكال ديا تصورند موت موسة بحل تصور دار بناديا سار مرشت توث کئے تھے ممس منہ اب اس کھریں جائے گی ڈیٹان کا بھی تو کوئی قصور ہیں تھادہ تو پہلے ہی اپنے قدم روک چکا تھا۔

كابتاكر كي سي وه بقرار بي سين كروثيس بدل ري تقي الت كالك بيم كزر حيكا تفا و أن تر ما كي طرف بي تفا-' پنة ئيں ذيشان احمد كا آيل كے ساتھ وكييا سلوك ہوگا'اورو وخوش بھى رہيں كى يائبيں''۔ دہ كھبرا كے اٹھ بيٹمى \_ " شہران! اگر بیرتمہاری حرکت ہوئی ہو تھہیں میں ایسے نہیں جھوڑ دل کی" ۔ غصہ نفرت اشتعال اس کی

ں میں تھا۔ کمروکتنا خالی خالی اور سوگوارنگ رہاتھا، گھر میں ایسا لگ رہاتھا پہتنہیں کیا ہو گیاہے ۔اسدمیرز اعشاء کی نماز کے بعدے تواپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے ای کارورو کے برا حال تھا مفصہ بھائی بھی پچھ حیب ی تھی ارباز بھائی کے تو د وسامنے بی نہیں گئی تھی و دنوں بیٹجی بھتیجا بھی خاموش ہے بو گئے تھے-

یہ لیسی شادی تھی نہ کوئی خوش تھا سب ہی سوگوارادر رنجورے تھے۔ کیل ماہ کی آتھوں ہے لگتا تھا نیند اوق گئی'وہ

کاش آیلی شادی خوشگوارا ندازی ہوئی ہوتی ''۔اس کے دل پر رور ہ کے گھونسا لگ رہاتھا۔ " سے پیتائیں اوآ کی سے ملنے جانے بھی دیں کے یانیس پیتائیں ووآ میں کی بھی یائیس" - بیڈیرنگاہ ڈال۔ دونوں بہنیں کتنی رات تک باتیں کرتی تھیں اور وہ حر ماکو پہلے ذیتان احمر کے جوالے سے کمتنا جھیٹر تی تھی خود ہی كہتى تھى جرياكى شادى ذيشان احمہ ہوجائے اور آج ہوہمى كئى ہے مگروہ جران تھى اس كى دعاكين اس طرح بھى ستجاب ہوسکتی ہیں عمر جب سے شہران کی حرکتیں اے بری مکلنے گئی ہیں وہ وہ اپنی بمین کواس کھرانے کے سامے تک ہے بھی ،ور رکھنا جا ہی بھی مرآج وہ اُس کھر میں رخصت ہوکر چلی گاتھی۔ سامنے ہی کھر تھا بالکونی ہے ذیشان احمر کی حييت كاواضح نظار ه برتانها 'ا كثر شهران كوه ه جيب حيب كرو يكها بهي كراني هي -

تگراب تو شهران ایسے زہر کے ڈیادہ مرا لگنا تھا'اس کی شکل تک نبس و کھنا جا ہمتی تھی گر داور کی قسمت'ای گھر میں اس کی بمبن رخصت ہو کر کئی تھی۔

كرونيس بدل بدل مح جسم ذ كھنے لگائتا أ كھوں كے كوشتے بيك كرسرخ ہو كتے تھے۔ کرے میں ساری چیزیں ایسی ہی جھلی تھیں حریا کے کپڑوں کا فوبھورت ساڈ بٹر جیواری کا ڈ بسب پڑا تھا کیل ماونے سی چیز کو ہاتھ مبیس لگایا تھا۔

" آپی! میری وعاہے تم وہاں بمیشہ خوش ر بو ذیشان احرشہیں نود ہے بھی زیادہ جاہے "۔ دوول ہی ول عل وعاتم دے رہی تھی۔

'' شکر ہے شہران ہے اچھا ذینتان اجمرتو ہے ووتو آئی کا خیال کرنے گااوراس کی ای ووجھی بجھے آتھی خاتون آئی نین کیے ول ہے لگا کے وہ آیل کو لے کرتی میں'' ۔ فرنس بول نیٹان احمد اور اس کی مال کا حمایتی : در ہاتھا۔ "آنی اتم فکرٹیس کر دیش آپ کواکیلائمیں جھوڑ وں گی سلنے آئی رہوں کی جائے بھے ابوے مب سے جھیپ ے آنام اس میدارہ باقی از لی ضدی ظبیعت بیدارہ بائی۔

" شَهران احمد! تمهياري! درميري جنگ اب شروع جوگى" - يكدم بي شهران كائبمي خيال آيا يه و چيتر سوچتاس كي آ تھیں رویتے جارہی کھیں ممرے کی لائٹ آن کروئ آج کرے میں دل بھی ٹیس لگ رہاتھا۔

" يتيني آني المهيس نيند جمي آني موكى يأتيس" و وخود ع بمكلام تكي

''ا تنا بجھے پیتے ہے تم روئے جار آن ہوگی اور بے جارے ذیشان احم تمہیں صرف روتا ہوا و کیھر ہے ہول گئے''۔ ا بن بهن کے لئے وہ بہت زیادہ حسّا س محی ٰ دبنوں ایک دبسرے کا خیال جمی اور گفتی تھیں مر ما خاسوش طبع تھی جیکہ و وجنا اور خاط بات حیب کر کے تو ہر واشت بی تہیں کر آیا تھی اساف کو بہت تھی ہر بات کو واضح کرتی تھی اور رُو وہی تھی تمرابوکی وجہ ہے خود کوصہ بندیوں میں جگڑہے ،وئے بھی کیونکہ ای جواہے ہر وقت ڈائمی رہتی تھیں' یو نیورٹن میں ایڈمیشن اس نے ہی ابوے صند کی تولیا تھا اور پھر تر ما کوجھی اسپنے ساتھ تھسیت لیا تھا' ابویز حمائی کے ویسے بھی باکل

اس کی وونو ں میڈنگز گزر کئی تھیں ''گھر جائے کے لئے بیکٹک بھی آر لیکٹی' تھوڑی شاینگ کر لیکٹی گھر دالوں کے، لئے \_اریشما ءکو ٹھنڈ کی وجہ ہے بخار ہو گیا تھا ۔ دونو ل کا سامنا بھی نبیں ، دانھا 'حمران نے انجھی تک بھی اس کی طبیعت نہیں یوچیمی تھی۔روجیل سکندر نے دو دن بعد کا جانا رکھا تھا مگراہے آئس جبھی کرسب سنجالنا تھا۔شام یا بچ بجے کی نون الصلى ما بليك بينك يروثي ميرون في شرك مين نفاست مستور مال جير ير بميشاس كے سجيد كى بى بتی تھی' بیک تیار کر کے وہ روم ہے نگا ۔اریشماء کی طبیعت یو جھنا جا بتا تھا' وہ روم میں تھی اور اسے اندر جاتا کچھ

معيوب بهمي لك رباتها .. "مو گنی تبهاری تیاری؟" جمال علی نے مسکرا کے اے ویکھا۔

"جي انظل ابس تكاناي ہے"۔

''میں نے ڈرائیورگو کہ دیا ہے'سمیرتمبارے ساتھ جائے گا''۔انبوں نے مودب سے حمران کے بإز و پر بیار بمری میلی دی\_

' شرائمبر کوکہتا ہوں' '۔

حمدان سب سے ٹائر جار ہاتھا۔اریشماء کے ردم میں جھا نکا گر بمت نہیں پڑ رہی تھی' ماہم اور جوہم اس کے پاس سمیں ۔ دروازے میں اک کیا اربیٹماء کی نگاوائھی وہ کیلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔

"اونهد .... بية بين كسي خيال آحيا" - ده سوي كل-

'' کسی طبیعت ہے؟''حدان نے بڑے فریش انداز میں پوچھا۔اریشماء بمبلو بدل کررہ کی 'دہ ہیڈیر ٹیک لگا کے مِنْ کَي بخاراورنز لے کی وجہ سے چہرہ اس کا کملایا ہوا لگ رہا تھا ہمینر کشک بالوں کی ہو کی بندھی تھی نہوں

'' ٹھیک ہول''۔ ذراز کھائی ہے جواب دیا۔ ''میں آج جار ہا ہول آپ لوگ بو روتین بان رکیں گئے'۔ حمدان کی نگاہ بھی بھی اٹھ جاتی تھی جب دہ حسرت رواز انج ي 129 ار 12012

روازًا بحندف 128 إر 12120ء

حر ما گواس کی مید بدتمیزی می آگی تھی 'باپ ہے ایس کا سلوکٹ اچھانہیں لگا تھا بھر جب تک گھر میں اگر ہوتا تو سمرے میں جا

حمیرا بیگم رات کے لیے آلوگوشت کیلئے بیاز کاٹ رہی تھیں شیبا برتن دھوری تھی اسمہ لیوٹن پڑھنے گئی ہوئی تھی اہروہ صبح ہے لے کررات تک لاؤرنج میں ہی بیٹھی رہتی کوئی بھی تواس سے بے زخی سے بات بیس کر رہا تھا سب ہی کی توجہ کا مرکز تھی اوروہ سوگ مناری تھی این کے گھرے بلٹ کے کسی نے بھی خرنبیں ٹی تھی اسے یہی تم مارے وال رہا تھاجب اس گھر میں ہی رہنا تھا تواسے مجھے تو کرنا تھا۔

''لائے میں کاٹ ویتی ہوں''۔ وہ لان کے بی گرین کپڑوں میں سرجھائے ہوئے چبرے کے ساتھ کچن میں ''

ہیں ہیں۔ "الکل نہیں ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں گی دہن ہو میں یا قاعدہ کھیر پکواؤں گی بھر ہی اس کے بعد کام کرنا"۔ حمیرا بیگم نے بیار بھری نگا ہوں ہے اے دیکھا۔

"الى شادى يرجمي آب اتى خوش ين" ـ د د طيز تكويا مولى -

"شادی جیسی بھی ہوئی ہے ہوتو میری مو"۔

" دھتکاری ہو لیٰ و ھکے وے کر گھرے نکائی گئی ہوں آ ب پھر بھی خوش ہیں" ۔

" برى بات بيرًا! ايسے بيں كہتے اقست كالكھا كوئى نہيں تال سكتا سيمونا تھا" ۔ وہ شرمندہ ي ہونے لگيس ۔

''آ وقسمت''۔سردآ ہ مجری۔

"اب و كيناكتني الحجي قسمت موگ ميري بني كي چاوتم ميلهواندر"-

" بجهے اجھانبیں لگ رہا"۔ وہ سمنائی۔

" بھانی ! آ ب ٹی دی د کھے لینا" ۔ شعبا برتن وهو کرآ نجل سے ہاتھوں کو خشک کرنے گی ۔

'' مجھے کی وی کازیادہ شوتی نہیں ہے'' ۔ کویا ہوئی۔ '

"اى! جائل جائے گامريس درو بور بائے "بشران كى آواز برو وچوككى -

" بان بناتی مول" . وه بیاز کاٹ کر کا وُنٹر پرر کھنے لگیں ۔ . . .

"اری تیرابٹابہت محنت کرتا ہے اس کے سرجی درونہیں ہوگا تو کیا ہوگا" محداحم حرما کا بھی تو خیال نہیں کررہے

منظان كى تيزا واز برجيرا بيكم تاسف برما كرده كمكن شران في ش آكيا-

"ابواا كرمين آپ كوكبول گا بجيتو آپ بجھے بحرگاليال دو كے" -

'' جِل جِل کا م کر' کیا مجھ پرانی جرنٹی وکھا تا ہے جانے کہاں کہاں بھرتا ہے اس نیکسی جِلانے کی آٹر میں'۔ دوز سرمہ ان کا میں منہ میں میں میں ہے گئی اور مازشیں سے ان کی ایکس کیا گئیں کیا ہے ۔ ان کی تعلقہ

" تم ہے بہتر ہوں لاک کو بھا کرنبیں لایا آج کے "حر ماتو شرم سے جیران روکی منی کھلے اور بے باک جملے وہ

"بال لے آ بی کمررہ گئی ہے"۔ وہ دھاڑے۔

" لِ بِهِي آ وَل كا" \_ وه آ كليس نكالے ہوئے تھا۔ حر ماكوشران كى باتوں پر غسر آ نے لگا، كيسى برتميزى سے وه

این باپ کوجواب دے رہاتھا۔

" جَلْ بِرْی دونوں کی " حمیرا بیگم جائے کا پانی جو لیے میرد کھ کر کجن ہے بابر آئیں۔

" كِيرَةً لَىٰ ظَاكِرُ لُوا بِهِ كُمْرِ مِن آ كُنْ بِ ثُمْ وَوَلُول اللَّهِ أَي لِا نَا " \_ انبعال في شرمند وكيا \_شران في حرما يرنكاه و دوارا المجلف [31] مار 2012م

مجر بُن نظامِوں ہے دیکھتی تھی۔

"الركبون كى رك جا كين لو كيارك جا من كي؟ " يكدم ال كوياموكى \_

''نیس''۔ بس آنا کہا۔

''اچیماً چاتا ہوں اپنا خیال رکھنے گا کیونکہ بارش کی ہجہہے مہم تصندُ اہو گیا ہے''۔ آج بہلی یارو وانے اتی لگاوٹ بے مداحت دینے لگا۔

"ايناخال ركول كس في ؟" خطالحايا-

''ایک تو آپ سوال بہت کرتی ہیں' ظاہر ہے آپ کی طبیعت خراب ہے لاسٹ ٹائم جوآپ نے اپنے یاؤں کے ساتھ کیا تھا جو ٹھیک ہونے میں نہیں آر ہاتھا'اب نزلے بخار کی بورے بی بیاری کمی کرلیں''۔ طنز میں کو یا یا دولاایا۔ اریشما ، خفیف سی ہوگئ۔ وہ مب بچھ یا در کھنے ہوئے تھا لیخی واسے سوچرا تھا جب ہی خیال کرنے کوئٹی کہدر ہاتھا۔

" بیاری کمی ہوگئ تو کیا ہوا آپ کی جان چھوٹ جائے گا"۔" "ششاپ" ۔وہ درشت کہتے میں گویا ہوا۔

"مِيرِ بِيسِ النّاوفة نبين ہے آپ كِي الْمِي كُفتْلُوسنول" ـ

کول ڈر گئے؟

" میں ڈرتا ہوں تو صرف آپ کی عزت کی ہجہ ہے اورانی وجہ ہے نصول میں لوگ چہ سیکو ٹیال کریں گئے"۔ " کیوں لوگوں کا ڈرنبیں ہوتا تو مچر کیا کرتے"۔اریشما اکواس ہے باتیں کرنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا' وہ جاہتی تھی وہ ای طرح حمران کوزج کرتی رہے مگراہے ایسا لگتا جیسے حمران کے ول میں بھی اس کیلئے سونٹ کارنر ضرور ہے جب ہی وہ روانی میں بہت کچھ کہ بھی جاتا تھا۔

" ووالمي وقت ير ليجي كاتا كه طبيعت جلدى تحكيبه وكوك آب صندى ببت بين" - وه جانے كيليم مركيا -

"وواكمي وقت برأ آب في وقت بتادي كياب" -لجدود معي بوكيا-

"اريشماء! من آب كي اليي كفتكوت يريشان موجاتا مول كيول كرتي بن؟ ووزج موكميا-

"اس لئے کہ آپ کومیرااحیاس ہوجائے"۔

"احساس آب مرا تجيي كونكم مب آدى مول مادا جاذل كا"-

" من اليانبين بونے دول كُلْ آپ جھے بيز يؤرسالي آود يجيے" ۔

"ا، کے میں چلا ہوں"۔ وہ اس کی لا نتائی گفتگوئے گھرا کے تیز تیز آندم بڑھا تا ہوا چلا گیا۔ حمران کا ذین الجھ گیا نتا اریشماء کی ہا تیں اسے پزل کردیتی تھیں وہ اے رسانس نیس دے رہاتھا تکرو و تو لگنا تھا اس سے ضد ہا ندھے میٹھی تھی اے ہراکے رہے گی اور حمدان ایسا ہونے نہیں وہ کا اے اپناوقار بہت عزیز تھا۔

آئ اے اس گھر میں تیسراون تھا وہ چپ جپ تھی' آ نبوتو اس کے نکل نکل کے لگتا تھا تھے ہو گئے ہیں۔ تمیراہیگم اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں' شیبا اور بسمہ اس کا ول بہلانے کی برطرح ہے کوشش کر رہی تھیں' مگر وہ تو جسے بالکل بحس اور جذبات سے عاری ہوگئی تھی۔ ذیشان نے انجی تک بھی و بارہ اے مخاطب نیس کیا تھا' و ورات میں سویا مجسی نیچے زمین پرتھا اور شہران وہ جسے گھر میں نہونے کے برابر گر اس کی بحث اور بذیبے رئی وہ و کھے بچی تھی' محمد احمد سے سمجسی سیدھے مذہبی اس نے بات کرتے ہیں، کھا تھا۔

روازًا تُجَسَّتُ 130 مَارِج 2012،

ے پھر کیل ماہ اور دولو بمیشہ ساتھ ساتھ نظر آئی تھیں۔ اُسے '' آیپ نے لائنہ ہے نیس او جھا؟''

" لا کہہے ۔۔۔۔۔۔وہ یکھے لائیہ بھی تظرفین آئی گآتاہے دونوں ہی ٹیس گئی تعیں '۔اس نے دارڈ روب کھوئی۔ حربااس کی بیٹت پر کھڑئی تھی اینے کپڑے تکال رہا تھا حربا کا سوٹ کیس ای طرح روم میں ایک طرف رکھا تھا' کپڑے تک ٹیس نکا لے تھے۔

و المجي الآي كم رب سف لل ماه آئي آي ال المسجوبين آئي -

''میرے کہنے کا مطلب برتھا دوآ تی ہوگی تگرمیر اسامنا جان ہو جھ کے نہیں کیا ہوگا دیسے تم فکرنہیں کرولیل مادے ٹی بات کرول گا'۔ دواے احمینان دلانے لگا۔

"اے بہاں آنے کا بولئے گا"۔ وہ تگاہ جمکائے ہوئے گی۔

"جول بولول كا" \_ كير \_ \_ كرواس دوم عن جلا كيا \_

تریانے کی ہوئی وارڈر وب کا بٹ بند کیا اول مروہ ساہو گیا تھا جینے کی جے اسکٹ ہم ہوگئی ساری خواہشیں اس سے سے سوئی تھی اجتماعی ہوئی ہے۔ اس کی ساری خواہشیں اس کی سب ہوئی تھی اجتماعی ہوں۔ اس کی سب ہوئی تھی ہوائے شہران اور مجراجہ کے اس سے اس کی ابھی تک بھی بات میں ہوئی تھی جمیرا بیٹم شنڈی چھاؤں بنی ہوئی تھی اس کی مرکے برفر و کے رویے برواشت کر رہی تھیں۔ ان کی زندگی میں ہی اے کوئی اسک نظر نیس آتی تھی جے وہ کروش وا یا م کر اردی برون اور شیا خاموش کی رہی تھی وہ کروش وا یا م کر اردی برون اور شیا خاموش کی رہی تھی وہ کروش کی اور دی برون اور شیا خاموش کی مول میں گئی رہی تھی اس کے کھر آنے سے نیز بٹر یولئی تی رہی تھی ۔ وہ نوز سوجوں می خلطان تھیں آبٹ پر جھینسے گئی۔ وہ ویش اور شیان واش رہی ہو گئی ۔ وہ ویش اور شیان واش رہی ہو گئی ۔ وہ ویش می خلطان تھیں آبٹ پر جھینسے گئی ۔

" تر ما! الكِرُ ام ريا بي؟ " كِدم بل يوجه ليا -

" ين ' ووجو عكرا عن فالى فالى تكابول عد يحفظى -

"ا يگزام دينائية تم دينكي بواميري طرف يوني إبندي نبيس ب" يستي بالون كؤوليت ختك كرف لگا-" نبيس اب كوئي فائده نبيس و ير بجير كرنا بحي كياب" - لهج عن حسرت دكاتم سب عن عمال تما-

''بجر بھی میں آد کہوں گا و ہے دو''۔ ''نہیں بجھے نیک دیتا' جھے نیس جینا''۔ ود جبر دہاتھوں میں جینیا کررونے لگی۔

دینان کمبرا کمیا من دن ہے وہ روہی تبری تھی سلی کے وہ الفاظ کہتا بھی کیا۔

" بليزير ما ال طرح رود كي وسنكل بوجائ كي واليتمانون يرد اف واس كريب عي بيضاء

"اور كتنى مشكل يوكى على كبيل مند وكهاف كأبيل رجى جول"-

"تم ایسا کیوں سوجی بو"۔ و وفاصلوں پر بیضا تھا'د وید وردی ہے اپنے ہاتھوں کو سل رہی تھی۔ "میری آپ کی عزت تو کیچنین رہی''۔

"عرت بيخ والاالله عن عمل في من في تحفظ الميس كمائي مجمس" وواس مجماف لكا-

ر مالب کیلی رق اے اپنے ابو کار بریزیان ور لام ہاتھا اس نے بوچھا بھی نیس اور تکار پڑھوا کے رواند کردیا۔ (جاری ہے)

> وَ الرَّا الْجَسِينِ الْمَالِينِينِ 2012ء زواژ الجَسِينِ [33] مارچَ 2012ء

ڈ الی جونا گواری سےالے و کھے دہی گئی ؛ و بر بز سا بھر گیا۔ یہلے ہی کون سا محلے میں ان کی مزت بھی اور اب تو حریائے مجمی د کھے لیا۔

"مبو بھی عاوی ہوجائے گی اور ہے گی تان اسے و بعیر کی باشیں" \_ بھر طبر ہے کہا۔

" آب لوگ مجرشر و شرع مع " و فیتان میرینورش کے اس وقت بی گفر میں واٹل ہوا الاسٹ ایئر تھا اکثر دیر ہے گھر آ رہاتی کر ماکی نگاداس کے برہم چرے پرائٹی ۔

" بھائی! ایں وقت بات انہوں نے نکالی ہے' ۔ شہران نے صفائی پیش کی ، لیے ی ذینان نے اس ہے بات چیت بند کی ہوئی تھی ۔

" زینان! تم اندر جائو ان کالتر روز کابی جھڑا ہے ' تحمیرا بیگم نے اس کاباز و پکزا جو غصہ میں نگ رہا تھا۔ " کسی کوکوئی مقل نہیں ہے سب کواٹی اپنی پڑئی ہے ؛ را بھی اپنی بڑنت کا خیال تہمیں ہے جو قبور ڈی روگئی ہے وو

ں یوں ان سے سب واپن ایں چے دراسی ای کا ایک است کا حیال میں ہے جو طور ہیں ہے جو طور ہی رہ دی ہے دو مجمی ختم کروا دیتا'' ۔ اس نے شہران کو گھورا' و دیمبلو جل کرر دیگیا۔ مجمد احمد برزآ عربے میں رکھی جینز ہر خامیش ہے بیٹے گئے ۔ آئ کل دیسے بی اس کا دیاغ ٹھ کانے برنبیس تھا اور آئے بی ان ووٹوں کا جھکڑا او یہ جھا تجھا کے نگ آگیا تھا۔

''تم اندر جلی جاد'' حمیرا بیکم نے سکتے جن کھڑی جریا کے کان میں سرگوشی کی ۔

" کی '۔ وہ خود بھی ڈیٹان کے غدمہ ہے جہم کی گئی ٹیاروپ اس نے دیکھا تھا درنہ اتنا کول ساتھ فس وہ تو زیادہ خامیش ہی رہتا تھا' مگر اس دقت وہ دیکھ کر ٹیران تھی جمیرا بیگم نے اسے زبر دی بیارے اندرجانے کوکہا ٹیبا جائے کا کپ ٹرے میں دکھ کرنے آئی۔

کا کے نرے میں دلھ کرتے ہیں۔ ''آپ بھائی کیلئے یہ لے جائے''۔شیبانے نرے تھائی ۔ دوجھجکتی ہوئی آنچکی شانوں پر برابر کرتی ہوئی اندر جلی آئی' وہ بیڈیر نیم وراز تھا۔ آبٹ پر چونک کراٹھ جینا' چہرے پر ہنجیدگی اس بلاک محی تریاجز برسی وگئی'ول کی وعز کن تیز ہوگئی' ہاتھوں بھی بسینہ آگیا' نگاہوں بھی تجاہے' عاز دل پر مرخی تھی' مگر بھر بھی اعتاد کو بحال رکھا۔

"ارے حمااتم کوں کرونی موسب می مجن می آ گرخود لے لیا"۔

"ده شیانے بھے کہاآب کیلئے لے جاؤں"۔ آستی ہے کو یا ہوئی۔

"شیابھی ہے وقوف ہے غیں تو نیورٹی ہے آ کر مجی بھی پہلے جائے نہیں بیٹا ہوں کھانا بینا فرایش ہوکر کرتا ہوں "۔وہ کچھ دیریسلے کی ماحول کی کئی کودورکر کے تاریل لہجے میں آئیا۔

"جب اس کمر شمل آگئ مول أو جھے بھی رو کر کچھو کام کرنے ہی ہیں' یائے گی ٹرے سائیڈ منل پر دکھوں۔ ویٹان نے جو تک کراس کے اُمرے ہوئے جیرے کود کھا دودن ہے میرف روٹی جی اور دوبوری دائے ڈسٹر ب دہاتھا۔

" تم زبرد ی میں کرو شن ای کو کہدووں گائم ہے کوئی کام دغیر المیں کروائیں" ۔وہ جانے لگا۔ " رکے آ پ کی ای ویسے بھی جھے ہے ابھی کوئی کام نہیں کروارہی میں " حجمت کویا ہوئی۔وہ سر ہلا کے رہ گیا'

نا جائة بوع بمي جائ كاب لين لكا-

"جب ہے ہیں ہی تو کول فی رے ہیں" ۔ دو حرال بھی ہوئی۔

" تم جولائی ہو" ۔ مسکرا کے کہجے میں ببار سموئے گویا ہوا۔ حریا جھیٹ کرروگئ ووٹوں ہمیشہ آپ جتاب ہے ہی تحاطب ہوتے تھے مگر ویشان نے نکان کے بعد ہے تم ہے محاطب کرنا شروع کر ویا تھا۔

''کیل ماہِ آئی آئی ہو نیور کی؟'' قدرے تو قف کے بعد جھیکتے ہوئے یو جیما۔

" آئی ہوگی کیان جھے نظر نبیل آئی میں نے وَحویمُ ابھی نیس "۔ وہ جانیا تقاحر ماایے گھر والوں کو بہت یا و کردی

روادًا يُجيث 132 م 2012 م

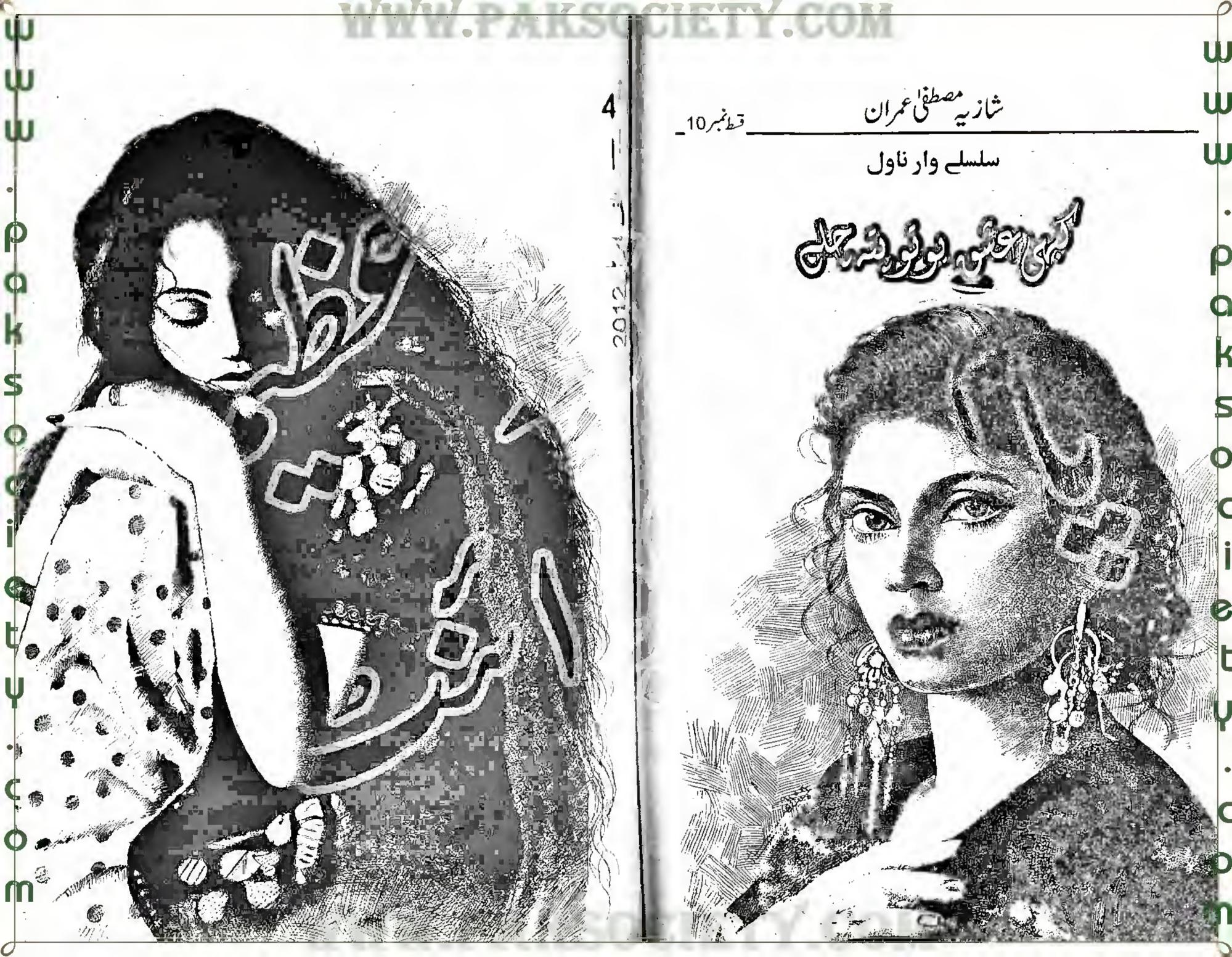

'' بیانسان مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہے' اگر شہران احمد بیارٹر بر تمہاری کی ہوئی ہے تو میں بھی بخشوں کی نہیں''۔ ا دانت پیں کے اندر کے انتشار کوروکا۔ حرما كى بإدائة رنى تقى تين دن سے نبيس ديكھا تھا؛ شايد بھى جھت پرنظر آجائے مركيے به وہ ينجور اور ملول ي جيئر پر بين کن ات تک دونو ل دير تک باتيس کرتي رہتي تھيں اور اب اس کا کمرے ميں دل بي نبيس لگيا تھا۔ ''کاش ابو آپی کی بھی من لیت ، جلد بازی میں کتنا غلط فیصلہ کیا ہے''۔ آنسور خیمار کو بھگونے لگے ہتھے۔ بھانی سے وہ کوئی بات شیئر نہیں کرتی تھی ہمیشہ حرماسے ہی اپنے سارے مسئلے ڈسٹس کرتی تھی اور اب کس ہے کہے گی؟ کون سے گائز ورز ور سےرونے للی ھی۔ آتے ہی آفس کی ساری ذمہ داری اس نے سنجال لی تھی روحیل سکندراس کے رابطے میں تھے تیمور کے تو آگ لکی ہوئی تھی کیسے حمدان کوروجیل سکندراتی اہمیت دے رہے ہیں۔ "كيابات إن يغير يك كيول تبين كيا؟" تيموركر يتورون ساس عاطب تقا جمدان اين كام مين مَّن تَقَاا چِنتی نگاہ ڈِ ال کرنا گواری ہے منہ بنانے لگا۔ "بريك كهدريس بوكى كونكه كام زياده ب- ده اسے جواب دينا تك بسندنبيس كرتا تھا۔ " تا یا ابوکی غیرموجودگی کاتم فائدہ اٹھار ہے ہو'۔وہ تو تن فن کرر ہاتھا۔حمدان کی اتن آفس میں اہمیت اسے طیش '' میں سرے پوچھ کے یہال کے سب کام کررہا ہوں' میں بالکل بھی ان کی غیرموجودگی کا فائدہ نہیں اٹھارہا کیونکہ جب فائدہ اٹھانے والے موجود ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے'۔ طنز میں ڈوبا ہوا تیرا چھالا۔ تیمورزج ہوکر آ تھوں میں نفرت اور رقابت کی چنگاریاں لیے اسے کھورنے لگا۔

"مم آخرا تناا کڑتے کیوں ہو؟" و تکھیئے مسٹر تیمور! میں سرکی غیرموجودگی میں آپ سے اجھنا نہیں جا ہتا''۔ '' میں تمہیں خوب سجھتا اور جانتا ہو**ں تایا ابوکواپی وفا داری کے ڈراے** رچا کے انہیں شیشے میں اتار نا جا ہے ہو کیونکہ تمہارامقعداریشماءکوحاصل کرناہے'۔ "شفاب" - اس كى كنيشيال بعرك أتفيل عصدكى وجهس جبره مرخ موكيا اس كردار بركوني انظى المائي بير تو وه برداشت ہی نہیں کرسکتا تھا۔

'' بچسن کے بھڑک اٹھے'۔ وہ تسنحراڑ انے لگا۔

" بیس تمہاری نضول بات کا کوئی جواب بیں دول گا"۔ کمپیوٹر آف کیا 'چیئر کھسکا کے وہ اٹھا۔ بری طرح غصہ آرہا تهااور تیمور کے مندلگ کر کوئی ہنگامہ تبیں کرنا جا ہتا تھا۔

"تم اینے آپ کو بچھتے کیا ہو'۔ تیموراس کے استے کول انداز پر بھڑک اٹھا۔حمدان کی تقیدی فہمائٹی نگا ہوں نے السي كهورا أوه تيموركو جتناا بميت تبيس ديناجاه رباتهاوه! تناهي السي الجمناجاه ربائها \_

" تيمور! آپ خواځو اه بات کو بره هار ہے ہيں" .

" تم بات ہی نہیں کررے ہو بات تو پڑھے گی مجھے میہ بتادوا بھر اس آفس میں کیوں آئے ہو تمہیں اور کوئی تمپنی منیں می جاب کے لیے''۔ آج تواسے موقع ملاتھا حمدان سے اپنے وال کی جلن کال سکے۔

روادًا الجرف [117] اير ل 2012 م

پوراٹائم ڈیٹان ہے پہلی رہی تھی کیونکہ اس میں سامنا کرنے کی ڈراہت نہیں تھی مگردل اندر سے بے چین جھی العامة في كي خرخير مت يو چولتي لائيه مي تونبيس كي هي ان كي هرجواس سي بي يوجهتي .اب تو ذي ان كي كلامز جي

آ ف، ہونے والی تھیں کیونگذان کے انگیزام ہونے والے تھے۔ دولیل ماہ! کھانا کھالوا ۔ ای بھی تھی ہوئی تھیں کھرے تر ماکیا گئی تھی لگتا تھاساری رونفیں ختم ہوگئی ہوں۔ ''ای! بھوک نہیں ہے''۔ دل بہت بوجھل ہور ہاتھا وہ لیٹ گئی گئی۔ ای اس کے قریب ہی بیڈ کے کونے پر '

" ذيان تو آيا موكايو نيورى؟" قدر يوقف كے بعد كويا موسى -

دوتم نے پوچھا حرما کی کوئی خیریت؟ ' وہ مال تھیں ان کا دل تو تڑپ رہا تھا' ان کی سب سے زیادہ صابراور شاکر جي هي اوراس كے ساتھ اتنابر اجواتھا ول كث رہاتھا۔

"ميراان كاسامنانبيل بوا" - وهكروث في كرليث من ا

" بوچھتی تو .....میرادل کھبرار ہاہے وہ ضرور وہاں رور بی ہوگ کیسے رہے گا "۔وہ رونے لکیس۔ "آپ جھی بس ....اب ان کی شادی ہوگئ ہے دہ روئے یا ہنے رہناو ہیں ہے' یخت کہج میں آگئے۔ " تمہارے بابے سے مجھے یمی ڈرنگا ہوا تھا پیڈیس کیا الٹی سیدھی حماد کے دوست نے بکواس کی ہے "-"ای پلیز! حماد کا ذکرمت کریں "۔ وہ غصبہ میں آ گئی۔

' پھر کیا کروں؟ تمہارے باپ کے سامنے تو میں اپنی پکی کو یا ذکر کے روبھی نہیں سکتی' ارے پچھے خیرخبر ہی

" احیماکل پوجیموں گی'۔ ووجھی افسر دہ جو گئ ای جوا تنار در ہی تھیں۔

"ای ابونے سی کوان کے کھر جانے کی یابندی تو تہیں لگائی ہے"۔ « رسیس ایساغضب بھی نہیں کر تا بھی وہ میرے چھے پڑجا کیں ا۔ وہ اتناڈ رقی تھیں کیل ماہ کو ہروت ہی ہدایتیں دین رہی تھیں۔ یو نیورٹی میں کسی بھی اڑے ہے کوئی بات چیت جیس کرے ابوتو یو نیورٹی جانے جیس وے رہے تھے و وتولائبے نے کہا چندون بعدتو پر حالی حتم بی بوجانی ہے اس کی بات کے آ مےوہ چپ ہو محے تھے۔

" پھران کی خبرا ہے تو ملنے ہے رہی''۔ وہ زج ہوگی۔

" میک ہے بوچولوں کی '۔اس نے سلی دی مگر ذہن الجھ کیا 'اس نے سوچ لیا تھا کسی طرح بھی ذیثان احمہ کے كرجاكر بى حرماكى خيريت لے آئے گى جب تك خود سے آئھوں سے نبيں ديكھ لے كى سكون نبيں آئے گا۔ ممر شہران کا سوچ کراس کاحلق تک کرواہوگیا'و د آ رام خاک کرتی اوپر کے پورٹن میں جلی گئی۔

سامنے ہی اس کی حجیت تھی اب تو وہ خو دہمی حجیت پر ہفتوں ہو مکئے تھے ہیں آئی تھی مگر اس کی نگاہ دیوار سے فیک لگائے ہافسلیووائٹ بنیان اور بلیوٹراؤزر میں ملبوس شہران پر پڑئ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی وہ پڑھنے میں

"نیدبر تمیزا جدا وی حصت پر بیده کے پا حتا کیار ہتاہے؟" کیل ماہ کو تجسس ہوا۔وہ ایک ٹا تک کھڑی کیے دوسری لمبى كيے بيز تيب ساجيفا تھا كتاب سائيد برركه كرود كچھ لكھنے لگا۔

ردادًا الجسف 116 اير بل 2012ء

W "وه آپ كى بهن بئاس كے گرتو آسكى بين" \_وه جيث كويا بوا\_ " بليز ذيان احمر إلى إلى مجود بيس كري". "ليل اه! ميس آب كا بعائي مول آب كي بهن كاشو برمول بهن كي كمر آف كيلية اتناسوچنا كيول؟" ذيتان نے اس کے کہنے پر کویا جمایا۔ ے، سے بہر رہا ہے۔ "آپ کوئیں پتہ ہمارے کھر کا ماحول کیسا ہو گیا ہے میری مہن میرے لئے کیاتھی"۔ لیل ماہ صبط کے مراحل سے گزررہی میں گراس کادل ایکدم ہی بھرآیا ' کھٹی گھٹی آ داز میں رونے لگی۔ یو نیورٹی آف ہو چکی تھی سب ہی اپنے اے بواسس کی طرف روانہ تھے۔ '' بجھے اندازہ ہے مگر جھے یقین ہے حربا ہے ملنے کے بعد آ ہے بھی ریلیکس ہو جا کیں گی اور حربا بھی مطمئن ہو جائے گی کہ کوئی تو اس کیلیے فکر مزید ہے''۔ ذیثان کوسلی ہوئی کیل ماہ پچھ تو راضی ہوئی۔ "أب آج لسي المم آجا مين" ـ "آج ..... مرمشكل ٢ آپ كو بة ١ ابوكو خرجو كي تو؟ "وه درى\_ "آب لائبك أمرآجا مين"-"آب ایسا کریں آئی کولائے کھر بھیج دیں میں الوں گنا ۔ حرما کے ملنے کے خیال ہے اس کے چرب پر " آب گھرآ كىل كى تو بچھى بھى زيادہ خوشى ہوكى اور حرما بھى خوش ہوجائے كى" .. "بہت مشکل ہے"۔وہ تذبذب کا شکارھی۔ "كونى مشكل نهيں ہے آپ كوشش تو سيجي بھريس بھى بيرجا ہتا ہوں آپ تر ماكو سمجھا سيے اس طرح رونے دھونے ے کھ حاصل مبیں ہے میراوعدہ ہے میں اس کا وقارآ ب کے والد کے سامنے او نجا کر کے رہوں گا'۔ وہ بڑے پر جوش کہجے میں گویا ہوا اس کی آئٹھوں میں بھی سیائی تھی ۔ لیل ماہ نے سر ہلایاوہ اپنی بہن کوخوش دیکھنا جا ہی تھی جو ہوا و و الله الما المحميروما نزتو كرنا بي تقار ذيثان احمد كي سيائي دين آنگھوں ميں عزم بھي تقار ذيبان احمد براتومبين كانتى عزت سے وہ بات كرر ہا ہے اسے خبر كس كى كس طرح عزت كى جائے كى۔اس کی بہن کوعزت سے دخصت کرا کے لے گیا تھا' وہ الٹا شرمندہ ہی ہور ہاتھا ور نہتو وہ حریا کے ساتھ نارواسلوک بھی رکھ سكنا تھا۔اس كى مال اور بہنيں بہت ہى حر ما كاخيال ركھ رہے تھے اس كے دلكوسكون ملاتھا۔اى كوبھى آج يہ خرد \_ كى کے تر ما کا وہاں سب بہت خیال کررہے ہیں۔ ذیشان احمہ سے بات کر کے وہ بھی مطمئن تھی مگر جب شہران کوسوچتی ال كاعلَق تك كرُوا موجاتا تها 'اس كِمتعلق ذيثان احمد نے بچھ بيس بنايا تھا۔ مصباح کو جولوگ و کیجنے آئے تنے انہیں مصباح پسند آ گئی تھی آب وہ لوگ جواب ما تک رہے تھے مگر حمر ان : ب سے اسلام آباد سے والی آیا نتھا ہے ذیرا بھی ٹانم نہیں ملائقالز کے کے متعلق کچھ معلومات کر سکے جہاں وو ہا ب کرتا تھا۔حدان پر بورے آفس کی ذمہ داری تھی۔ جب سے روٹیل سکندر واپس آئے تھے اسے سکھ کا آ مس ہے وہ کینے ٹائم میں ہی نکل آیا تھا۔ لڑکے ہے آ مس جا کرا ہے ملنا تھا' لوگوں ہے ہوچھ بچھ بھی کرنی تھی۔ المناشاء ہے اس کا انجی تک بھی سامنانہیں ہوا تھا۔ لڑ کا ٹھیک بٹھاک انج قراس کی جائے بھی ٹھیک تھی۔ تعدان مطمئن ہو ردادًا تجنب (119 ايريل 2012ء

" سنانہیں اریشماء اور میں یو نیورٹی میں ساتھ ہوتے تھے"۔ حمدان سمجھ کیا اے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے وہ اريشماء يرجونگاه لكائے موتے تھا۔ '' میں نے تایا ابوے پوچھاتھا وہ تو کہدرہ تھے ایسا کھی ہیں ہے'۔ وہ تیران تھا۔ '' اریشماء نے انہیں یمی کہاتھا آپ کوئیس بتایا جائے کیونکہ آپ کواعتراض ہوگا''۔ وہ بھی صاب برابر کرنے میں ماہرتھا پھر جب تیمورکو یمی غلط ہی ہے تو وہ ایسائی کرے گا۔ ''اونہداعتراص''۔وہ ہنکار کے رہ گیا۔ حمران تیزی ہے ڈورکھول کے روم سے نکل گیا کمباسانس لیا پیتنبیں کیوں اس نے ایسابولا قااور اریشماء کو پہت علے گانو کتنا حیران ہوگی اور خوش بھی ہوگی کہ اس نے آخراہمیت دے ہی دی۔ لیج بریک تک ده کینٹین میں جیٹے ارباورنہ وہ جلدی اینے روم میں آجا تا تھا۔ تیمور نے اس کا ذہن الجھا دیا تھا مگر ا ہے بھی ضد ہو گئی تھی کہوہ تیمور کوزی کرتار ہے گا۔ آ من آف ہونے کے بعدوہ تمام اساف کو ہدایتی ویتا ہوارو حیل سکندر کو آج کی ساری رپرٹس دیں مگر تیمور کا اریشماء کی تھی اس دوران ایک بھی کال نہیں آئی تھی وہ جیران بھی تھا مگر جب ہے وہ نئے پر دہیکٹ بر کام کرنے اگا تھا اریشِماء کی دلچیسی آفس میں بچھیم ہوگئی تھی در نیے وہ ہر چیز پر ڈسکس ضرور کرتی تھی یا پھر سے وجہ بھی وہ میٹنگز میں ساتھ نبیں تھی اس لئے بھی وہ زیادہ کھیٹیں بول رہی تھی۔ وہ گیٹ کی سمت تیزی سے بڑھ رہی تھی ذیشان نے اسے بکارلیا 'وہ ٹھنگ کے رک گئی۔ ''لیل ماہ! بات سنو''۔اس کے قدم رک گئے۔ ذیثان نے آج اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا' وہ سیاٹ سے چہرے کے لیسی ہوسب کیسے ہیں گھریں؟"وہ برائے فریش انداز میں اس سے خاطب ہواتھا۔ '' مجھے انداز ہے تہارے گھر قیامت ہی گزرگی ہے مگر ریجی دیکھوحر مابھی وہاں بالکل خوش نہیں ہے تم سب

''سب جی رہے ہیں بس''۔ کہیج میں تھی اور طنز وَ رآ ما۔ کے لئے رولی رہتی ہے"۔لیل ماہ کا دل تڑ ہے گیا' اس کی سادہ معصوم می بہن کے ساتھ کیساطلم ہواتھا اسے صفائی تک میں بھی کہنے کی اجازت نہیں بھی اور چیکے ہے اس کا نکاح کر کے گھر ہے رخصت کر دیا 'اگر ذیثان احمہ بھی نکاح ہے

ا نكار كرديتا تو پھراس كى بہن تو كہيں كى تبييں رہتى -

کیوں آپ نے البیں خوش ہیں رکھا؟' 'و وسر دمہر اور روکھی می بور ای کھی ۔ '' میں تو اے ہرطرح سے خوش رکھنے کی کوشش کررہا ہوں میری ای بہنیں اس کا بہت خیال رکھ رہی ہیں مگروہ آپ سبالوگوں کے لئے رور ہی ہے وہ بھی بھی ایسے خوش نہیں روسکتی''۔وہ پہلو بدل کر کھڑا ہوا۔ " آپ نے سنائیس ہمارے ابو نے آپ او گوں سے برسم کارشتہ حتم کیا ہوا ہے '۔

''لیل ماہ! کم از کم آیتوالیا نہیں کہیں جر مامر جائے گی' آپ تواس سے ملنے آ جائے تا کساسے کھی و آپ سے

· میں کیسے آسکتی ہوں؟''و وچونک کر گویا ہوئی۔

ردادُ الجُسن 118 أير بل 2012ء

W "اجھاسوری میری ال '۔اس نے ہاتھ جوڑو سیے۔ "خبردار بھے ہے کہامیری ال"۔ ووتو برایان کی۔ " اچھا بہن امعاف کردواتی بڑی ہات بیس ہے جوتم کیڑ کے بیٹے تی ہؤا۔ عدین کی اس سے خاصی بے تکلفی ہو كن كلى اكثروه آب كے بجائے خداق ميں تم كبدكر كاطب كرتا تھا۔ "مصباح! ما سے ملے کی احمدان کی تعبیر آواز پروہ تینوں پھر چپ ہو گئے۔ " حمدان كب سے جائے چينے لگا''۔ اس نے سركوشي ميں يو چھا جمدان چو كھٹ ميں بى كھڑا تھا اس كى بات "الچھی جائے ضرور چیا ہوں"۔ طنز کیا۔ اریشماء جزبزی ہوگئی اور اس کا واضح طنز کا اشارہ بھی خوب بھی تھی، حمد ان کو کھورنے لگی۔ عد بن بیچے چا گیا۔ مصباح نے اشارے سے ای کو بلانے کو کہا اور وہ چائے بنانے چلی گئے۔ "اتی می کسی کی تذکیل میں کرنی جائے"۔ برامان کی۔ حمدان ال کے سامنے پڑے صوبے پر بیٹے کیا'ایک تووہ آفس نہیں آری تھی اور اسے یہاں دیکھ کر الناغصہ پنک کلراریشماء پر بہت خوبصوریت لگ رہاتھا وہ سرے پیرتک حسن ورعنائی کا بیتا جا کما مجسم تھی وہ اکثر اس كحسن من كمون لكنا تها مردى تعالف يرقابو بإنامكل موجاتا تها-'' سوری .... میں نے تذکیل ہیں کی ہے' بہت صفائی بیش کی۔ " ومكر جائك كاطعنة ومارت رست بين" - وه پېلوپيل كرره كلي - آف و بائث پر عدد و پشه كوشانے پر برابركيا 'چېره خطی کی عکای کرد ہاتھا نگاوطانے سے وہ کریزی کرتی تھی۔ "أب أف كول بين أرى بين إن حمدان بو يتص بغير بين ره سكانوراني موضوع بهي بدل ديا ورندات بيد تقا اریشماء کی بحث چیزگئی تو سوائے موڈ خراب ہونے کے کوئی فائدہ ہیں تھا۔ "أت موزنيس مور باتعاكل سے جوائن كروں كى" \_ بيك اٹھا كر كھڑى ہوگئى۔ اى عدين كے ساتھ جلى آئيں تو "حمدان! وه لوگ تو جلدی رسم کریا جاه رہے ہیں اور اس عیدیر بی شادی کرنے کو کہدرہے ہیں "۔ ای بہت خوش مص أبيس مصباح كى رايت دن فلرجوسى\_ "ارے اریشماء بیٹا الیسی مو؟ مجھے تو عدین نے ابھی بتایاتم آئی مؤاگر خبر موتی تو پہلے ہی آجاتی"۔ "ارے بیس آئی!الی کوئی بات بیس مجھے بہت خوشی ہوئی مصباح کی بات لگ گئی ہے '۔اس نے بحر پورخوشی کا اظہار کیا۔ حمدان اس کے استے اپنائیت بھرے انداز پر متحمررہ جاتا تھا۔ سب سے بی اس کی خاصی دو تی ہوگئ تھی جب ای توجب دل کرتا تھاوہ آ جاتی تھی مگر حمدان اس سے فاصلے بررہ کر بات کرتا تھا۔ جب سے ذیثان نے بتایا تھا کہ لیل یاہ کمی وہ بہت خوش تھی۔اس کی لیل یاہ کواور ای کوفکر تو ہے یہی اس کیلئے بهت تها ـ ذينان كود يكيف وه تين دفعه المجي هويره اني بين اس قدرمنهك تهاحر ما كي آيد يرجي سرافها كرنبين ديميا تهادہ دل مسوس کے چلی جاتی تھی۔شیبا کین میں تھی اسمہ شیوش کی ہوئی تھی محمد احمد حسب معمول تی وی د کھنے میں ردادًا بجنث [12] اير بل 2012م

خصركا اظهاركيا.

و كي كرجيني كرسيدهي موكئ نگاموں ميں منوز حقل بھي ھي-" آفس آئی نہیں بہاں آنے کا اسے خوب ٹائم ملتاہے '۔ باف دائٹ شرٹ کی آسٹین فولڈ کیے بے رخی سے روم اس من سوس ا ''اریشاء باجی! بیدد کیھئے''۔ عدین نے البم پیچھے کر لی' جھجک کے وہ کوریڈور میں ہی رک گیا' حمدان کی "عدین!"اریشماء کی آواز پروه چونکا جمدان این روم میں چلا گیا تھا۔مصباح جائے کے ساتھ سموے اور نمکو رہتا " بھائی جان آ گئے ہیں"۔ وہ البم بھی حمدان کی وارڈروب سے نکال کے لایا تھا جس میں اس کے خاصے خوبصورت بوزتھے جب وہ امریکا میں تھا۔ "وكھاؤتو" \_ وہ حمدان كى البم ديھنے كے لئے بے قرار تھى -" آ پ کہیں ہت ہوتل کے جن کی طرح اٹھ کر آ جا تیں گئے '۔عدین سموے اٹھا کر کھانے لگا۔ ''عدین ادکھاد وُ ابھی بھائی جان چینج کریں گئے'۔مصباح' اریشماء کی بے قراری اور دلچیسی دیکھی اس نے۔ بھی یہ بہت پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا وہ حمران کو پسند کرنے لگی ہے۔ اریشماء البم دیکھنے لگی حمران کا پوز خاصامنفرداور خوبصورت تھاوہ تو بغور دیکھر ہی تھی۔ "ای ای " کے بیک دوآ وازیں دیں۔وہ تینوں الرث ہو مجئے۔اریشماءنے البم اپنے بیک میں رکھ لی ان تننوں کو بوں ساکت دیکھ کرچونک گیا۔ حمدان کی کڑی نگاہ اریشماء پراتھی۔ '' بھائی جان! ای نیچے فائز ہاجی کے گھر گئی ہیں''۔عدین نے ہی بتایا۔مصباح کے سلسلے میں ہی بات کرنے ''ہوں''۔اس نے''ہوں'' کولمبا تھینچا۔وہ امی کولڑ کے کے متعلق ہی بتانا جا ہر ہاتھا۔ایزی سے پینٹی کلر کے میفن شلوار ميں ملبوس او نيالمباحمران اريشماء كي نگاموں ميں بس كيا-"" ب كوية ب آي كولا كروالي بسندكر كي بين"-"كيا ....اتى برى خوشى كى خبر جھے ہے ابھى تك جھپائى ہوئى تھى" ۔ وہ اچھل گئى خوشى بھى ہوئى مصباح كاچېرہ ''مصیاح! بزی گھنی ہو بتایا بھی تہیں''۔اس نے مصباح کے بازو پر چپت لگانی۔ "ابھی تو انہوں نے رضامندی دی ہے بات طے بیوجانی تو آپ کو ضرور بیّاتے"۔ " کیا مطلب طے ہوجاتی جب بتاتے میں پھی بیٹ گئی تم لوگوں کی' ۔ وہ تفکی بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ "ميرامطلب مصرورسب بجهة بكو بتائة أباد ناراض مونے لكين "مصباح كوفكر بوكئ اريشماء كاچيروا خفکی ہے بھول گیا تھا۔ ''میں ناراض نہیں ہوں گی مجھے بل بل میسج کرتا ہے بداور اتن اہم بات بتانا بھول گیا''۔اریشماءنے عدین ہے

رالنام من 120 الريل 2012ء

" بردول کی کھی عزت بھی ہولی ہے"۔ '' و یکھے میں آپ ہے بالکل بھی کوئی بحث میں پڑے اسی کوئی بات نہیں کہنا جا ہتا کہ آپ کود کھ ہو کیونکہ میں جو کہہ دیتا ہوں اس کا ملاک بھی نہیں کرتا''۔وہ مڑ گیا۔ "جب بى توتم ايسے بو" ـ حرمايه كه كرركي نبيس ـ شهران حربت زده ساره كيا" كيسے اس كے منه پر كه كئي تقى ـ "اور ہال مج جاتے ہوئے سارے بل جع کروادینا"۔ حرماکویاد آیا توبلیت کے کویا ہوئی۔ ''اور کوئی ظلم؟''ووسرتا یا سلک حمیا۔ ''آج کے لئے اتنابی کافی ہے''۔وہ سٹر هیاں اتر گئی۔شہران بھنا کے رہ کمیا 'پہلی وفعہ کی نے اس کی غلطی براس طرح ٹو کااورڈا ٹناتھا در نہ کسی کی ہمت نہیں تھی۔ ر دخیل سکندر نے اسے کھر بلایا تھا اسلام آباد کے بروجیکٹ پر ڈسٹس کرنے کیلئے۔حمدان اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھار ہاتھا اور روحیل سکندراس کی قابلیت اور ذہانت کےمعتر ف ہو گئے تھے'تیمورا کثر جاتا اور "يار! ڈنرتو کر کے بی جاؤ گئے"۔ " سرا كافي نائم موكميائ - ماف وائث بينك يرلائك اسكاني بليوترث مين ويسنث اور جار منك لك رباتها-"و یڈی! و نرلگ چکا ہے ممی نے بہت جلدی سب کھے تیار کروایا ہے"۔سی کرین بلین کاٹن کے ایم ائیڈری کے لانگ شریث اور ٹراؤزر میں ملبوس اریشماء نے اطلاع دی۔ حمدان کی اچنتی نگاہ پڑی مگروہ اس کیے اتنی منفر داور باری لگ رہی تا جا ہے ہوئے بھی نگا ہیں بحاسکا۔ "سبعی بی تیار کرتی میں بیخود مجھیس کرتی"۔ ووسو چے لگا۔ روجيل سكندر في اسے زبردى دركر كے ہى جانے ويا جيكن بلاؤاور كباب اور آلو قيم بھى تھا جيكن بلاؤ مزے كا بناتها عمدان کو بسندآیا تعاراریشماء سامنے والی چیئر پر بیٹھی کن انگھیوں ہے اس کا جائز ہ لے زہی ہی۔ ''آخاہ .... یہاں تو بھی ڈنرچل رہاہے''۔ کامران اور سنر کامران پر جوش انداز میں اندرآ ئے تھے۔ ''آ جا تیں آ پ لوگ بھی''۔ فو زید نے ان دونوں کو ہی بلایا۔ تیمور بھی بلیک پینٹ پرلیمن کلر کی شرث میں تیزی میں اندرآ یا تھا محمدان کود کھی کررک گیا۔ "اجھامر! میں چلول "" بہ میورکود کھی کروہ فورانی اٹھ گیا۔ فوزیدنے بہت روکا جائے کیلئے مگروہ ہیں رکا۔ حمد إن اس كميح تيمور كولسي طرح سلكًا نا جابتا تها اريشماء كوريثه ورميس هي دونول كي نگابول كا تصادم بواية تيموران د ونوں کوہی بغور جارچ رہا تھا۔ حمدان نے اریشما ءکواشار ہے ہے بلایا 'اس برتو شادی مرگ طاری ہو کیا ۔ "بابرآئے آیے سے کھ بات کرنی ہے"۔ تیمور برنگاہ ڈالتا ہوااریشماءے سر کوشی میں بول رہاتھا۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ بائیک اس کی بورج میں ہی گھڑی تھی جمدان کوا ندازہ تھا تیمورضرورا ٹھ کر باہر آئے گا۔ "آ ب آفس كيول بيس آرى بين؟" وه اس كرقريب بهوا - تيمور كرفتدم اس في د كي لئے سے وه رك كيا تھا۔ حمدان جان بوجھ کراب اے غلط ہی میں مبتلا کرنا جا ہتا تھا' اس کی وہ برتمیزی بھولا کب تھا۔ "أ فى آف كافا كده؟ آب كوتو مجهفرق بهي تبين يزرما موكا" -اريشماء في نكاد جهكا في رهى -"خيراب اليي توبات نبيل كرين بهت فرق يزرباب جب بي يوجه ريابون" - ووسهم سامسكرايا - اريشماء كويفين ردادًا بحبث [12] اير بل2012 و

منهمك تيخ شهران حجيت يرتها-جانے کیا کرتار ہتا تھا کی دفعہ اس نے سو جا او پر جا کر تو دیھے پھر اپنے گھر کی بالکونی سے حیبت تو نظر آتی تھی' شهران بميضا هوا نظراً تأتفاب "ارے شیبا! شہران کو بلا کب ہے بکل اور گیس کے بل آئے ہوئے ہیں جمع کروانے ہیں ابھی وہ رکھ لے گا تو مبع جمع تو کرادےگا''۔ حمیرا بیکم کویاد آیا۔ ''میرِ بے گھٹٹوں کا درد مجھے چلنے پھرنے نہیں ویتا اور بیاولا دیجھے سکون نہیں لینے دیتی ہے' جمیرا بیگم د کھ وتا سف "آ پ بیٹھے میں بلاتی ہوں'' ۔حر مانے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تومتحیر زوہ ی اے دیکھتی رہ گئیں' آج بہل د فعدوہ گھر کے سی معالمے میں بولی ھی۔ اور نج ير الذان كے كيروں ميں ملبوس ساده ي حرباببت يروقارلتي تھي دروازه اس نے زورزور سے بجايا۔ " 'كيا بي سور با مول ' -اس كي مخطائي موني آواز آني -'' درواز و کھولو''۔اس نے تیز کہجے میں حکمیدانداز میں کہا۔ چہرہ اس کا سیاٹ تھا مگر آج سوحیا تھا تھوڑی بہت شہران کی طبیعت صاف کر ہی دے میورے گھر کوئنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ درواز ہ کھٹ ہے کھلا مشہران نے نگاہ ڈالی ' ہے کمیا طریقہ ہے اور تم او پر کا درواز ہ لاک کر کے بیٹھ جاتے ہوائ پنچے پکار لی رہتی ہیں''۔وہ برہم ہور ہی تھی۔ شہران کوتو یقین جبیں آر ہا تھا و واتنے پراعما دلب و کہے میں اے ڈانٹ بھی سلتی ہے۔ ''آپ کو مجھے کوئی تکلیف ہے؟''نا جائے ہوئے بھی کہتے میں تیزی لے آیا۔ '' تکلیف مجھے نہیں گھر والوں کو ہے''۔ وہ تو لا جواب ہوگی' مگراس کے سامنے پھر بھی میراعتاد بی رہی کیونکہ اگر آج اس ہے ڈرکئی تو رہاہے بھی سب کی طرح و بالے گا اور حر مانے سوچ لیا تھا بچھ تو وہ شہرا**ن کو س**کھا **کے د**ہے گی جس میں بڑے چھوٹے کی ذرائمیزاور کیا ظہیں تھا۔ ''میں کام کرر ہاتھا''۔ نا گواری۔۔منددوسری طرف تھمالیا۔ '''جہیں پیتہ ہے لئی لائٹ جالی ہے' ہمیں جھی حصت پر جا کر بیٹھنا ہوتا ہے' روزتم شام میں آ گر درواز ہ لاک کر ' ہمار ہے گھر کی حبیت پر کوئی بہن نہیں چڑھتی ہے نہیں تھت ہے اس لئے بھی کسی نے لائمٹ کارونانہیں رویا ہے' كيول آب كے كھر آب كے والدصاحب حيت برجانے ويتے ميں "۔ 'حد ہولی ہے بدئمیزی کی' بیہاں بات میں اس گھر کی کررہی ہوں میرے باپ کو کیو**ں تم ب**یج بٹی لاتے ہو'۔ حرما کاتو غصے چبرہ لال ہو گیا۔ '' سیمت بھولو میں تمہاری بھانی ہوں''۔اس نے جمایا۔ '' بھالی ہوتو کیامر پر بٹھالوں''۔ ہاتھ اٹھا کر گو یا ہوا۔

ردادُ الجُسف 122 ايريل 2012ء

"ارے بین اندرآؤ" میرابیم کی تو خوتی ہے آواز میں نکل ری تھی۔ کیل ماہ بورے کھر کا جائز ہ لیتی ہوئی ان کی ہمراہی میں لاؤ کج میں آئی۔ '' تتم جیھو میں حر ما ہے کہتی ہول نہارہی تھی وہ''۔اہے بٹھا کرحر ما کے روم میں آ سکیں۔ نہا کراسکائی بلیولان کے میرعد کیڑوں میں اس کا سرایا دلکش لگ رہاتھا۔ "جلدى آجاؤيل ماه آتى ہے"۔ '' کیا کیل ماہ ….'' اس کے ہاتھ ہے برش حجھوٹ کرنے گرا۔ سکلے بالوں کو میٹتی ہوئی سریر دویٹہ جمّائے ہا ہر آئی۔لیل ماہ کوو کی کروہ تولیث کئی اور رونی رہی۔ "آ بی! کیا کردی ہو کیوں روری ہو" لیل ماہ نے سر گوشی میں اس کے کان میں کہا۔ "تم اندرآ جاوً" -اس كا باتھ تھام كے اپنے روم ميں لے آئى محمداحمد كى تنقيدى نگاموں نے تو جائز ہ لينا شروع. ورمیانے سائز کا بیڈایک وارڈ روب جھوٹا ساڈریٹک ٹیبل جولگتا تھا اجھی لیا تھا' بیڈروم صاف ستقرا تک سک '' آئی! تمہارابیڈروم تو بہت اچھاہے' ۔ کیل ماہ نے ستائتی کیجے میں اسے داد دی۔ " كرميرادل بين لكنائم بناؤ كهر مين سب كييے بيع ؟" اس نے آنسوآ كجل كے كونے سے خنگ كيے۔ ''سب تھیک ہیں'ایک ای اور میں ہی تہمیں یاد کرتے رہے ہیں'ابو کو جانتی ہو تمجھ نبیں آتی وہ غمز دہ ہیں یا مظمئن اور رہی بھائی وہ تواہیے بچوں اور میاں میں ملن ہیں اور ارباز بھائی وہ تو ملبح کے گئے رات کو گھر آتے ہیں چند گھڑی یج بینے بیں پھرسید ھےاویر جاہے کچھ جی ہوسیج بی اتر تے ہیں'۔اس نے ساری تفسیل دی۔ "اورم ؟"حراك جيرے يردون ي آئي هي۔ " پہلے بہت فکرمند تھی مگر جب سے ذیتان احمہ ہے ملی ہول تمہاری فکر کم ہوگئی ہے'۔ وہ مسکرائی تا کہ حر ما بھی المعرَّ ت سے نام لو ذبیتان احمد کیون بولتی ہو' بھائی بولو' ہے سانے ٹو کار چو کھٹ میں کھر او بیٹان من کے "آپی! تم توردای بیوی بن گئی مؤزیتان دیمانی ک شان میں گستاخی بھی پسند زمیں "۔ وہ چھٹرنے لگی ۔ است "وہ بہت اجھے ہیں "۔ حرماویسے بھی زیتان ہے محبت کرتی تھی اس کی دل سے عزیت بھی کرتی تھی کیونکہ وہ لمحد لمحد ال كاخبا**ل ركه تا تفا**يـ اشادی ہوئی جا ہے کیسے بھی ہوئی''۔ "آیم ....." ذیشان کھکار کے اندرآیا۔ دونوں جھینپ گئیں۔لیل ماہ سنجل کے بیٹھ کئی۔حریانے بغور ذیشان کو ء يلها جو**مكرار باتقا** "معذرت آب دونول ببنول کے درمیان کل ہوا"۔ 'اب خیرایسی بھی مات تبیں ' لیل ماہ جبک کے بولی حرمابیڈ سے اٹھ کئے لیل باہ نے بھی تقلیدی \_ ''ارے کیل ماہ! ہیٹھئے تو''۔ ذیثان نے اے روکا۔ " چکتی ہوں کافی دیر ہو گئا ہے' ۔ اے دفت کزرنے کا احساس ہوا کیے نیورٹی ہے سیدھی ادھر ہی تو آ گئی تھی ۔ شنیا رداوًا بحسف 125 ابريل 2012ء

W

منبيس آيااس كي تبيرتاير چونك كي \_ "ول کے چکر میں پڑے کا محراب ہوجائے ہیں ننو پر وجیکٹ اسٹارٹ ہواہے جھے ڈسکس کرنا ہوتا ہے باریارتو آب کے کھرآنے سے رہا''۔ جھٹ بات کووائع کردیا۔ "ميراجمي تو كام خراب مواياس كى فكرنبين ب"د ومعنى ليج مين حسرت محى-"أ فودكردى بن أب أب فس أي كياية كام أب كابوجائ -"اريشماء!كيتك يهال كفرى باتمل كرتى رجوكى" -تيور كم مركا بياندلبريز بوكما رقابت كي آك اندرى " میں کسی منروری بات کو ڈسکس کررہی ہوں عمیں تکلیف "۔ اچھی خاصی حدان کے سامنے اس کی تو بین "اجھااریشماہ! میں چانا ہوں کل آپ کوآفس منرور آنا ہے سمجھیں "۔انداز رمونت اوردھونس ہے جمراتھا۔وہ مربلا کررہ کی جمران کے انداز اتنے الگ تھے اسے یقین ہی نہیں آپیا تھا 'خاصی لگاوٹ سے بھی بات کررہاتھا'وہ خوشی سے سرشار می مرتبور کی آ مدنے سب فتم کردیا وہ دانت ہیں رہی می۔ "م انتااے کیوں سر پڑ مار بی ہو؟" " تیمور پلیز احمہیں کوئی حق تبیں پنچا مجھے بیسب کہنے کا"۔ وہ تیمورے کوئی مروت تبیں برتی تھی۔ جب سے سل ماہ نے حرما کی خیریت کی خبر دی تھی ای پرسکون ہوگئی تھیں ورندتو چیکے چیکے روتی رہتی تھیں۔اسد مرزا کے سامنے تورو نے تک کی اجازت میں تھی۔ کوئی حرما کاذکر تک نہیں کرتا تھا۔ لیل ماونے ای سے جیکے سے کہہ دیا تھا وہ حرما کے کھروالیسی میں ہوتی آئے گی اس وقت اسدمرز البھی کھر میں تہیں ہوتے تھے۔ مستج وہ برے فریش موڈ میں اٹھی تھی۔ پنک پر عند لان کے کیٹر وں میں ملبوس وہ یو نیورش اف ہونے کے بعد "لاسبا بجھے مخوش ہے دیشان بھائی آئی کا بہت خیال رکھر ہے ہیں"۔ "چل تیری فکر بھی حتم ہوئی میں تو مجھے کہتی ہوں حر مایا جی کوسلی دے کرآتا کونکہ مجھے بیتہ ہے وہ انجی بھی وہاں اید جسٹ جیس ہوئی ہیں''۔ لائبہ ایک دفعہ بی گئی ہی اس کے بعد اسے جانے کا ٹائم مبیں ملا تھا مگر بسمہ سے ساری '' من و ہوتمیز گھر میں ہوگا''۔ " تحقیراس سے کیالینا 'حرماباجی کے پاس بیٹھ کے آجاتا' ۔ دونوں بس سے اتر می تھیں۔ قبل ماہ کادل دھڑ ک رہا تھا'ایے گھرکے آگے سے گزر کے وہ لائبہ کے گھر میں پہلے گئی' بیک وغیرہ رکھا اور خودکو نارٹل کر کے باہرآ ئی۔ مہلی الل يربي كيث كهلاتها وسامن محماحمري والكيس جرائي سے محمث تن حين كيل ماه جزيزي موكرره كي و ''ارے سنتی ہوتمہاری بہو کی بہن آئی ہے'۔ محمد احمد کی ہا تک اتن زور دارتھی بقیناً آس یاس کے کمرول میں جی آ واز می موکی میل ماونے نا گواری سے مند بتایا۔ "السلام وعليم!" يا وآنے برسلام كيا۔

ردادًا انجست 124 اير بل 2012 و

W. شهران تو جیسے خواب کی دنیا میں چلا گیا۔ اسدمرز اکی دوسری بنی بھی اس کھر میں۔ " و المحصر میں کوئی آیا گیا ہوتا ہے آواز کو نیچار کھا کرو' ۔حرمانے تا گواری ہے کہا۔شہران خفیف سا ہو گیا۔اس کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ وہ جیران تھا کیوں اس سے ڈرجا تا ہے کیا ظاکر جاتا ہے شایدر شتے کی وجہ سے وہ اس کے بھائی کی بیوی کی اورر شتے میں بھائی گی۔ " بھائی! آپ کی تو بھائی نے بوتی بند کردی"۔ سمہ نے اس کے کان میں کہا۔ وہ غصہ سے تھورنے لگا۔ مصباح کارشتہ یکا ہوگیا تھا۔ سادگی سے لڑ کے کی بہن اور ماں نے مصباح کومٹھائی وغیرہ کھلادی اور ہاتھ پر پیے ر کھ دیتے تھے۔عید کے بعد شادی کرنے کو کہا تھا۔ ای کی بھی فکر کم ہوئی تھی۔ ان کی رات دن کی یہی فکر تھی مصباح جلدی اینے کھر کی ہوجائے۔اریشماءنے اے ڈھیروں ڈھیرمبار کباد دی تھی اسے بھی خوشی ہوئی تھی۔عدین نے اسے چھیٹرنا شروع کردیا تھا۔مصباح شرمائی ہوئی رہتی تھی۔لڑ کا نبیٹ ورک مینی میں جاب کرتا تھا' سخو اہ بھی خاصی معقول تھی اس لحاظ ہے سب کوہی لڑ کا بھی بسند آ گیا تھا۔ "مصباح کے بعد میں تمہاری شادی کروں گی"۔ای نے حمدان کودیکھاوہ ٹی وی ویکھنے میں مصروف تھا۔ " بجھے اتن جلدی شادی تہیں کرتی ہے '۔وہ ویسے ہی شادی ہے بچتا تھا پھراس پر ابھی روٹیل سکندر کا قرینہ بھی "مصباح کے بعد میں اکیلی کیے رہوں گی میراکوئی تو ہاتھ بٹانے والا ہو'۔ ای کواس کی پیضد بیندنہیں آئی۔ "" ب جانتی ہیں ابھی مجھے روحیل سکندر کا قرضہ اتار تا ہے اور پھرمصباح کی شادی انچھی طریقے ہے ہوجائے وہ زیادہ ضروری ہے'۔اس نے لوی کی آ واز دھیمی کی۔ "وه بھی انشاء اللہ ہوجائے گی مگر میں بیرچاہ رہی ہوں تمہارے لئے لڑکی دیکھ لوں کیونکہ ابھی مصاح ہے تو مجھے مشکل جہیں ہوگی''۔ انہوں نے تو جیہہ پیش کی حمدان کے ذہن میں اریشماء آئی۔وہ بھی تو اس کی منتظر جیتھی ہے اور وہ اسے اگنورکررہاتھا' پھراپیاموقع اے نہیں ہیں سلے گااریشماء سے پیجیا چھڑانے کا۔ " پھرٹھیک ہے جوآب مناسب مجھیں وہ کریں'۔ یکدم ہی اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ ای سے تو خوتی ئے مارے بولاجھی ہیں گیا۔ "وسكرشادي مصياح كى شادى كے ساتھ بالكل جيس" -اس فے انہيں باور كرايا۔ '' ہاں تھیک ہے جب تکیتم روحیل سکندر کا قرضہ بھی ا تار دو گئے'۔وہ تو خوش ہوگئی تھیں ۔ "حمدان! بياريشماءليسي لتي ہے؟"ايساغيرمتو تع سوال وه تو گر بروا گيا۔ "اى! آپ بيرکيا کهدرې بين؟ · \* كيول ايها كياغلط كهدديا · ` وه بهي الثاحيرت كااظهار كرنے لكيس\_ "اریشماء کے بارے میں ایساسو چئے گابھی نہیں کیونکہ میں ایسا کچھ بیں سوچتا وہ کہاں اور ہم کہاں"۔ " کیوں کیا ہوا؟ اریشماء کا جھکا ؤویسے بھی تمباری طرف لگتا ہے'۔ " میں اس جھ کا و کوکوئی تام ہیں دینا جا ہتا اور اس لئے میں نے شادی کی رضا مندی بھی دی ہے تا کہ اریشما وخود كوروك لين يحمدان نے نگاہ ترائے إدهر أدهر ديكھا۔ دل كے ايوانوں ميں تو وہ ستى ھى ول كى دهر كن اس كا ہي راگ الائے الیا ہے۔

روادُ الجُسن 127 اير بل2012ء

"" شیبا کولٹرڈ ریک نے آئی "۔ حرمانے ہی ہدایت کی۔ لیل ماہ حرما کو بغور جرت ہے دیکھنے لگی وہ کتنی جلدی ان سب سے اتن بے تکلف ہوگئی ۔ ذیثان کے کپڑے اس نے واش روم میں لاکا بے وہ اپنی چیزیں سائیڈ نیبل " وَيِثَانِ بِهِا لَى ! آبِ بِهِي لِيجِينًا" لِيلِ ماه نِے گھوم كراہ و مكھا۔ '' میں ذرارک کرکھاؤں گا'آج کس قیامت کی گری تھی''۔ حر ماپرنگاہ ڈالی وہ پپیٹی تھی۔ '' بی''۔ وہ بس اتناہی ہولی۔ ذیشان روم سے نکل گیا' وہ کچھ دیر ان دونوں بہنوں کو با تیس کرنے کا موقع "آ بی! تم توسب سے بی اتی جلدی فری ہوگئی ہو'۔اسے خوشی بھی ہوئی۔
"جب رہنا ہی اس گھر میں ہے تو لوگوں سے ل کر ہی رہا جائے'۔وہ پھیکی کالی ہنس کے رہ گئی۔
"اور وہ تمہارا دیور جے مختلف تجربات کرنے کا شوق ہے وہ تو ٹھیک سے بان کرتا ہے'۔لیل ماہ نمکومنہ میں ا "میں نے تو کل اچھی طرح خبر لے ل''۔ "ارى اوسنى مؤتمها رالا ولا آج جلدى گفر آگيا ہے" \_محمد احمد كى باك بحرى أواز سال دى۔وه جو تك كرره كئ حرمانے اہٹارہ ہاہر کی طرف کیا۔ '' بھالی!شہران بھائی پھڑ'۔شیبا کولٹرڈ رنگ لے آ کی تھی۔ دوینه سر براجیمی طرح اوڑ ها۔ صحن میں وہ کھڑا تھا' اس پرنگاہ پڑی تو سکتہ ہو گیا۔ ''اجِها آیی!اپناخیال رکھنا''۔اس نے شہران پر ذرابھی نگادنہیں ڈالی۔ ''ارے بنی اتن جلدی کیا ہے رک کرجا تیں''۔ "" في الجعراً وَل في "ملام كرك وه تيزي المنظل كن-ردادُ الجسف [126] ايريل 2012ء

شرے میں اواز مات وغیرہ لئے آگی۔

''ارے خوانخواہ آپ نے تکلف کیا' ججھے ویسے بھی جلدی ہے'۔ وہ ان سر کے اپنے اہمیت دیئے جانے پر

"حيكركيمية جاؤ"- حرمانے ترے بيد برى ركال-

"آپ کولٹرڈ ریک لیس کی ماجائے؟"

'' ہوں .....بن ٹھیک ہے مگر حد ہے زیادہ بدد ماغ ہے اپنے ابو ہے روز کاٹر الی جھٹر ااور طنز چاتا ہے''۔

"" شہران آیا ہے ' پہلے دونوں لڑیں گے اور مجھے شہران کی ابو سے بدتمیزی بہت بری گئی ہے وکھے اسدھار کے رکھ دول گئ ۔ حرمانے تو ارادہ باندھ لیا تھا۔ لیل ماہ کو گھبراہث ہونے گئی کیونکہ وہ گھر میں آگیا تھا اور وہ کسی طرح کی بھی

" تمہارے بھائی ہیں بال سنجال لیں گئے"۔اس نے سلی دی۔لیل ماہ ایکدم بی کھڑی ہوگئے۔حرمانے بہت رو کا مکراہے کھبراہٹ ہونے لگی۔

"وه اصل میں مجھے آج جلدی جانا ہے اگر میں ای میلو آج چیک نبیں کروں تو آپ کواعتر اص تو نبیں "۔ "كيول آپ كوجلدى كيول جانا ہے؟"اريشما وكواچنجها موا " كهالوك مجهو يكف آرب بين "-حمان نے جان بوجه كر جمايا۔ "شايدرشتے كے ليے" ـ وه عام سے ليج ميں اسے بتانے لگا۔ اريشماء كے چنون تن محظ بيد دوسرى فينشن وه مُرْبِرُ الني \_ "ابھي تو مصباح کي شاوي بوني ہے" ۔ " ابھي تو مصباح کي شاوي بوني ہے ' ۔ "ای کومیری بھی جلدی کرنی ہے کیونکہ کھر میں ہاتھ بٹانے والا کوئی تو ہوگا"۔ وہ کمپیوٹر آف کر کے اپنا کی رنگ ا "میں تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہوں سرکو میں نے بتادیا تھا"۔ وہ اریشماء کے پھیکے پڑتے چہرے کو اکنور کرنے لگا۔ اریشماء کادل اسپالگامٹی میں آسمیا ہو۔ وہ کتنا سنگدل ہے اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں جا بتا جبکہ وہ رات دن اس کے بی سینے دیکھتی ہے۔ وہ روم سے نکلا اریشما ونے بھی تقلیدی۔ "آپایک منٹ میری بات توسیخ"۔ " میں ... جلدی میں ہوں چھ بجے تک ان لوگوں نے آتا ہے'۔ ریٹ واج پر عجلت بھری نگاہ ڈالی اور آ کے بر ھ کیا۔اریشما و پر گئے کے رو کی۔ اتن جلدی وہ پرایا ہوجائے گاوہ کیے رہے گی؟ اہمی تو مبت کا بورا بر معاہمی نہیں تھا' " حمدان احمد! تمهاري شادي مير علاد وسي سي محى نه بو" ـ و و بربر ائي \_ سیل نکالا عدین کودو تین میسیج کیے مگراس کا بھی کوئی ریلائی نہیں آ رہاتھا' وہ جھنجھلا ہے کا شکار ہوگئی۔ "او د ..... تم ادهر مو" \_ تيمورا سے د كھ كر جمكنے لگا۔ " خاہر ہے میں ادھرہی ہوئی ہوں" ۔ ناگواری سے طنز کیا۔ "اریشماء! کم آن ہم اچھے دوست بن کے بھی توبات کر سکتے ہیں"۔ وہ کھیا گیا۔ '' دوست صرف میری ایک بی ہے مجھے کسی اور دوست کی ضرورت بھی ہیں ہے''۔ "حمران سے تو بڑی دوئی ہے تمہاری"۔ ''شٹ اپ''۔وہ دانت بینے لگی۔ ''حمدان میں اور تم میں زمین آسان کا فرق ہے'۔ '' با با ..... بالنكل نفيك كبها' مين آسان و ه زيين بهوا'' يتمسخرا ژايا \_ "" اسان خود کو جھتے ہو دری فی"۔ "تم بميشه ميرى انسلف كرتى بو"-اسف مرد ليج ين وبائى دى-"اونهد" -غصه میں تو مہلے بی تھی ایکے سے اس کی کسی بات کا جواب دیتے بغیر چلی گئ مگر تیمور بھی اپنے نام " اریشماه! مین آج تمهاری طرف دوی کا ہاتھ بردها تا ہوں میشہ ہماری لزائی ہی ہوتی ہے گراب دہتی رداد الاعجسك 129 ايريل 2012ء

" مجھودہ بی بہت الچھی لتی ہے اس کے والدین سے بات کر لینے میں کونی حرج نہیں ہے"۔ "اى! آپ بات كو بحفظ وه كهال اتن امير كبير اور جم ان كى برابرى نبيل كريخ اور بحررويل صاحب اپنى بني كو جان سے لگائے رکھتے ہیں کچھتو انہوں نے سوچا ہوگا ان کی بیٹی کی شادی کہاں ہوگی اور مراہیں چاہتا آپ بات كري اور مايوى مؤ'-حمران منجيده لهج مين أنبيل تمجهار ما تھا۔ اى بھی گهری سوچ میں مستغرق ہولئیں میسب تو انہوں نے بھی جیس سوچا کہوہ ان کی برابری ہیں کر کتے۔ ''آپ ارنیشماء کا خیال ول سے نکال ویں جہاں کہیں بھی آپ میری شادی کریں گی میں خوشی خوشی راضی موں '۔اس نے ای کے اضردہ چیرے پرنگاہ ڈالی۔ '' ہوں فائز ہے ہی کہوں کی وہ کوئی لڑکی بتائے''۔ '' ائی!ایک بات اور .....' قدر ہے تو قف کے بعد کو یا ہوا۔ "آپ اریشماء کے سامنے میہ ظاہر کرتی رہنے گا کہ میرے لئے بھی لڑکی دیکھی ہوئی ہے اور جلدی شادی کروں گی کی کیونکیا سی میں کے سامنے میں خاص کے بیٹے ہٹ کے اس کرنے میں کروں گی کیونکیا سی طرح ہی وہ پیچھے ہٹ سی ہے '۔حمد ان رک رک کے گویا ہوا۔ اپنی شادی کی بات کرنے میں جھڪ بھي آ رہي ھي۔ المول تھيك ہے"۔ انہوں نے اثبات ميس مربلايا۔ حمدان خود جس مرحلے سے گزرر ہاتھا وی جانتا تھا۔محبت وعشق کے چکر میں پڑنانہیں جاہتا تھا مگر اریشما ، کی خوداعتادی اورساد ہ دلی اس کادل لے کئی تھی \_ زويا سے اس كى ايھى خاصى جھڑ ب ہوگئى تھى كيونكہ وہ جب بھى فون كرتى تھى ار يستماء كہيں نہ كہيں برى ہوتى تھى ا کب سے کال کررہی تھی وہ یک ہیں کررہی تھی دھڑ ہے ریسیور پنجا تھا۔ آج وہ کافی دن بعد آفس آئی تھی سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جب سے ذہن و دل جمران کی طرف ہوا تھا اس كاكسى كام ميس ول تبيس لك ربانقا المجتنج علائي مونى راتى \_ دروازہ ناک کرے وہ اندرآیا تھا۔اریشماء نے بغورنگاہ ڈالی۔ ہاف وانٹ چینٹ پرگرے ٹرٹ میں ڈیٹنگ اور ارمنگ بمیشدی طرح لگ ر با تفا۔ "اىمىلا آپ چىك كرين كى يامىن كراون؟ "اس فى يوچىلا "ميں چيك كروں كى أنى مول إلى - زه پنك كيروں ميں پريشان ى لگ رى تقى حمدان كوت ويش موئى مروركوئى اریشانی ہے جب ہی وہ آئی خاموش کا تھی۔ اریشماء چیئر سے اٹھی جبکہ وہ روم سے جاچکا تھا۔ زویااس کی بیٹ فریند تھی اس سے اپنے دل کی تمام باتمی شیئر • كرتى تھى وە ناراض بوڭئى تى - وەداپس آيا-عائب د ماغی سے ای میلو چیک کردہی تھی جمران تشویش بھری نگاہوں سے جانچ رہاتھا۔ ومن اریشماء! آب لگتاہے کچھ ڈسٹر بین کل چیک کر کیجے گا' ۔ اریشماء نے چونک کراہے دیکھا جواں کی ائٹ سائیڈیر ہی کھڑاتھا۔ " 'مهون .....<sup>، بن</sup>س اثناءی کمرسکی\_

ردازًا بجست 128 اير بل 2012ء

چل رہی تھیں۔ ذیشان اس کے استے قریب تھاوہ گھبرا گئی۔ "م بہت کرم ہور ہی ہو"۔ "مجھے جانہیں جارہا"۔وہ اس کے حصارے نگلی۔ ° دخمود میں اٹھالوں'' ۔لہجی<sup>مع</sup>نی خیزی اورشرار بی تھا۔ " ذيتان! آجاؤ" - حميرا بيلم كي آواز پر دونوں چونک محتے-اس نے حرما کا ہاتھ تھا مااور باہر لے آیا۔محداحد کود کھے کرحرمانے سلام کیا۔ سے مرے سے نکلی کہ تھی روزانہ صبح المحد كرحمير البيم اورمحد احدكوسلام كرتي تفى-کتے دنوں بعدوہ گھرے باہرنگی ہی۔ آپنے گھر پرحسرت بحری نگاہ ڈالی۔اسدمرزااس ٹائم مغرب کی نماز پڑھ شَبرانِ نے پیچھے کا ڈور کھولا' وہ اندر بیٹھ گئی جبکہ ذیثان فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حرماکی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی تیز ہوگئی ھی۔ " آب بیجھے بین جائے بھانی رور ہی ہیں' ۔شہران مررے دکھ چکا تھا۔ '' چیپ کرکے گاڑی چلاؤ''۔حربانے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ خفیف ساہو گیا۔حربا ذرااس کا لحاظ نہیں کرتی تھی مہماڑ کے رکھ دیتی می اور وہ بھی جیران تھا کول اتنادب جاتا ہے۔ ڈاکٹرے دوائی وغیرہ لے کے وہ گھر آئٹی تھی دیکھا تولیل ماہ آئی بیٹی تھی اسے دیکھ کر جیران رہ گئی۔ " میں نے آپ کوجاتے ہوئے ویکھاتھاسمجھ کی صرور بیار ہیں' بھرلائیہ کوکال کی اس نے بھی بتایا''۔ شہران کی سیلھی نگاہوں نے اس مغروراڑ کی کا جائزہ لینا شروع کر دیا' لان کے اور بچ پرعڈ کیڑوں میں ملبوس سادے سے سرایے کے ساتھ حرمات مخاطب تھی۔ ووصبح تو بلكا بخارتها وويبرس تيز موكمياتها" \_اس ني تفكي تفكي وازيس بتايا \_ "حر ما! ابیا کروتم اندرایخ کمرے میں جلی جاؤ" میر اجیم اس کے بخار میں تمتمائے ہوئے چبرے کوفکر مندی سے - U-و تنہیں ای! میں ادھر ہی بیٹھوں کی طبیعت گھبرانے گئی ہے کمرے میں لیٹے لیٹے' ۔ وہ لا وُنج میں ہی لیل ماہ کو بھی شہران اپنے کمرے میں چلا گیا تھا' ذیثان بھی سامنے ہی بیند گیا۔ " آپ کی آپی کوز بردی واکٹر کے پاس لے ایکے گیا ہوں ورند بیتو بہت ضدی ہیں'۔ ذیشان مسکراتے ہوئے حرما كى شكايت كرف نگار ترماف ايك نگاه اس بردالى-"و يسيميري آيي ضدي نبيس بين إلى البيته ميس بول ' \_ ليل ماه في اس كي نفي كي -شہران کوایے کرے میں اس کی آ واز واضح طور برسنائی دے رہی تھی۔ ومحرّمه! مجھے سے زیادہ ضدی تو تم بھی نہیں ہوگی اور دیکھناعنقریب تمہیں بھی یہاں لے آؤں گا' پھر پہتہ جلے كالمهيس بھى اورتمهارے شريف النفس باپ كوبھى' ۔وہ تو ہروفت بدلد لينے كے پلان بى بنا تار ہتا تھا۔ (چاری ہے) ردادًا مجسف [31] ابريل 2012م

'' پلیز تیمور! میرا پیچها مچهوڑ دواورمیری تم ہے کوئی لڑائی نہیں ہے'تم بیدہ ہم اپنے دل سے نکال دو''۔ چہرے پر اللی بےزاری تھی۔ تیمورتشویش میں پڑ گیا'اتی جھنجھلائی ہوئی کیوں ہے؟ '' میں بالکل ٹھیک ہوں' بلیز مجھے میرے حال برجھوڑ دو''۔ دہ ٹھک ٹھنگ کرتی ہوئی لفٹ کی ست دوڑی تھی۔ حمدان نے بیدکیا کہدویا؟ آنجھوں میں آنسو کا نیج کی طرح چینے لگئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی آنکھیں گھرآ كركمرے ميں بندہوگئي۔فوز ميروحيل تو پريشان ہوگئيں۔اريشماءسيدهي اين كمرے ميں كيول كئي؟ "اریشماء! بیٹا کیا ہوا؟" فوزیدروسل اس کے بالوں کوسنوار نے لکیں۔ '' میکھیمیں میں! وہ زویا مجھ سے تاراض ہوگئی ہے'۔اس نے اصل بات تحقیٰ رکھی۔ 'تم دونوں کی الیم ہی ناراضی چلتی رہتی ہے'تم اتن پریشان تو بھی نہیں ہو کیں''۔انہیں حیرانی بھی ہوئی۔ دوممی!وه میرمی کال ریسیوسیس کرری ہے'۔ "ارے بیٹا! توتم اس کے گھر چلی جاؤ''۔ وہ اے بہلانے لیس۔اریشماء نے سر ہلا کران کی گود میں سرر کھ دیا۔ افوز بدروهیل اس کے بالوں میں زم زم می انگلیاں چلانے للیں۔ ''ممی! میں کیا بہت بری ہوں''۔ " ہشت سے سین اور بیاری موج میری بیٹی دنیا کی سب سے حسین اور بیاری میں ہے"۔ اریشماء کی آ تھوں میں آنسوآ کئے۔حمدان کوبھی بھی چھوڑ تاہیں جا ہتی تھی اے پیتہ تھا شادی دغیرہ وہ اس سے بیجها جھڑانے کے لئے کررہاہے مگراریشماء نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا حمدان کواپی طرف مائل کر کے دہے گی وہ اس کا

منے سے اسے ہلکا ہمکا ہمکا ہوا ہوا بہ تیز ہو گیا تھا۔ جا در اوڑ ہے ہوئے وہ بیڈ پرلیٹی ہوئی تھی چرے پر نقامت اور ردی تھلی ہوئی تھی۔ وہ پریشان بھی ہوگیا۔ ایگزام کی وجہ سے وہ کچھ توجہ بھی نہیں دے سکا تھا تمراہے یوں و کھے کر

حربا! اٹھوڈ اکٹر کے پاس چلتے ہیں'۔ وہ اسے اٹھانے نگا۔ حربانے کسمسا کے آئیسیں کھولیں'عجیب چکر سے

"المفوشاباش" فكرمندسا مور بانقا-

" ذيان إيس في شران كوكهه ديا بي على من في العالم الدرداخل موكس -حر ما تبشکل اٹھی اسکائی بلیو کاٹن کے کپڑوں میں مرجھائی ہوئی ہور ہی تھی دو بینہ شانوں پر برابر کیا۔

''میں بھی ساتھ جلوں''۔

" ومنہیں امی! میں لے جاؤں گا آپ شہران کو بلالیں"۔ اس نے حرما کے سلیریا ڈن سے آھے کے وہ پاؤں میں رَيْ ہوئی واش روم میں جلی کی۔

ذيثان نے والث وغيره ليا'اتنے ميں وه بھي نكل آئی'وار ڈروب سے جاور نكالي اور اوڑھنے لگی'ذیثان كی نگاہیں ک کے سرایے پر تھیں۔ قریب آ کے اس کو تھا م لیا' چکر آنے کی وجہ ہے و دلز کھٹر اے بھی تھی۔ حرما کی سائنسی بہت تیز رواد الجسك 130 اير ل 2012 و



W سائس لیاور شدوه اسے ترج تی موجاتی گی-'' بھائی صاحب! امید ہے آپ ہماری بات کوردنہیں کریں گئے'۔ پچی جان نے جانے کس بات کا ذکر روحیل سکندر سے کیا۔ اریشماء تو چونک گئی' ضرور کوئی ایسی بات ہے جو پچی جان اور پچا جان استے مسرور بھی ‹ سيون نهين مگر جم اپن بيني کي رضامندي کو پهلے اڄيت دي سيخ ' ـ روحيل سکندر کي وه اکلو تي اولاد تھي ۔ وه بھي باہتے تنصان کی بینی جانبے والوں میں ہی جائے تا کہوہ ان کی نظروں کے سامنے توریے گی۔ اریشماء کی پیٹانی پرلکیریں بڑ گئیں اور اندر بی اندر نے وتاب کھانے لگی ٔ دانت پینے لگی جھکے ہے اٹھ کر چلی گئی۔ نوزبيرو حيل اس كى نا كوارى تمجھ كئي هيں۔ تیمور کووہ سو چنا بھی نہیں جا ہتی تھی۔ جب ہے حمدان کااس کی سوچوں ہے گزر ہوا تھااس کی ہرسوچ میں حمدان تھا اورحمدان اس نے تو اسے اہمیت نہ دینے کا تہیہ کمیا ہوا تھا۔ول اتنا اداس ہور ہاتھا' آ تھھوں میں آنسوآ گئے جانے کیوں و ہ اتنی ضد کرتا ہے آگنور کیے جار ہاہے۔ بخاراس کا کم ہو گیا تھا مگر کمزوری بہت زیادہ ہوئی تھی۔ بجیب کری پڑی رہتی تھی۔ ذیثان نے کروٹ لی تو ا اس نے بھی سوتے میں کروٹ نی اوراس کا دایاں ہاتھ ذیشان کے کشادہ سینے پر پڑا' وہ تو جاگ رہاتھا' مگروہ بے خبرسور ہی تھی۔حریا کا مبیح چیرہ اینا کملا گیا تھا اس کے رخساروں کی سرقی بھی ماند پڑ گئی تھی۔ پندرہ بیس دنوں میں اس کی حالت کافی خراب ہوگئی تھی۔ جتناوہ اس کا خیال رکھر ہاتھا مگر پھر بھی وہ افسر دہ اوراداس رہتی تھی۔ ذیثان نے بھی تصورِ تک نہیں کیا تھا وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوسکتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کے اس کے ر خسار برآ مسلی ہے شہادت کی انگلی رکھی ہے مانے اس سے نفرت بھی ہیں کی بلکہ نگاموں میں بھی تجاب رکھ کراس '' کاش بیفا صلے تمام ہوجا نیں اور تم اور میں ایک ہوجا نیں'' -اِس نے آئیس بند کرلیں ول کی گہرائیوں سے د ما کی۔ جب سے حر مااس کی زندگی میں آئی تھی اسے اتن توسلی ہو ہی گئی حی وہ اس سے دور تہیں جاسکتی۔ حر مانے ای وفت کروٹ دو بارہ لی اور آئلس پٹ سے کھولیں۔ کی کے کمس کا شدت سے احساس ہوا ُ ذیثان کی نگاہوں ہے تصادم ہوا وہ اٹھے کر جیھنے لگی۔ زیثان نے تھسیٹ کے پہلو میں گرالیا' وہ حواس باختہ شر مائی گھبرائی شیٹائی نگاہوں کو اِ دھراُ دھرکرنے نگی۔ ''اتی رات کواٹھ کر کہاں جاناہے'۔ '' بج ..... جی ..... مجھے یانی بینا ہے''۔ دوبارہ اٹھنے کیلئے اپنے حواس قابو میں کرنے گی۔ اس کھے ذیتان کی نگاہوں میں معنی خیزی شرارت اور وارقلی نظر آ رہی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے وہ بھی یوں اتنے قریب مہیں ہوا تھا۔ ''ہوں''۔ وہ سیدھاہو گیا' حرما کایاز وجھوڑ دیا۔ وہ یانی ہے کیلئے اٹھی سامنے میل پر بوتل اور گلاس رکھا تھا مگر بوتل غانی تھی۔ سمرے میں نیلی نیلی بلب کی مرهم روشی میں سبک خرامی ہے جاتی ہوئی دروازہ کھول کے باہر جلی گئی۔ سٹر حیوں برویکھا کوئی چڑھ رہاتھا' زور دار چنخ ماری شہران تو تھبرا گیا اور رک گیا' ذیثان کمرے سے نکل آیا تھا' 2012 6 107 . 814.

منیج کر کے اے بلایا تھا مب ہے مین روڈ پراچی گاڑی میں چیٹی تھی اسے میں وہ تیزی ہے جما کہ اوالیے - آنی گلامز تاک پرسنجالنا مواہاتھ ہلانے لگا۔ اریشماءنے فرنٹ ڈورکھول ویاوہ بیٹے گیا' سلام فورا کیا۔ "كب بيتينج كياموا باتن ويرلكاني بيئال السف كاثرى الثارث كردى كلى \_ " كَفر مِين بْعَالَى عَصْرِ فِي حَيْثِ لِكُمَانَ مَا ثُمَ كَهَالَ جارَ ہے ہو؟" ''تم نے کیا کہا؟''وہ تو چھنے للی\_ "مين نے كہا دوست كے باس جارہا مول أو بھے ايك تھنے ميں آجاؤں گا"۔ اس نے متايا۔ اريشماء نے گاڑی ریسٹورنٹ کے باہرروکی اور اسے لے کراندر چلی آئی۔عدین جھجک بھی رہاتھا مگر اریشماءنے اسے کونے کی '' ہاں اب بنا وُحمدان کی شادی تم لوگ کہاں کررہے ہو؟''وہاس کو یمی سب یو چھنے کیلئے یہاں لا ٹی تھی۔ '' ابھی تو ای نے بنچے والی فائز ہاجی کو کسی لڑکی کا بتانے کو کہا ہے' ابھی کہیں ہوئی نہیں ہے'۔ عدین سمجھ گیا تھااس نے میں سب یو چھنے لیلئے اسے یہاں بلایا ہے۔ "آپ کیوں اتن پریشان ہورہی ہیں؟"اس نے استفہامیہ نگاہوں ہے دیکھا۔ 'میں بریثان .....تہیں تو میں اس لئے یو چے رہی تھی کہ جس طرح مصباح کی تم لوگوں نے حصب چھپا کے رشتہ يكا كرلياية بهي تم لوگ جھے بيس بناؤ كئے '۔وہ كڑ بردا كئ تھی۔ "خررية جهياني كابات بى البين" ـ ومسرايا ـ ''احیمایه بناوکیا کھاؤگے؟''مینوکارڈیرنگاہ ڈالنے تھی۔ " وتهيس باجی! ميں کھانا وغيرہ کھا کے آيا ہوں''۔ عدين اتنے مہنگے ترين ريسٹورنث کو ديکھ کر کافی 'میرے ساتھ کھاؤ آج میرادل جاہ رہا ہے تم اور میں ایک ساتھ ڈنرکریں گے''۔اس نے اشارے سے ویٹرکو بلايااوردوتين چيزول كاآر درديا عرين ندندې كرتاره كيا\_ والیسی میں اسے کھرِ تک چھوڑنے آئی۔دل کے ہاتھوں مجبورتھی مگر اوپر نہیں گئی۔عدین نے بہت کہا بھی مگر اس نے ٹال دیا۔ آج گاڑی بھی وہ خود ہی ڈرائیوکررہی تھی ور نہ جب سے اس کی گاڑی چوری ہوئی تھی ڈرائیور کے ساتھ میجھتوایسا کرناہے حمدان کی شادی کہیں اور ندہوجائے۔ زویا سے بھی رابطمنقطع تھا'اسے پتہ تھازویا کی ڈلیوری کے دن بھی قریب ہیں. گھر آئی تو چی جان اور چیا جان کو دیکھ کرٹھٹک گئی۔ چی جان تو فور آ اے ویکھ کرپیار کا سمندر بن

''ارےاریشماء!زویا کافون آیا تھا''۔فوزیدروجیل نے اسے بتایا۔ ''زویا کافون''۔بن کے خوش ہوگئی۔ ''ارےاریشماء بیٹی!ہمارے یاس تو بیٹھو آؤادھ''۔ چپاجان نے بھی اسے پکارلیا۔

''ارےاریشماء بیں! ہمارے یاس تو جیھو آؤادھ''۔ چیاجان نے بھی اسے پکارلیا۔ رومیل سکندر کے پاس ہی وہ آ کر بیٹھ گئی۔ نگاہ تیمور کی تلاش میں دوڑائی' آج وہ نہیں آیا تھا اس نے تشکر بھرا۔ رومیل سکندر کے پاس ہی وہ آ کر بیٹھ گئی۔ نگاہ تیمور کی تلاش میں دوڑائی' آج وہ نہیں آیا تھا اس نے تشکر بھرا۔ والوں کو برا کہتے رہتے تھے۔ لیل ماہ نے اے اتناسمجھایا تھا'اس گھر میں آگئی ہوتو اب گزارہ کر کے ہی رہنا' کیونکہ ای کو دن رات حرما کے یہ فائقم سوچ لیا تھا اپن ای کی اس بات کو پور اکر کے بی رہے گی جا ہے اس کادل یہاں گئے یا نہ گئے دِ کھاوے کا پورا دن اس نے اریشما و کونوٹ کیا تھاوہ جب جب سے اسے آج تو زیادہ بات چیت بھی نہیں کی تھی 'کئی کھنٹوں ہےاہیے روم میں ہی تھی حمران کوتشویش جمی تھی۔ «مساریشماء! آپای میلزِکب چیک کریں کی؟" وه اندرآیا۔ " آج میرامود نہیں ہے' ۔ خفکی دکھائی۔اسکائی بلیو کاٹن کے سوٹ میں وہ اداس ی بھی نکی وہ معمول کی طرح یورےاسٹاف سے ملی جی ہمیں تھی۔ "اوكـ "وه جانے لگا-''حدان''۔اس نے پکارا۔اس کے قدم رُ کے اور گھوم گیا۔ مجھ گیا چھتو ایسی بات ضرور ہے جب ہی اس نے ای وقت اریشماء کالیل بیپ وینے لگا' کال زویا کی تھی۔ آج بہت دنوں بعد اس نے خووے آخر ں مربی ں۔ وو تو کہاں دفع رہتی ہے؟'' وہ عادت کے مطابق تڑخ کے گویاتھی۔اریشماء' حمدان کودیکھنے لگی جواس كامنتظركمراتها-'' زویا! میں ابھی کچھ در میں کال کرتی ہول''۔ '' زیادہ میر ہے سامنے بھرم مت مارا کر' کچھ در میں اگر تونے کال نہیں کی تو میں پھر بات نہیں کروں گئ'۔اس نے ہمیشہ کی طرح و حملی دی۔ " بجھے پہتہ ہے تو آفس میں ہے اتنے دن میں نے کال نہیں کی تو میرے گھر بھی نہیں آسکی تھی کسی وقت بھی میری ڈلیوری ہونے والی ہے'۔ساتھ بی اے سنانے کے ساتھ پیجر بھی دی۔ حران خود ہی روم نے چلا گیا۔اریشماءایزی ہوئی۔ ووسن میں بہت پر بیثان ہول' ۔ ار پیشماء نے سردی آ واز میں کہا۔ " كيول كيا موا حران كي وجهس "-" گھر آ کر بتاؤں گی ساری بات"۔وہ بولی۔اتنے میں پھر حمدان اندر آیا تووہ بیل بند کر چکی تھی محمدان اس کی نیبل ہے کوئی ڈاکوئیٹس تلاش کررہاتھا۔ ''کیا ڈھونڈرہے ہیں؟''اس نے جیرانگی سے استفسار کیا۔ ''ليٹرز کی فائل''۔ "اوه .....وه میں گھر لے گئاتھی''۔اس نے بتایا۔ ردادُ انجست 109 مي 2012ء

حر ما كاتيز تيز سائس جلنے لگا۔ " يار التم اتى رات كوكيا كرر بهو؟ " ذيثان اس و كهر كريران موا ـ " 'ویه .....و ج..... بیس او پر جار با تھا''۔ وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ " دو ممہیں راٹ میں بھی سکون نہیں ہے سوتے بھی ہو یا نہیں '۔حرمانے ہی اس کی ڈیٹ کے کلاس لینی '' و ہ مجھے نیندہیں آ رہی تھی''۔شہران اس ون ہے حر ماہے دب کے اور کحاظ ہے بات کرنے لگا تھا' ور نہ وہ کب کسی کے قابو آتا تھایا پھروہ اے احترام کے درجے پررکھے ہوئے تھایا پھررشتہ کا خیال کررہا تھا' ورنہ شہران جیسی شخصیت جو بھی اینے باپ تک سے ڈری نہیں اور بھاوج سے اتنا ڈر کے اور رک رک ویثان نے اتنی رات کو بھی دلچیب نظروں سے حرما کا اتنابراعمادا نداز دیکھا جوشہران بربرہم ہورہی تھی۔ "" تم نے تہدیکرلیا ہے سکون ہے ہیں رہو گے چلو کمرے میں وقت پرسوتے ہیں ہوتو رات کوتو آ رام کرلیا کرو"۔ وہ فرتج ہے یائی کی بول نکا لنے لگی پیاس آئی لگ رہی تھی وہ ڈ انٹنے کے چکر میں یائی پینا ہی بھول گئی تھی۔ ''وہ او پرمیری کچھے چیزیں پڑی ہیں وہ لینے جارہا ہوں''۔وہ منہنایا۔ذیثان کوشہران کی حالت پڑھی آنے اللی کیونکہ حرما کے سامنے کیسے جیلی بلی بن گیا تھا۔ ''اتنی رات کوتین بج مہمیں سوتے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں'ڈ راکے رکھ دیا ہے مجھے''۔وہ کجن کی لائٹ آ ف کر کے تعلی شہران زیج ہوگیا۔ کرارہ ساجواب جاہتے ہوئے بھی اے ہیں دے سکایہ '' چلو کمرے میں' سبح جا کرلینا چیزیں''۔حر ماایسے ڈیٹ کے بات کرری تھی جیسے وہ چھوٹا بچہ ہو۔ ذیشان نے شہران کے کان میں جانے کیاسر گوتی کی اور وہ اندر چلی گئی۔ '''تم نے تو احجِها خاصاشیران کورعب میں لےلیا ہے''۔ " نیخ ویکار کر کے سب کوڈرا کے رکھا ہواہے"۔ '' ہمارے گھر کے حالات تم ہے تفی تہیں ہیں' کس وجہ ہے شہران ایسائے تم جانتی ہو'۔ ذیثان نے اسے دیکھاجو ' حالات اتن بھی خراب نہیں تھے کہ سر پر سوار کر لیا جائے''۔اس نے طنز کیا۔ ذیشان لا جواب ہو کررہ گیا۔ کچھ محول پہلے جوجذبات اس پرغالب تھے اب وہ بھی ایسی نا کوار گفتگو کی دجہ سے سرد پڑ گئے۔ ''شہران سے آب سب لوگ صرف ڈرتے رہے ہیں' بھی اے سے غلط بتایا ہی ہمیں''۔ '' تم آتو کئی ہوتو بتانی رہنا''۔ ِذیثان کے کہیج میں تکی اور حقلی آئی۔ایک نگاہ اٹھائی وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ ° 'آ ب کو برانگا؟'' و وفلرمند ہوگئی۔ ' د منہیں'' \_ بس اتنا کہااور کروٹ لے لیا۔ حر مالب بھینچ کے رہ گئی۔اے انداز ہ ہو گیا تھا اے برا لگا ہے جب ہی پشت پھیر کے لیٹ گیا ہے' جبكه حرما كے كہنے كا مطلب اس ير طنز كرنانہيں تھا بلكه وہ تو خود جب اس گھر ميں آ كئى ہے تو اس گھر كے سب لوگوں کو اپناسمجھنے لگی تھی۔ پھر اس کے ابو جو اس گھر انے کو بر اسمجھتے تھے وہ یہ چھاپ مٹانا جا ہتی تھی کیونکہ اس نے ان میں دنو ں میں انداز ہ کرلیا تھا کوئی بھی اتنا برا تونہیں ہے جو ہر وقت ذیثان کے گھر

ردادُ انجست 108 مى 2012ء

'' حجموت بولتے ہیں'' ۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ " میں سے بولتا ہوں جھوٹ مبیں بولتا" ۔ "حمران! آیآ تکھیں چرا کرکیوں بات کررہے ہیں"۔ اریشماء نے اسے بغور جانچا تھا۔ ''آپ مجھےالجھانے کی کوشش کررہی ہیں' مجھے بہت کام ہے''۔وہ تیزی سے نکل گیا۔ اریشیاءاس کی آئیمیں بھی تو نہیں پڑھ یائی تھی'وہ نگاہیں ہی اتنی جراتا تھا'وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی خودجیران می وہ اتنی شدت بسنداور لا اُبالی کیوں ہو گئی ہے۔ '' حمرِان! میں تمہاراراز جان کے ہی رہوں گی آخرتم اتنے رُوڈ اور سخت دل کیوں ہو''۔ وہ نڈ ھال ی چی جان جواب لینے کے لئے روز ہی نون کررہی تھیں مگر سزروجیل انہیں ٹال ہی رہی تھیں صرف اریشماء کی وجہ ے جبکہ روحیل سکندر کی تو پوری رضامندی تھی مگروہ بھی اریشماء کی رضامندی جاہ رہے تھے پھر ہی معاملات آ گے آج لائے ہیں آئی تھی تو اے اسلے ہی کیو نیورٹی جانا پڑاتھا' واپسی پروہ بس کے انتظار کے لئے کھڑی تھی جب وہ بالکل قریب ٹیکسی لے کے آیا 'وہ تو اٹھیل ہی گئی۔ شبح ہے ملکی ملکی پھوار بھی پڑر ہی تھی موسم اُبر آلوداور '' جاہل انسان نظر مہیں آ رہا تھا''۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا گی۔ تا گواری ہے ڈرائیونگ سیٹ پرشہران کو بیٹھے و يكها ـ بليك بينت يرمين كلركي تي شرث مين جميشه كي طرح لا برواه سالگا ـ "آ جاؤ گھر تک چھوڑ دوں گا"۔وہ سرنکال کے بولا۔لیل یاہ نے تخوت سے منددوسری طرف کرلیا۔شہران سے تواہے اتی نفرت ہو کئی تھی اس کی طرف نگاہ تک ڈالنامبیں جا ہی تھی۔ ''آپ کے ساتھ گھر بھی بھی نہیں'' ۔ کیل ماہ کے لب ولہجہ میں تقارت تھی ۔ شہران نے اس پر کٹیلی اور خونخوار نگاہ ڈالی جوایے آپ کوجانے کیا جھتی ھی'اگر بچھ لحاظ کررہا تھا تو صرف حرما کی وجہ سے۔ وجمهيس بهاني نے بلايا تھا جھے ہے کہا تھا كيل ماہ نظر آئے توسيا تھ لے آنا"۔ "آ بی کاد ماغ تو درست ہے تم جیسے لفنگے کے ساتھ جاؤں بھی تہیں"۔ کہد کروہ آ کے بڑھ گئے۔ '' دیکھوزیادہ میرے سامنے ہیروئن بننے کی ایکٹنگ مہیں کروُ اگر میں تمہارالحاظ کررہا ہوں تو صرف بھالی کی وجہ ے '۔ بھنا کے آگے بڑھا' بازو پکڑ کے تھسیٹ لیا۔ لیل ماہ کے تو آگ لگ کی۔ ایک زور دار طمانچے شہران کے باکیں رخسار يريرا وه تو وحشت زوه ساآ عميس بهاڙ كے دانت پيس كره كيا۔ "آ ئندہ میرکت کی تو منہ توڑ دوں گی"۔شہادت کی انگلی اٹھا کر آ تھوں میں آ گ ٹا گواری لئے اسے وارن کر ر ہی تھی ۔ آس ماس کےلوگوں نے یہ نظارہ دیکھا تو رک کرحیرا نگی ہے دیکھنے لگے۔شہران اپنی تھلی تفحیک اور تو بین پر جوانی بدلد لے سکتا تھا مگروہ اے گھورتا ہوائیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیل ماه کا پوراجسم لرز ریا تھا' ہونٹوں پر لگ رہا تھا چیونٹیاں ِرینگ آئی ہوں' ڈربھی لگنے لگا' وہشہران کے مزاج ہے کچھتو واقف تھی' حریا کو پیتہ جلے گا تو وہ کیا سویے گی۔ جا در لپیٹ کے لوگوں کے ہجوم سے نکلی \_ بس آ گئی کھی وہ اس میں سوار ہوگئی \_ بور ے راستے ذبن منتشر سوچوں کے حوالے تھا۔اسٹاپ آیا تو ردادًا انجست الما من 2012ء

دات .... پ اس اے ای ایل سے واقو تدر ما ہون اسلام آباد کا لیٹر تھا اور وہ عصر ہوئے نگا۔ "پت ہے بھے بھی آپ سے زیادہ مجھے فکر ہے کیا کھی کرنا ہوتا ہے '۔وہ بھی تک گئی۔ ""سورى ..... يس تواس خيال سے بول رہاتھا ..... " "بس رہے دیں آپ سب کا خیال کر سکتے ہیں جو آپ کا خیال کرتے ہیں ان کا خیال بھی نہیں سیجے گا''۔ لہجے میں تخی 'طزا ورحفلی سب عیاں تھا۔ ومين آب كى اس بات ير بجه مين كهدسكتان ـ نيوى بليو دريس مين بينت بروائك بإف سليوشرك مين وه ولينث أورمعتر لك رباتها " كيول نبيل كهه سكتے" - وہ جرح كرنے لكى \_ "اس لئے کہ بے موقع آپ ہر بات کرتی ہیں"۔ وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کود مکھنے لگا۔ " آب بھی موقع جوہیں دیتے ہیں'۔ پھرطنز کیا۔ ود پلیز اریشماء! آپ نضول بحث میں الجھر ہی ہیں''۔وہ زچ ہوگیا۔ " وضول بحث اور ضد آپ کرر ہے ہیں میری طرف آپ کو دیکھنا تک گوارانہیں ہے ' ۔ وہ « کیوں آپ خود کواننا گرار ہی ہیں 'مجھے بالکل اچھانہیں لگتا'اتے معتبر تخص کی این بمجھدار بیٹی ایسی بچوں والی ضد کردہی ہے'۔وہ اریشماء کو جتنا ہرٹ کرتا تھا لگتا تھا وہ اس کے اتنے ہی قریب آتی جارہی ہے۔اس نے اول روز سے اسے سوبراور بچھدار سمجھا تھا مگروہ سوبر تو ضرور تھی لیکن لگتا تھا مجھدار بالکل نہیں تھی جواس معمولی ہے مخص کے لئے خود کو ا آ ب بھی تو سو براور مجھدار ہیں' آ پ کون سا مجھداری کا ثبوت و ہے رہے ہیں'۔ وہ بھی ترکی بہ "میں چلتا ہول"۔وہ بےزار ہو گیا۔ "آب جھے بھاگتے ہیں اور جتنا بھا کیں گے حمدان! میں اتنا آپ کے بزد یک سے مزد یک تر آتی جارہی ہوں مجھے آپ کی ضد نے ضدی بنادیا ہے'۔وہ بھی ایک ایک لفظ جما کے بول رہی تھی۔ "الركيول كواي جذبات جهياك ركف جامين" -اس فطزكيا-"الزكيال جذبات الى يرعيال كرنى بين جنهيں وه دل ميں بسائی بين جنهيں ول ہے جا ہتى بين "-"فضرورى مليل جودل ميں رہنے والے ہوں وہل بھی جائیں" ۔ حمدان آ مسلی ہے گویا ہوا۔ " جذبات سيح بول اورلكن مي بودل مين رہے والے ايك دن اپند دل مين بھى بساليتے بين "۔ اریشماء! ابھی آپ نے زندگی کی تلخیوں کو دیکھا نہیں ہے جب ہی آپ عشق میں اندھی ہور ہی میں صرف ایک شخص سے عشق کر رہی ہوں اور میری آئکھیں کھلی ہوئی ہیں رہاتلخیوں کودیکھانہیں مگر تا پندیدہ لوگول کود یکھاہے جوہم پرز بردی مسلط ہورہے ہیں'۔اس کا ذہن تیمور کی طرف چلا گیا۔ " فیک کہامیرے لئے بھی آ ب تا پندیدہ ہی ہیں 'جمدان نے حصت کہا مگر دل تو اریشماء کو یکارر ہاتھا' وہ مجمی تو اے عابے لگا تھا مراین حیثیت مجھتا تھا۔ ردادُ الجَسِفِ 110 مَى 2012ء

رّس آياتو جيموڙ ديا۔

" جان ہے ماردوں گی'۔ آئکھوں ہے آنسو بھل بھل نکل رہے تھے۔

''آواز نیچی رکھو' آج کے لئے اتنا ہی سبق یا در کھنا اور ہاں آئندہ مجھ سے البھنے کی کوشش کی تو میں کھا ظ نہیں کرتا ہوں' صرف میرے بتانے کا مقصد بہی تھا' مظاہرہ تو دیکھ لیا ہے اگر بھی مجھ سے پھرفضول لفظ ہولے یا در کھنا تمہارے گھر کے سامنے ہی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں دیکھ لے ناں''۔ وہ غرا کراسے وہم کی دے رہا تھا۔ لیل ماہ تو پسینے پسینے ہوگئی تھی۔ شہران کی سوچ اور باتوں پر اسے بہت زیادہ دکھ وغم ہور ہاتھا۔ اس کی بہن واقعی برے لوگوں میں پھنس گئی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور وہ ساکت میں رہ گئی۔ آج اندازہ ہو گیا تھا

مصباح کی بات کی کرنے آنے والے تھے۔سرال والوں کوسنڈے کو بلایا تھا۔حمدان کی چھٹی بھی تھی' پھر سارے کام باہر کے حمدان کو بی کرنے تھے۔وہ رسم کرنے کے لئے مٹھائی وغیرہ لارہے تھے۔لڑے کے معمد بیں ماں اورلڑ کا اس کی ہوی بہن تھی' والد کا دس سال پہلے ہی انقال ہو گیا تھا' لڑے کا نام فراز تھا۔زیادہ لوگ تو آنے نہیں تھے اس لئے گھر میں ہی انتظام رکھا تھا۔

"اریشماء باجی کوتو بلاکس گی؟" عدین نے ان سے بوچھا۔

' ' ' ' ' ہیں وہ حمدان منع کرر ہاہے''۔

'' یہ بھائی جان بھی اپنی ہی کرتے ہیں' وہ بہت ناراض ہوں گ''۔اے غصہ بھی آیا پھراریشماءاس سے لڑے گ' بلایا بھی نہیں' ناراضی دکھانی رہے گی۔

بیت میں اور اسٹر اسٹر اسٹر ان کے کہدویں وہ آتی ہی رہتی ہے اگر پنۃ جلاتو ناراض ہوگی'۔مصباح گویا ہوئی۔ ''کوئی ضرورت نہیں ہے بلانے کی' کہدوینا گھر کے لوگ تھے زیادہ لوگ نہیں تھے اس لئے نہیں بلایا''۔حمدان اندرآیا اور درمیان میں نی ٹوک دیا۔مصباح جھینے کے جیب ہوگئی۔

برور ہوں ہے۔ اس اور بچی اتن محبت کر تی ہے بچھے تو اپنے گھر کی گئتی ہے اچھا ہے آ جائے گی تو مصباح کے پاس تو رہے گ کوئی تو بہن ہواس کی'۔امی کوحمدان کی ضد پر بہت افسوس بھی ہوتا تھا جوا تناا کھڑاوررو کھا ہوتا جارہا تھا'ور نہ آج دس سال پہلے کتنا شوخ لڑکا تھا'اپے ابو ہے اس کی کتنی دوستی تھی مگر حالات نے اس میں ضرورت سے زیادہ سنجیرگ سدا کر دی تھی۔

'' میں آپ لوگوں کو جتنا کہتا ہوں اے زیادہ اہمیت نہیں دیں جودہ گھر کے معاملات میں بولے''۔ ''حران! مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ہے'اگروہ چندگھڑی آ کر میٹھ جائے گی تو کیا براہے''۔

''میں بالکل نہیں جا ہتا وہ یہاں آیا کرے آپ لوگ اگنور کریں گے تو وہ خود ہی یہاں آنا جھوڑ دے گی'۔ حمدان کی نگاہ عدین پرنگ گئی جوسنگل صونے پر بعیثا مسلسل سیل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ جانیا تھاوہ اریشماء سے ہی

sms پربات کردہاہ۔ مصباح اٹھ کراینے روم میں جلی گئ وہ بھی جا ہتی تھی اریشماء کو ضرور بلایا جائے مگراپنے بھائی کی ضد کی وجہ سے چپ ہوگئی۔اریشماء اسے بہت پسندتھی 'اتنی امیر و کبیرتھی مگر اس کے مزاج میں غرور نام کو نہیں تھا اور وہ نوٹ بھی کرتی تھی اریشماء 'حمد ان میں دلچیبی لیتی ہے مگر حمد ان بہت مختاط طبیعت کا تھا 'اسے

ردادُ انجبت [113 متى 2012ء

وہ اتر گئی۔ رضوبہ چورنگی کے سامنے والے ایر یا میں سرسید کالج کی گئی میں آتے ہی اس نے رفار تیز کر دی۔ 3 بچمو ما گلیاں سنسان ہی ہوتی تھیں' ابھی اس نے گئی کا موڑ کاٹا ہی تھاوہ اپنے خطرناک تیوروں کے ساتھ نیکسی اس کے آگے روک کر کھڑا ہو گیا۔ لیل ماہ کاخوف سے چہرے کارنگ اڑگیا مگر خود میں پھر مجھی اعتماد سموئے رکھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کاڈورزور سے بند کیا' اس کی آئھوں میں خصہ سے لال ڈورے واضح فظر آرہے ہتے۔

'' 'تمہاری اتن ہمت مجھ پر ہاتھ اٹھایا' کیا کہا تھا میں نے ایسا جوتم نے میری بے وزنی کی ہے'۔ وہ تن کے اس کے دوبدو کھڑ اتھا۔

"تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ میراباز و پکڑا"۔ وہ بھی تن فن کرنے لگی۔

''میں تم سے سید سے انداز میں بات کرر ہاتھا' بھا بی نے بلایا ہے آگے ہے تم بکواس کرنے لگیں''۔ '' پلیز ہٹ جاؤ میرے راستے ہے' ۔ لیل ماہ کواس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا ہٹ بھی ہور ہی تھی ۔ گل ہے گھر تک کا فاصلہ بہت کم تھا۔ کوئی بھی نکل سکتا تھا' پھر فضول کی الٹی سیدھی ہاتیں کرنا شروع ہوجا کیں گے'ویسے ہی خاندان والوں کی اب تک باتیں من رہے تھے' حریا کی شادی اس طرح جو ہوئی تھی۔

'' جھے تہارے ساتھ جانا ہی نہیں ہے'۔ وہ آگے بڑھی۔شہران کوتو غصہ ہروقت ہی سوار رہتا تھا۔اس نے کلائی پکڑ کے خود سے قریب کرلیا۔لیل ماہ کی بار بار کی حقارت' نفرت' تذلیل اس کے تن بدن میں آگ لگار ہی تھی۔

''کوں مجھ میں ایسا کیا ہے جونہیں جاناتمہیں میرے ساتھ'۔ کھمل اپنے حصار میں لے لیا۔ کیل ماہ تو چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا'وحشت زدہ می حواس باختہ رہ گئی' شہران کی اتنی جرات۔
''کیا بدتمیزی ہے' چھوڑو'۔ شہران کو دھکلنے گئی۔

''اتی اکڑیوں ہے تم میں اور تمہارے باپ میں؟عزت کاجنازہ تو نکل چکا ہے ابھی بھی اکر نہیں گئی تم باپ بیٹی ک''۔اس کا تمسیخراڑ اکرلیل ماہ کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دبایا۔

'' بچھے تو لگتا ہے بیر کت تمہاری ہی ہوگ''۔ وہ بھنکاری اور خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔شہران ویسے ہی تذرطبیعت کا تھاا ہے بھی کسی کا خیال ہی نہیں تھا جب ہی تو اس کاراستدروک کریہ حرکتیں کررہا تھا۔ ''جھوڑ دو پلیز ……میرادم گھٹ رہاہے''۔

ان کیول ساری بهادری بهوابوگی، اس فطنزیدا نداز میس تمسخراز ایا-

''تم جنگی'آ وارہ انسان ہو' میں تم سے نہیں ڈرتی 'مجھے تھے کیا ہے منہ توڑ دیا کرتی ہوں'۔وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ مگر شہران نے اسے قابو کرلیا' اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے شکنے میں جکڑ کے گاڑی ہے اس کی بشت نکادی' نگاہیں اس کی نگاہوں میں جمادیں۔ کیل ماہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔نازک سرایا ڈراسہا اے خاصا مسرور کرنے لگا۔

"" اگرابھی میں تمہاراحشر بگاڑ دوں تو کوئی نہیں یقین کرے گا کہ میں ایسابھی کرسکتا ہوں"۔ " نتر انگریک میں تمہاراحشر بگاڑ دوں تو کوئی نہیں ایسی نہ جہ ا

"تم لفنگے انسان ہوتم ہے سب امید ہے"۔ وہ طق کے بل چیخی۔

"تمہارے باپ کو بہت اپی شرافت کی پڑی رہتی ہے ویکھنا تمہارے گھر کی بنیادیں ہلا دوں گا' ابھی تو بردی بیٹی نظل ہے اسے لیل ماہ کی حالت پر نظل ہے اور میادر کھنا تمہیں بھی اُس گھر میں آنا ہے رخصت ہوکر''۔اسے کیل ماہ کی حالت پر رکھی ہے اور میادر کھنا تمہیں بھی اُس گھر میں آنا ہے رخصت ہوکر''۔اسے کیل ماہ کی حالت پر رکھی ہے۔ اور میادر کھنا تمہیں بھی اُس گھر میں آنا ہے۔ دوسری کی باری ہے اور میادر کھنا تمہیں بھی اُس گھر میں آنا ہے۔ دوسری کی باری ہے اور میادر کھنا تمہیں بھی اُس کے 2012ء

U

a

5

C

حمدان کواس کی مطلق پر واه جیس تھی اور تیمور کارشتہ وہ قبول کرنا تہیں جا ہتی تھی۔ ''زویا! تجھے ہیں پند میں حمدان کے بغیرا یک مِل نہیں روعتی''۔ ''سوچ کے اگر حمدان سے شادی کر بھی لی تو وہ تو تھے خوشی نہیں دے سکے گا''۔زویا اے سمجھانے گ '' مجھے بھی حمدان سے ضد ہے کچھ بھی ہو میں حمدان سے ہی شادی کروں گی''۔وہ امل ارادوں ہے '' وہ جب راضی ہی نہیں ہے تمہاری طرف دیکھنا تک نہیں جا ہتا'ایسا شخص کیے شادی کے لئے تیار ہوسکتا ہے''۔ وه اریشماء کی با تول ہے فلرمند بھی ہوئی۔ '' میں حالات ہی ایسے کردوں کی''۔ اِنداز پُرسوچ تھا۔ '' کیا مطلب'تم ولن والا کر دارا دا کرو گی''۔ وہ چھیٹرنے لگی۔ "شفاب" -اريشماء نے تكيياس پراچھالا۔ '' پھرایسا کیا کروگی؟ مجھے''ایسا'' ذراواسی کرو''۔زویامعنی خیز ہوگئے۔ '' چل آج میں تجھے چندلمحوں کے لئے خوش کرتی ہوں' تو ذہن سے سب کیھ نکال دے بس بیسوچ حدان تجھ ت محبت كرتا باور تيرى شادى موكى ہے وہ بيدروم ميں آيا توسب سے مملے كيا كرے كى؟" " زویا! سد شرجا وُورنه انجھی میں تمہاری حالت خراب کردیتی اگر مجھے اس کا خیال مہیں ہوتا''۔اریشما و نے اشارہ کیاوہ جھینپ کرسمٹ کئی۔ "بال مين بهت بدتميز مول الجهي تمهاري كيا بحواس تهي ". وهمسراتي \_ '' میں تو کچھے خوش کر رہی تھی محمدان کے ساتھ تو خوش خوش دن گز ار رہی ہے''۔ وہ نان اٹایہ شروع ہوگئی تھی۔ اریشماء حیاسے اٹھ کئی کیونکہ مزیدز ویا کے پاس رکی تواس کی زبان چلتی ہی رہے گی۔ "احیما مجھے بیہ بتادے میں خالہ کب بن رہی ہول"۔اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ ''یهی مهینہ ہے ٔمیرامیاں تو انتظار کے دن کاٹ رہاہے''۔ دہ بھی خوش ہوکر بتانے لگی۔ " چل میری دعا تیرے ساتھ ہے بیاراسامنادے اللہ تعالیٰ"۔وہ خوش ہوکر دعادیے لگی۔ ''مناہو یامنی جھے قبول ہے میرای بچے ہوگا''۔ وہ خوش ہوکر ہولی۔ "ارے بیٹھ تو کہاں چلی؟" زویانے اے روکا۔ '' آج آفس کا چکزنبیں نگایا ہے میں پھرآ وُل کی کیونکہ تیمور والامسکلہڈسلس کرنا ہے میں پیرشتہ کیسے روکوں؟'' ''اس کاحل ہے تواین پڑھائی دوبارہ اسٹارٹ کردے''۔زویانے معقول وجہدی۔ " بول بات تو تھیک ہے مرتبیں وہ لوگ کہیں گے پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوسکتی ہے مجھے کھواور ہی سوچنا ے '۔ وہ اپنا ہیک اٹھا کر کھڑی ہوگئی۔ عدین کے ایکدم سے sms آنے بند ہو گئے تھے۔اے ریجی بے چینی تھی مصیاح کی مثلنی کا اے سب بچھ مدین بنادیے تاکہ وہ بھی پہنے جائے کی حمدان ہے تواب ڈرنا ہی چھوڑ دیا تھا'اب تو آ نکھوں میں آ تکھیں ڈال کے ات كرني هي-ردا دُا انجب 115 مج 2012

W

W

کوئی موقع تبین دے رہا تھا۔ "ميں اکيلي كيا" كياد يكھوں كى؟ آجائے كى تومير اہاتھ بھى بالے كى"۔ '' فائز ہاجی ہون کی تو''۔ حمدان نے حصت کہا۔ " فائزه کے اپنے بیجے ہیں وہ کہاں اتناد کھے سکے گئ میں پھی ہیں سنوں کی اریشماء کو بلاؤں گئ"۔امی نے ہاتھ اٹھا کردوٹوک انداز میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ حمدان لب حقیج کے رہ گیا۔عدین کےلب مسکرانے لگے۔ای وفت ڈوربیل بجی تھی عدین ا بناسیل سینٹرل تیبل پرر کھ کراٹھا۔حمدان نے نگاہ اٹھائی گیٹ کھول کے کھڑا تھا۔ "اى! من ينج جار با موں عديل آيا ہے کھودير مين آجاؤں گا"۔ وہ اندر بانك لگا كے كيث بندكر كے نكل گیا۔ بیل وہ شاید بھول گیا تھا۔ سنسل sms آرہے تھے' سامکنٹ پر ہونے کی وجہ سے بیل تھرک رہا تھا۔ حمدان کی پر جسس نگاہ اس پر بھی ورائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا عدین کالیل اٹھالیا sms چیک کرنے لگا 'سارے sms '' کہاں ہو بھائی ؟ جواب تو دیا کرؤ'۔اس نے smg یڑھا۔ دوسراsms كھولاحدان كى نگابيں اسكرين برجم كئيں۔ "آخرتمهارا بھائی مجھ سے اتنا اگر جک کیوں ہے کیوں کرتا ہے وہ ایبا؟" حمدان ایک ایک کر کے سارے ہے۔ ''تم لوگ مجھے مصباح کی منتنی پڑئیں بلاؤگے میں خود آجاؤں گی حمدان بھی پچھٹیں بول سکے گا''۔ '' ہوں ……' 'حمدان نے لمبی سانس بھری سیل ٹیبل پرر کھ دیا۔اسے انداز ہ تو تھا عدین کی اور اس کی کافی دوستی ہوگئی ہے۔عدین نے اسے سب بچھ بتا دیا ہے اور اب منع کرنا بھی ٹھیک ٹبیس تھا جبکہ اس نے خود اریشماء کی اتی ضدی طبیعت ہے اسے فکر بھی ہور ہی تھی اگر آ کے جا کر حالات کچھاور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہ جلد ازجلداریشماءے پیچھا چھڑانا جاہ رہاتھااور بہترین حل شادی جواسے کسی ہے بھی کرنی تھی۔ "تیرے پاس میرے لئے ٹائم بھی نہیں کے ہروفت حمان کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے"۔ زویانے آج اسے

آڑے ہاتھوں کے لیا۔
''فضول کواس مت کرو' میں پہلے ہی پریشان ہوں''۔لائٹ کا گرین پر نلڈ کیٹروں میں سادہ سے سراپے میں متفکراور پریشان کی لگ رہی تھی۔
متفکراور پریشان کی لگ رہی تھی۔
''کیا ہوا؟''زویانے بمشکل اپنے وجود کوسنجالا اور اس کے پاس ہی آ کر بیٹے گئی۔

'' وہی ہواجس بات کاڈرتھا' بچی جان اپنے گخت جگر کامیر نے لئے رشتہ لے آئی ہیں''۔ ''کیا۔۔۔۔۔'' وہ تو جیران رہ گئی۔

'' تیمور کو میں جھی بھی برواشت نہیں کرسکتی اور حمدان کے علاوہ میں کسی اور کوسوچ بھی نہیں سکتی''۔ وہ قطعیت بھرے کہتے میں گویا ہوئی۔

"حمدان كوبتايا؟"

'''اسے نہیں بتایا وہ تو س کے خوش ہوجائے گا اور مشورول سے نواز نے لگے گا''۔اے ای بات کا تو اور رونا تھا رواڈ انجنے میں 114] مئی 2012ء

"مصباح کے بعد بھائی جان کی باری ہے"۔ ز ویا ہے گلے مل کر وہ چلی آئی تھی۔ گاڑی کارخ حمدان کے گھر کی سمت کر دیا تھا۔وہ حمدان کوزج کر کے رہے " کیا کوئی لڑکی و کچھ لی ہے؟" اس نے قدر ہے تو قف کے بعد جھجک کے پوچھا۔ گ\_عدین نیچے ہی مل گیا'عدیل کورخصت کر کے اوپر ہی جارہاتھا'اریشماءگاڑی لاک کرتی نظرآ گئی۔ " ان و کیماتولی ہے مگر بات آ کے جیس بر هانی ہے '۔ ای نے بھی جھوٹ بولا۔ اریشماء کا چبرہ اتر گیا مگرخود کو نارل ہی رکھا' اگر ذرا بھی اپنے رویتے سے بیظا ہر ہو گیا اسے نا گوار کزرا ہے بیہ '' ہاں میں' مجھے یہ بتاؤ کیا براہلم ہے تمہارے بھائی کو؟ مجھے بلانے پر آخراتی اکڑ کیوں ہے اس میں''۔ وہ سارے رائے سلکتے ہوئے و ماغ کے ساتھ آئی تھی عدین کود کھے کرتو بھٹ بڑی۔ "امی! کھانا کب لگا تیں گی بھوک لگ رہی ہے '۔ حدان اندرآیا۔ "اور جواب کیوں نہیں دے رہے تھے کتے تیج کیے کال کرتی ہوں قوتم کال میری کاٹ دیتے ہو'۔اہے بہت وہ تینوں ہی خاموش ہو گئے مگر حمدان نے بھیر بھی س لیا۔اریشماء نے حسرت بھری نگاہ اس پر ڈالی'ا تناسو ہر اور وجیهد تفاوه اس کی سحرا تکیز شخصیت میں کھوی جاتی تھی' مضبوط اور تو انامر د تھا اور خو د دار بھی بہت تھا'اے ایسے ہی تحص 'عدیل آیا تو میں نیجے ہی آ گیا تھا سیل اوپر ہی رہ گیا''۔وہ اسے بتانے لگا' اریشماء خاصی بھنالی ''جی ابھی نگانی ہوں''۔مصباح فورانی اٹھ کئے۔عدین اپناسیل ڈھونڈنے نگا۔حمدان نے تی وی آف کر دیا۔وہ "سوري يارا" وهمعذرت خوابانه اندازيين كوياموا-منگل صوفے پر بیتھی تھی' کن انگھیوں سے اسے بھی دیکھی رہی تھی۔عدین ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ '' کیاتم سوری کرر ہے ہوجو بھی اپنی علطی نہیں مانتا ہے''۔اسے حیرانگی کا شدید جھٹکالگا۔ " آ ب نے طے کرلیا خود کو تکلیف دی رہیں گی"۔حمدان اسے بغورد یکھتے ہوئے بولا۔ ''اچھااچھابس د ماغ نہ کھاؤ''۔وہ جھینپ گیا۔ "تكليف آب دے رہے ہيں جھے ميں برخ کے كويا مولى۔ ''تمیز سے بات کیا کرومیں تم سے بڑی ہوں''۔وہ تیز کہجے میں اپنارعب اور بڑ سے بن کا ا ''آ جاؤبیٹا! کھانا لگ گیاہے''۔امی نے اسے پکارا'وہ حمدان کوآ گے جواب دینا جا ہتی تھی مگر پھر خاموش ہوگئی۔ "آنى برى .....قد ناپلويس بى برا مول '\_وه نداق ميس از انے لگا۔ آ تکھیں بندیکے وہ لیٹی تھی مگر مار ماروو پہر کامنظر غصہ دلار ہاتھا۔شہران کے ہاتھوں کی کرفت ابھی تک اپنے وجود ''کون ہے بمر؟ کب ہے جیکر چل رہاہے؟'' برمحسوس بمور بی تھی سے در دی سے اس کے نا زک ہاتھوں کو جکڑ اتھا' باز وکود بوچا تھا۔ '' عدین! قضول بکواس مہیں کرو''۔وہ چڑ گئی۔ '' جنگلی ٔ جامل برتمیز'' \_ کتنی ہی د فعہ وہ دل ہی دل میں اے گالیا ں و ہے چلی تھی۔ عدین اے اوپر سیر هیوں پر چڑھنے کا اشارہ کرنے لگاوہ دھپ دھپ کرکے چڑھنے لگی۔ حر ما کو بتانے کا سوحیا تھا مگرنہیں اگر اسے بتایا تو وہ ویسے ہی اتنی مشکل سے گھر میں سیٹ ہوئی ہے پھروہ سوچے کی رے لوگوں میں پیش کئی ہے۔ شہران کوسنائے کی الثااس کے تھر میں ہی ہنگامہ ہوگااور بد بات پورے محلے کو پہتہ جل "میں تبیں ڈرتی"۔ درواز ہے کہ آ کے کھڑی ہوگئی۔ ا بائے گی کتنی کی ہوگی مہلے ہی وہ اوگ سی کومنہ دکھانے کے ہیں رہے ہتھ۔ عدین نے بیل پر ہاتھ رکھا' درواز ہ حمدان نے ہی کھولا' اریشماء پزل می ہوئٹی جبکہاس کے چہرے پر کچھنا گوار کی ''شہران! مہمیں تو اللہ بوجھے بے حس انسان'۔ دانت پیس کے رہ کئی۔ پھراس کی دھمکی یا دآئی تو وہ کانپ کے رہ نظراً بی \_ بلیوڈ رکس مینٹ پر نیوی بلیونی شرٹ میں سوبر ساحدان نگاہ بھیر کے اندرجا اگیا۔ کن۔ جو تحض سرراہ روک کے بدتمیزی کرسکتا ہے اس سے ہربات کی اور ہرحر کت کی تو قع تھی۔ '' کیازیا دہ غصہ میں ہیں؟'' سرگوثی میں عدین کونخاطب کیا۔مصباح اورامی اسے دیکھ کرخوش ہوگئیں۔اریشما "اگرابوكوخرموكى توكياموكا .....؟"اس كادل درك مارىدهك دهك كرنے لگا۔ کو پھرآ کورڈ فیل ہیں ہوا۔ حمدان اینے روم میں تھا۔ پیتہیں کیوں شہران نے ان لوگوں سے بیر باندھ لیا تھا'ہر دفت اسکے ابو کو برے برے الفاظ سے پکارتا تھا'اس "" نئ! مصباح كى منلنى يراكرآب نے مجھے ہيں بلايا ميں آپ سب سے ناراض ہوجاؤں كى"۔ کے ابوا کی اصول پہندانسان تھے اور بہت سخت گیر بھی تھے بچین سے گھر میں روک ٹوک اور پابندیاں ہی کیل ماہ نے ''آ ہتہ بو لئے اندر بھائی جان ہیں وہ س لیں گئے جھے بھرڈ انٹ پڑے گی میں نے آپ کو بتادیا ہے''۔عدیمیا ائے کھر میں دیکھی تھیں۔ "بیٹا اتم فکرنبیں کروئتہیں ہم کیوں نہیں باائیں گے اگلے اتو ارکورسم ہے تم شام سے آجانا مصباح کی مہن میں یہلے وہ شہران کو بہند کرتی تھی مگر جب سے شہران کی حرمتیں سامنے آئی تھیں کیل ماہ کا دل خراب ہو گیا تھا۔ ''تم استے کمینے انسان ہو گےشہران احمد! یہ مجھے انداز ہمیں تھاا جڈ' جنگلی' جاہل''۔ وہ دانت ہیں کے دل ہی دل کے سب کرنا ہے تہمیں''۔ای نے خوش ہو کرا ہے دعوت دی۔ "میری شادی پر کیابن کے سب کریں گی؟"عدین نے شوخی اور معنی خیزی سے لقمہ دیا۔ ای کی مشمکیس نگا ہوال اں اے گالیاں دے رہی تھی۔ اب تو اس کے کھر جاتے ہوئے بھی ڈرنگ رہا تھا۔ آوارہ انسان ہے کچھ بعید ہیں نے اے لب بھنیخے برمجبور کر دیا۔اریشماء اس کی بات کا مطلب سمجھ کئی تھی مگر وہ حمدان کی روٹھی طبیعت سے پہنے ب کے سامنے کوئی بھی حرکت کردے۔ آئیسیں اس کی بھاری ہونے لگی تھیں ملال دکھ رنگ سب بی اے تھا' اس کی بہن کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے وہ یر بیثان هی به پیس کب تک وه اکنور کرتارے گا۔

ہوئی لگ رہی تھی ۔

''میں عمر کی بات کر رہی ہوں''۔

''بھانی جان ہیں گھر میں''۔

W

ردا والمحسط 117 مى 2012ء

روادُا مِجَدِ 116 مَى 2012ء

''آپ توسب سے زیادہ بیاری لگ رہی ہیں''۔مصباح نے جھینپ کے اس کی بھی کھلے دل ہے تعریف کی۔ ''تمہیارے بھائی کوفرصت ہی نہیں ذرا بھی مجھے دیکھنے کی''۔اریشماء نے جل کے سوجا' نگاہیں بار بار باہر '' وہ لوگ آ گئے ہیں' کچھ دیر میں رسم کے لئے ڈرائنگ روم میں لے آنا''۔ای اسے ہدایت دے کر " بجھے تو گھبرایٹ ہور ہی ہے'۔مسباح کا دل دھک دھک کر رہاتھا۔ پھرسب کے سامنے جانے کا سوچ کر وهيرون شرم آربي هي-''اس میں گھبرانے کی کیابات ہے وہ صرف ختہیں مٹھائی کھلائیں گئے کھالینا''۔اریشماءنے اس کی گھبراہٹ کو وه اتنی دلکش تھی ذرا ساسج سنور جانی تو اس کاحسن دو آتشه ہوجا تا تھا۔ '' وہ وقت آئے تو' جھے بھی انتظار ہے'۔ ''او ہو برا شوق ہے شادی کا''۔اس نے معنی خیزی ہے چھیڑا۔ "جہنیں اب الی بھی بات ہیں ہے"۔ جھنے کے برامان کی ۔ حمدان تواریشماء کے حسن میں اتنامحوتھا ای وفت اریشماء کی نگاہ اٹھی شاید حمدان کی نگاہوں کی تپش تھی وہ شیٹایا اور وہاں سے گزر گیا۔اریشماء کے لب مسکراا ٹھے آج حمدان نے اسے اتنی توجہ سے دیکھادل مسرور ساہو گیا۔ "ارے مصباح! اب میں اتنا بھی برانہیں مانی"۔ اس نے پہلوبدلا۔ حمدان کو ووسوچ رہی تھی سیج لیمحوں پہلے اس کی چوری پکڑ کی تھی۔ روں ہوں ہے۔ ''اریشماء! مصباح کو لے آؤوہ لوگ رسم کے لئے بلارہے ہیں شہر کے حالات کچھ خراب ہورہے ہیں انہیں جلدی جانا ہے'۔ ای پریشان ی اندرآ فی سے۔ يبلے مصباح كورسم كے لئے ڈرائنگ روم يس چھوڑ آئى اورخودروم بيس آ كرمى كوكال كرنے لكى ايك تويهاں سكنل مجھی نہیں آ رہے تھے وہ پریثان ی ادھراُدھر گھوم کرسکنل کالعین کرنے گئی۔ سارے مہمان ڈرائنگ روم میں جمع تھے رونق لگی ہوئی تھی اس نے نگاہ اٹھائی عدین اندر آیا تو اریشماء کا يريثان چېرەنظرآ يا۔ " كيا موا؟" استفهاميدانداز مين يو ميما ـ " ممی اور ڈیڈی کو کال ملار ہی تھی! دھر شنل ہی آہیں آرے ہیں " سیل کود وسرے ہاتھ میں دبایا۔ "أ بادهم آكركرين -ساته وإلى دوم كادر دازه كهولا جمران كاروم تقاب "اوھر میلری بھی ہے یہاں ٹھیک سکنل آتے ہیں ہیں بھی بہیں کھڑے ہوکر کال کرتا ہوں '۔ حدان کے روم کے اندر ای ساتھ کیلری تھی ار میشماء نے صاف ستھرے قریخ سے ڈریکوریٹ کیے روم کاتفصیلی جائز ہ لیا۔عدین جلا گیا 2012/ 119 3,2012

یجاری بے خبری میں ماری کئی ہے۔ ''''ابو! کاش کچھتو صفائی میں سنتے'اتنے غصے میں تھے کہ آپ نے پچھ ہیں سنا''۔ حماد کا جائے کون سا دوست تھا جس نے یہ نسول بکواس کی تھی' و وتو شہران پر ہی شک کررہی تھی جو بچھ بھی کیا ہے بیای کی حرکت ہوگی'اسے ہی سب خبر بھی تھی' مگراہے کیسے خبرتھی؟ ذیثان احمد نے نسی کو کبِ بتایا ہوگا اور پھرینداس کی کوئی الیں بات ظاہر کررہی تھی کہ حریا میں اور اس میں بچھ بات ہے؟ کیل ماہ سرتھام کے رہ کی الجھ کے رہ کئ تھی' کس ''میں بھی بیتہ لگا کے رہیوں گ''۔ دعااس کے برابر میں کیٹی سور ہی تھی۔ بازومیں تکایف ہور ہی تھی اتنی زورے اس کاباز وجکڑ اتھالال نشانِ پڑ گئے تھے۔ '' شہران احمد المهمیں اللہ مجھے''۔ آسٹین او پر کر کے و د باز وسہلانے لگی۔ ''آپی پیت<sup>د</sup>ہیں کیسےرہتی ہوں کی؟ بیہ بدئمیز شخص یقییناً ان ہے جھی بدئمیزی کرتا ہوگا''۔ پہلے تو وہ چلی بھی جاتی تھی تحكراب توجاتے ہوئے ڈرلگ رہاتھا' و دسو ہے جارہی تھی۔ '' اونہہ ..... میں کیوں ڈروں' بیاتو پھر مجھے اور ڈرانے گا' میں بھی اس تخص کوزج کر کے رہوں گی'سمجھتا کیا ہے خود کو'اپنی مرضی ہے سب کواپنی مرضی پر چلائے گا بیتو میں بناؤں کی شہران احمیمہیں بہت شوق ہے ہیرو بننے کا'' یہ اس نے دل میں جتنا اے برا بھلا کہنا تھا کہد یا مگر دو پہر کی اس کی حرکت اس کے تن بدن میں اٹھ کرلائٹ آف کی پردے برابر کے اور لیٹ گئ مگریہ کیا لائٹ چلی گئی۔ وہ کوفت سے چلتے ہوئے عیصے کو و تکھنے لکی جورک گیا تھا۔ "الله مجھے تہمیں kescوالو"۔ وہ بروبردائی۔ دعا بھی فور ااٹھ کے بیٹھ گئی۔ '' إِن اِبَهِي كَيْ ہے'' ليل ماہ نے اٹھ كر پھر بردے ہٹائے وعا بھی اٹھ كےروم ہے باہر چلی كئی كيونكہاہے بہت وہ آنہیں رہی تھی عدین نے اتنے میں کے پھر کال کی ای نے بات کی جب کہیں آنے کو تیار ہوئی اسے صرف حدان كى رُكھانى اور بےمرونى برد كھ بور ہاتھا أوراجى مروت بيس برت رہاتھا۔ ا کانی بلیوآٹھ کلیوں کی فراک اوراس پر پر ناڈ بناری شیفون کا ٹراؤز را ائٹ لائٹ سے میک اب میں نازک مونى ي كُرْيا لك رى هي -اریشماء کی نگاہوں نے حمدان کو تلاشا جو بھی کچن میں تو تبھی باہر آتا جاتا نظر آرہا تھا۔ ی گرین جارجٹ کا ایمر ائیڈری کاقمیض دو پیٹہادر فان کلر کاٹراؤزرمیچنگ سینڈل اورجیولری'لائٹ میک اپ میں خاصی پرکشش اورمنفرق مغرب کے بعدمصباح کے سسرال والے بھی آگئے۔ فراز کی ماں اور بومی بہن فائز: ہ اور دواورخوا تین بھی آگی تحسیں ۔ان سب کوڈ رائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔

"آج بہت بیاری لگ رہی ہو' ۔ اریشماء نے اس کے کان میں مسکرا کے کہا۔

ردازًا تحديث [118] ممكَ 2012a

.

C

C

li

· | '

L

١,

-

W

M

''ارے عدین کہاں ہے؟ ایم جنسی لائٹ بھی آن نہیں ہوئی آج تو''۔امی بھی پریشان ہولئیں۔ اریشماء کا سانس رکا ہوا تھا میکھ بھی نظر تہیں آ رہا تھا۔ حمد این نے اندازے سے سائیڈ پر ہاتھ مارا چو کہے کی لو واصح تھی اریشماء ردشن کے ہیو لے میں نکلنے لکی تو حمدان سے نگرا کئی حمدان کا شانداس کی ناک کوسلای دے کیا'اتن "ارے کیا ہوا؟" امی بھی گھبرا کئیں۔ حمدان حواس باخته ہوگیا عدین اِی وقت ایم جنس لائٹ آن کرچکا تھا 'اریشماء کی ناک کے اندر سے خون نکل رہاتھا۔ "اوه ماني گاڏيه کيا هو گيا؟" وه کريبرايا۔ امی اسے ڈرائنگ روم میں لے گئیں اریشماء کی نگسیر بھوٹ گئی تھی۔ روئی پانی سب ہی مصباح دوڑ کے لائی ' حدان اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ "ليٺ جائيں" ۔ صوفے پرکشن رکھا۔ "اتىزورى كاكيا؟"امى كتشويش بھى مونى -'' مجھنہیں آئی!حمدان کا شولڈرلگ گیا''۔وہروئی سے تاک صاف کرنے لگی۔ " ڈاکٹر کے لے جاؤ حمدان! مجھے تو فکر ہور ہی ہے"۔ "ارے آنی! ٹھیک ہوجائے گا"۔اریشماءنے روکا۔حمدان پُرتشویش انداز میں اٹھا۔ " المُصِيِّ" - لَهِجِ مِن فَكْرَجُمْي تَعْي - إ ''اتنى رات كوڈ أكثر كب ملے گا؟'' ''موسیطل تو ہے تال''۔وہ کی رِنگ دیکھنے لگا۔ "آپ کا ٹری کی جانی کہاں ہے؟" ''اس دفت میں بالکل نہیں جاؤں کی شہر کے حالات خراب ہیں''۔اریشماءکوضد ہوگئی کیونکہ اس دن جھی تو اس کے باؤں میں موج آئی تھی وہ کب ہو پوٹل لے کر گیا تھا بلکہ اے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ " يهال كي خراب مبيل بين" - وه بھي اينے نام كاايك ضدى آ دى تھااس كى سنى بى تبيس -ای ساتھ ہی گئی تھیں عدین کو کھریر ہی رکنے کو کہا تھا۔ ایر جنسی میں ڈاکٹرل گئے تھے کوئی خطرے کی بات ہیں تھی دوائیاں لکھ کر دی تھیں۔ کھر آ کرا می نے تو اس کا اتناخیال رکھا'اینے روم میں ہی بیڈیرِلٹائے رکھا۔حمدان کوبھی اس کی فکر ہو کئی تھی کیونکہ وہ بیہاںمہمان تھی پھراس کے تمی ڈیڈمی اے ویکھ کرتو پریشان ہو سکتے تھے وہ کمرے ہے باہر "تم سوچاؤ جاكز" \_امى اس كى يريشانى بھانے كئے تھيں \_ اریشماء کی شاید آ تکھ لگ کئی ہی وہ ایک نظر دیکھ کرسونے چلا گیا۔ "عدین بیٹا! دروازہ چیک کرویۃ نہیں لاک کیا یانہیں '۔ای نے اے ہدایت کی وہ بھی سونے کی تیاری کزرہا تھا' ڈرائنگ روم میں نیچے کا ربٹ پروہ بستر بچھا کے سوتا تھا۔ 

تفاوہ پھر کرل کے یاس آ کر کال کرنے لگی۔ ''شکرےمی! آ پ کانمبر ملاتو''۔اس نے می کی آ داز*ن کرتشکر بھر*اسانس لیا۔ " سي محى كت ب مهيس كال كرربي هي تمهارا تمبر بزي جار بإتها" \_ '' يہاں نبيٹ ورک کا مسکلہ ہے آپ بتائے اُدھر کے حالات کیے ہیں؟''وہ پو چھنے لگی۔ ''ادھرڈیفنس کلفٹن کے تو ٹھیک ہیں مگر ٹاور کے سائیڈیر فایزنگ ہےاور ہاں تم آتامت آج وہیں رک جاؤ''۔ دوممی! میں آ جاؤں کی آ ب پریشان ہیں ہوں''۔وہ انہیں سلی دینے لگی۔ " میں خود کہدر ہی ہوں و ہیں رکوآج" ج" ۔ انہوں نے حکمید اِنداز میں ڈانٹ کے کہا۔ ''جی او کے''۔اُسی وفت یہ وم میں حمیران کی انٹری ہوئی' وہ کھبرا گئی' ممی کوجلدی ہے اللہ حافظ کہااور بیل بند کر دیا۔ "وه میں کال کرنے آئی تھی یہاں سکنل نہیں آ رہے تھے عدین نے کہایہاں پر کلیئر آتے ہیں"۔ نگاہ شرمندگی ے جھکانی اور سائیڈے نکلنے کی۔ " الى يهال اكثر موجا تا ينيف ورك برابلم" -وهاس كى شرمندگى فتم كرنے كے لئے كويا موا۔ "أب كو ليري كى كال آئى تقى شهر كے حالات تھيك نہيں ہيں آج آب يہيں رك جائے گا'۔وہ سپاٺ سے اللہ ميں اسے بتانے لگا۔اریشماء نے چوتک كرسنا مگروہ اس پر نگاہ ڈالے بغیرروم سے نكل گیا اریشماء كو يہال ركنا عجیب بھی لگ رہاتھا مگر مجبور می تھی۔ 'بيكياآب كي مون والى بهوتونبيس ب' مصباح كى نندن مسكراك معن خيزى ساريشما وكود كيهكرامى س يوحيها' وه تو كر برا ايل مكرخود كونارل كيا \_ " دہمیں میری سیجی ہے "۔ای نے اریشماء کوساتھ لگایا۔ " رشتے تو آسان پر بنتے ہیں ابھی حمدان کے بارے میں سوچانہیں ہے کیونکہ گھر کی ذمدداریاں بہت ہیں "۔ انہوںنے مصباح کی تند کو بتایا۔ اریشاء مصباح کونے کرروم میں چلی آئی۔ول آج اس کاحدان کے نام پردھڑ کے جارہا تھا اس کا یوں و کھنا پھررک کربات کرنا'جانے کیوں اتن ی خوتی بھی اسے سرشار کرنے لی۔ مهمان دس بج علے سے بورا گر پھیل گیا تھا' مصباح تو فورانی صفائی میں لگ گئی اریشماء نے بھی "أب بينهيئ آرام سے "مصباح نے روكا۔ "امی! جائے تو ہوائے "جمران نائٹ سوٹ میں روم ہے باہر آیا۔ ''حائے ۔۔۔۔۔اییا کریں اریشماء بنالے گ' کیوں بنائی آتی ہے تاں؟''مصباح نے پوچھا۔ "أن بان سن كربراك اثبات مين سر بلايا-" ' رہنے دومیں خود بنالوں گا''۔وہ کچن میں چلا گیا۔ '' تمہارے بھائی کوتو ہروفت غصہ آتار ہتاہے''۔اریشماءسر گوشی میں بڑبڑائی'مصباح مسکرانے لگی۔ حمدان جائے بنار ہاتھا' اریشماء کواس وقت پیاس بھی محسوس ہوئی' کولر پخن میں کا دُنٹر مررکھاتھا وہ جھجگتی ہوئی استی موجود کی میں اندرآئی حمدان نے اچنتی نگاہ ڈالی ای وفت لائٹ چکی گئی اریشماء جہاں تھی وہیں رک گئی۔ '' اُف بیلائٹ بھی اجھی جاتی تھی ساری ۔غائی پڑی ہے''۔مصباح نے دیائی دی۔

ردادُ الجسف 120 مَن 2012ء



'' ہال .....وہ بس کچھ دوستوں کی طرف نکل گیا تھا''۔رسٹ واج اتار کے سائیڈ ٹیبل پررکھی' شرٹ کے او پری دو بتن هو کے بینیٹ سے شرث باہر کی اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ "ای بہت فکر مند ہور ہی تھیں"۔ حرما کی نگاہ پیجی تھی۔ ''اورتم لتنی ہور ہی تھیں؟''شوخی اور معنی خیزی انداز میں چھلک رہی تھی۔ ''جي مين بھي ہور بي تھي فكر مند'' \_گڙ بروائي \_ '' کیول؟''برجسته سوال کر بینها\_ ""اس کے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے ہوتا بھی جانے فکر مند"۔اے ذیثان کے سوال بریجھ تا گواری بھی ہوئی۔وہ سیدھالیٹا ہوا ﷺ کود کیچر ہاتھا۔ '' بیوی ہوتو اس کئے فکر مند تھیں ور نہیں ہوتیں''۔ '' پلیز آپ کواگرلژانی کرنی ہے توا یسے ہی کہہ دین طنز کیوں کردہے ہیں'' حریا کو کھسیاہٹ ہوتی۔ " اجھی ہاری دوئی ہوئی کب ہے جونو بت اڑائی کی آئے"۔ وہ بڑے لا پرواہ انداز میں گویا تھا۔ حرما كوذيثان كاابياروبياور بالتمس كوفت ميس مبتلا كرنے لكيس حالا نكه وہ بھى بھی اس سے طنز بيه لہجے ميں بات مہيں "أب كي ان بالون كاكيام طلب ہے؟" ''مطلب واصح ہے تم اس تھر میں بہو بن کے آئی ہواسے فرائض نبھار ہی ہو جا ہے دل ہے ہیں مرتمہیں یہ سب قبول كرنايرا كميا ہے ' \_ كتنا مخ ادرروكھا مور ہاتھا جبكماس كى تخصيت ميں ترتى تك مبيل تھى \_ " لكتاب بابرسى سے جھكز ابوا ہے " حرمانے اس كے چبرے كے تاثر ات جانبينے كى كوشش كى ۔وہ مجھة كئ تھى کب سے وہ جاب کے چگر میں مارامارا پھررہا ہے ابھی تک مہیں ہے رسیانس ہیں ملاتھا۔ " میں جھڑ ہے ہیں کرتائسی ہے" حجیث کو یا ہوا۔ "آپفریش موجا میں میں آپ کے کے کھانا کے کرآتی مول"۔وہ اٹھنے لی۔ اس کے کیڑے نکال کے بیڈیرڈ الے اورنکل کئی۔ ذبیثان جب ماتھ لے کرفریش ہوا وہ ٹرے اٹھائے اندر '' میں باہر ہی آئے کر کھانا کھاؤں گا کمرے میں نہیں''۔اس نے اشارے سے روکا۔حرما خفیف ہوکررک تی۔ ایری سے اسکائی بلیومیض شلوار میں ملبوس سوبرسا ذمیثان حرما کو بہت اچھالگا۔ " كيا موا ات غورے كياد كيور عي مو؟" "جی کی پھیلیں"۔ وہ جھینے گئی۔ٹرے لے کرروم نے نکل گئی۔ حر ماکوشر مندگی بھی ہوئی وہ کیوں اتنی غویرے ے دیکھیے دہی تھی' وہ کیا سویے گا۔ٹرے تخت پرر کھ کروہ شیبااور بسمہ کے روم میں چلی گئی تھی' بسمہ تو سوگئی تھی شیبا لیٹی ہوئی تھی۔ حر ما کووہ ایکدم ہے اور زیادہ بیار الکنے نگاتھا' آج اس کی اتنی سیخ اور طنز ریہ باتیں بھی بری نہیں آئی تھیں۔ "حرما! ذيتان كے لئے جائے بناوينا من لينے جارى مول مير مىس بہت دروہور ہائے"۔ "جي احيما" - حمير ابيكم كي آواز بر فور أي كفري موكي \_ کچن میں آ کراس کے لئے جائے بنانے لگی شہران بھی آ گیا۔ دیکی کاڈھکن ہٹا کے ویکھنے لگاوہ بھی ابھی ا ردادًا تُجَسِفُ 107 جون 2012م

" محالی! سیامکن ہے شہران بھائی تو طوفان مجادیں سے" بشیباتو ڈرنے لگی۔ '' دیکھتی ہوں میں بھی کیسا طوفان محاتا ہے بیاڑ کا''۔حریا کوشیبا کو کالج میں ایڈمیشن دلوانا تھا' وہ میٹرک کرے کھر میں بیھی ہوئی تھی میں تھی شہران کی وجہ سے میٹرک سے آھے اس نے پڑھنے ہی جیس دیا تھا۔ ''بھانی! آپہیں جانتی ہیں وہ آپ ہے بھی پھر بدئمیزی کریں گئے ہے بچھے اچھانہیں لگےگا''۔ '' کرتا ہے کرنے دو میں بھی اسی کی بھائی ہوں دیلھوں کی کیا کرتا ہے تم اپنے سارے ڈاکومنٹس نکالو کیونک 🖟 ا یُمیشن فارم آئے جوں گئے ہم کانج جا کر پیتہ کر لیتے ہیں' کانچ کون سا دور ہے سرسید کانج اور گورنمنٹ کانج کوئی مئلہ بھی ہیں ہے دونوں کھر کے قریب ہیں' حر مااے سمجھانے لگی تا کہ وہ ریکیکس ہوجائے۔ حربااہیے روم میں چکی کئی۔ ذیشان سے تو اس نے ذکر کر ہی دیا تھا اسے شیبا کی پڑھائی پر کوئی اعتراض مہیں تھا' شہران کا بی کہا تھاوہ ایڈمیشن کینے ہیں دے گا۔ ''ارے بیٹا! کیاتم جمیلوں میں پڑرہی ہو پڑھائی وڑھائی کرتے بیکیا کرنے کی سال دوسال میں اس کی شادی یں کر دین ہے کوئی اچھارشتال جائے تو'' جمیرانے بھی اسے منع کیا کیونکہ شہران کا عصہ وہ جانتی تھیں کتنا بدلحاظ اور بدئميز ہوجا تا تھااور حرباہے بدئمیزی کرے بیانہیں بالکل کوارائہیں تھا۔ ''ای! آپشهران کی فکرنہیں کریں اے قیس میں کرلوں کی اور ہماری شیباا بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہاس کی آپ اتن جلدی شادی کردیں اسے پڑھائی کرنے دیں پھر ہی اس کی شادی کا ہم سوچیں گئے'۔حربانے انہیں بھی سکی دی۔ ''حر ما!میری بی وهشمران غصه کرے گا''۔ ''آ ب اس کی فکرنہیں کریں اس کا غصہ میں جانتی ہوں سب ٹھیک کر دوں کی اس کا غصہ وغیرہ میں ہوں تا ل آ پ کیوں ڈریی ہیں''۔اس نے حمیر اہیکم کے ہاتھوں کو د بایا۔ وہ کتنی فکر مندا ور رنجوری بیٹھی تھیں' سب ہے زیادہ انہیں شہران کی ہی فکر بھی جو کھر میں آئے دین ہنگا سے کرتار ہتا تھا۔ ''احِيماد مَكِيرُومْ''۔وہ خاموش ہولئيں۔ " بي بسمه ابھی تک ٹيوٹن ہے نہيں آئی''۔حريانے کلاک پرنگاہ ڈالی سات نج رہے تھے' پانچ بجے وہ ٹيوٹن '' لگ کئی ہو کی حنا کے ساتھ کیونکہ وہ بہت لگائی ہے بسمہ کو' جمیرا بیکم نے بتایا۔ '' ہوں''۔حرماسر ہلاکے کچن میں جلی گئی۔اب تو کچن کی ذمہ داری بھی اس نے اٹھالی ھی شیبا کو آج کل پڑھائی کی طرف لگایا ہوا تھا۔ لیل ماہ کو کئی دن ہے وہ بلوار ہی تھی وہ بھی تہیں آ رہی تھی اسے اپنے کھر کی بھی فلر تھی ذیشان ہے کئی د فعہ ذکر کرچکی تھی۔ ذیشان یو نیورسٹی حتم ہونے کے بعد کہیں سیلچرار کے لئے درخواسٹیں دے چکا تھا'اس کی بھاگ دوڑ میں سبح سے نکل جاتا تھا'اس کا بھی کیل ماہ سے ملنانہیں ہور ہاتھا'شہران سے بھی کہاتھاا کراہے وہ نظرآ ئے تو کہہ رات کا کھانا وغیرہ وہ خود بنانے گئی تھی محمداحد کو وہ سب سے پہلے کھانے وغیرہ کا پوچھتی تھی' وہ جا ہے جیسے بھی تھاں کھرکے سر براہ تھاوروہ انہیں وہی عزت دیت تھی۔ ذیشان رات دس بجے تھکا ہارا گھر پہنچا تھا'حر مانے اس کے چہرے سے انداز ہ لگالیا تھاوہ بہت تھکا ہوا ہے۔ " كيابات ہے آئ آپ بورادن كھر كہيں آئے"۔ حرما كالہجة شويش بحرا اورشاكى تھا۔ ذیشان نے چونک کراس کے لہج برغور کیا'انداز ہالکل بیو **یو**ں والا تھافکر منداور پریشان۔ ردادًا بخسف 106 جون 2012.

کال کٹ ہوگئی اریشماء پریٹان ہوگئی ای وقت حمدان سامنے نظر آیا۔اریشماء نے ہارن دیا اس کی نگاہ پڑگئ گاڑیوں کے جوم کے درمیان ہے وہ چلیا ہوا اُس تک پہنچاتھا' بمشکل ڈرائیونگ ڈورکھٹا وہ لاک کرکے نکلی تھی۔ "ادهرگار ی ایسے بی جھوڑ نابرے کی کیونکہ آ کے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے" ۔ حمدان نے اسے بتایا۔ اریشماءاس کی ہمراہی میں فٹ یا تھ عبور کر کے اس کی بائیک تک آسمی ۔ ''آپ کے ڈیڈی بہت پریٹان ہورہے تھے جب ہی میں نے آپ کو کال کی تھی''۔وہ بائیک اشارٹ کر چکا تھا اریشماء بیکیانے لی آج دوسری دفعهاسے بیٹھنا تھا۔ '' پلیز بیٹھ جائے آفس کے باہر ہی آپ کوا تارد دل گا''۔وہ مجھ گیاوہ بائیک پر بیٹھنے سے جھجک رہی ہے۔ '' و میصے بجوری میں تو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ بائیک واحد سواری ہے جو چھوٹی جگہوں سے بھی نکل جائے گی'۔وہ ا پنے لائٹ پر بل کا ٹن کے کپڑوں کوسمیٹ کردو پٹدا تھی طرح اوڑھ کے بیٹھ گئی۔حمدان کا شانہ بکڑے بغیر بیٹھنا مشکل تھا' حمدان بڑی سنجل کے بائیک چلا رہا تھا' آ گے تک گاڑیوں کی قطارتھی' وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے باِ نیک نکال رہا تھا۔ حمدان کوڈر بھی لگ رہاتھا وہ کہیں گرنہ جائے 'ایک تو اسے عادت بھی نہیں تھی آج وہ بھراس کے اسنے قریب تھی دل کی دھک دھک حمدان بھی بخونی محسوس کررہاتھا' اگروہ اس کے باس کی بين بيس مولى توشايدوه اس كم علق سوي بين لكما مروه اسا كنوري كرر باتها-'' کہاں گئے تھےتم لوگ؟'' تیمور نے ان دونوں کود مکھ لیا تھا۔اریشماءتو جھینے گئی جبکہ حمدان کچھ گڑ بڑا گیا۔ تیمور کی تنقیدی اور فہمائتی نگا ہوں نے دونوں کا جائز ہلیا۔ " تتم ہے مطلب '۔ ارکیشماء نے سارااعتا د بحال کر کے اسے ترق نے جواب دیا۔ حمدان بائیک یارک کر کے اندر چلا گیا۔وہ تیمور کے مندلگ کے کوئی ہٹگامہیں کرنا جا ہتا تھا۔ " تم اس دوکوڑی کے ملازم کے ساتھ بائیک پڑھیں جمہیں شرم نہیں آئی"۔ کہے میں تقارت اور نفرت تھی۔ ''اکر آہیں تم دونوں کھومنے گئے تھے اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیابات ہے''۔ تیمور جنٹی بری گفتگو کرسکتا تھا وہ کر ر ہاتھا۔اریشماءنے مٹھیاں بھیج کیں ول کررہاتھا تیمور کے رخسار برطمانچہ جڑوے۔ وہ اس کے منہ لکے بغیراندرلفٹ کی سمت بڑھ گئ آئس میں روجیل سکندرای کا نظار کررہے تھے۔ "بیٹا! آپ بتا کرتو جایا کروکتنا میں پریثان تھا"۔روجیل سکندرنے اسے دیکھ کرتشکر بھراسالس لیا۔ ''ڈیڈی!میں جبزویا کے کھر کئی تھی سب کچھ صاف تھا' بیتو واپسی میں اتناٹر یفک ہو گیا''۔ چیئر پر جیٹھی۔ ''حمدان نے بی تمہیں کال کی' بھلا ہواس لڑ کے کاوہ تمہیں جا کر لے بھی آیا ورنہ تم تو وہاں بھنسی ہی رہیں''۔ " ڈیڈی! گاڑی کہیں بھر عائب نہ ہوجائے"۔اے گاڑی کی فکر ہوئی سلے ہی آیک گاڑی چوری ہو چکی تھی جو آج تک نہیں کی تھی۔ " مگاڑی ہے زیادہ مجھے تمہاری فکرتھی' گاڑی کو چھوڑ وقسمت میں ہوگی تو مل جائے گی' ۔ انہوں نے اریشماء کوسلی وی ـ حمدان بزی مجلت میں تھا مصروف تو وہ ہروقت ہی رہتا تھا۔ ردادًا بجست [109] جون2012م

"كهانا كهاؤ كي مِن كرم كردين مول"-حرما كواس يرجهي بهي بهي بهت غصه آتا تقا\_ " بیں خود نکال اول گا''۔ ا کھڑین سے جواب دیا۔ ''سیدھی طرح با ہرنگل جاؤ' ہر وفت تمہارا رعب مجھ پرہیں چل سکتا' نکلو باہر''۔اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ شہران کو جھڑک ہی دیا۔وہ دانت پیس کے نقل گیا'اس نے کھانا بھی کرم کیا اور جیائے بھی بنائی۔ 'یا بچ ہزار رویے کی بچھے ضرورت ہے سی جانے سے پہلے بچھے دیے جانا''۔ٹرے اس کے سامنے میل پر ر کھی جوتی وی آن کر کے بیٹھا تھا۔شہران نے نا بھی کی کیفیت میں جیرانگی ہے حرما کودیکھا'اس کی ساعتوں نے "حران نبیس ہو جھے ضرورت ہے تمہارے بھائی جان کی جاب لگ جائے گاتو واپس کر دول گی"۔ بد کھد کر دہ شہران تو بھنا کے رہ گیا۔ آخرا ہے اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑی اور کتنے رعب اور تحکم زوہ کیجے میں اس سے ناطب ہوتی ہے۔منہ بی منہ میں بر برا اےرہ گیا ، جوک بہت کی تھی اس لئے کھانے سے منہیں موڑا۔ وودن تووه آفس ہیں آئی تھی۔حمدان موبائل پرروز اس کی خبریت یو چھتارہا۔ آج بھی آفس ہیں آسکی كيونكه زويانے خوبصورت سے كول مثول بيٹے كوجنم ديا تھا۔ وواسے ديكھنے كھر چلى كئي تھى جبكہ شہر كے حالات بھى ٹھیکے نہیں تھے۔ بوراٹر یفک بلاک تھا گاڑی ایک جگہ آ کر رک گئی تھی۔اریشماء کے کھبراہٹ کی وجہ سے نہینے

حدان کوکال کی شکرے اس نے فورائی ریسیوکر کی اس " بين آفس آرى تھى بوراروڈ بلاك ہے ميں درميان ميں تھنسى ہوئى ہوں '۔ دل تواس كا بہت چھوٹا تھا جبكہ بنتى بہت تذرهی مکرآج دوسری دفعہ وہ ایسے حالات میں چسس کی تھی۔ ''آ پاس وفت کون ی جگه پر ہیں؟''حمدان بھی فکرمند ہو گیا۔ "شارع قيمل كے پاس جو برج ہے وہاں ہے بوراروڈ بلاك ہےاور ميں بينك كے ياس ہول"-اس في

اطراف میں نگاہ دوڑا کے ساری تفصیل بتائی۔ "" آپ ایسا کریں گاڑی سائیڈ پر ہی ہمیں یارک کریں میں آتا ہوں "جھران نے کویااس کی مشکل آسان کی۔ اریشماء برتوشادی مرک طاری ہوگیا عمدان اوراتنا نرم اور خیال کب سے کرنے لگا؟ موبائل آف کر کے وہ گاڑی کو نکالنے کے لئے جگہ تلاش کرنے لئی مگر گاڑیوں کا ایک اڑوھام تھا جو چیوٹی کی رفیارے آ کے سرک رہی تھیں۔شہر کے حالات سدھرنے میں ہی ہیں آ رہے تھے۔ می تواہ باہر نکلنے ہی ہیں دی تھیں۔ آج بھی ضد کر کے نکلی تھی۔ زویا کابٹنا بھی ایک ہفتے کاہو گیاوہ ناراض ہونے لگی تھی ای لئے ملنے ادرو یکھنے جلی گئی تھی واپسی میں وہ پیس گئی تھی۔ موبائل بجراس كاييب دين لكا اتن كوفت مورى تحى-

" آ ب كبال بين؟ " حمدان كي بمنجطائي مونى آ وازآنى -

" میں سائیڈ مر بینک کی طرف"۔ اریشماء نے بھی کان ہے موبائل لگائے حمدان کوڈھونڈ نے کے لئے نگاہ ووژانی\_

رداز انجست 108 جون 2012م

الى يانى مور ما تقار يلوكيب چيك ى كى سى '' مسٹر! آپ کولگتا ہے واقعی سنائی نہیں دیتا''۔ وہ سٹرھی پر چڑھے گئی۔ شہران چبوتر سے پر بنی کھڑا تھا۔ وونوں کے ثانے مس ہو گئے کیل ماہ جھنگے سے سیجھے ہوئی جیسے کوئی موذی چیز چھوکی ہو۔ "برنمیزی کی حدہے"۔مندمیں بروبروالی۔ شہران نے ابھی تک بھی لب نہیں کھولے تھے مگراس کی نگا ہیں اس پرجمی ہوئی تھیں ان میں اتنا پھھ تھا وہ سہم ہی گئی تھی۔اس نے گیٹ کھولا ای وقت وہ اندر چلی گئی۔وہ موٹر بند کرنے اندر گیا تھا' پوراضحن یانی پانی ہور ہاتھا' وہ تو میسلتے ، پیں۔ ''ارے کیل ماہ! بیٹی آئے سنجل کے'' جمیرا بیگم کی اس پرنگاہ پڑی انہوں نے مسکرا کے اس کا استقبال کیا۔ ''شہران! تونے بورے صحن میں یانی مانی کردیا ہے'۔ انہیں شُرمندگی بھی ہوئی۔ حرما بھی آ داز پرنکل آئی مگر صحن کا حشر د کھے کراہے تو بہت غصر آیا' کتنی محنت سے شیبانے صفائی کی تھی ادراس نے یوراسخن یا نی اور مٹی ہے گندا کیا ہوا تھا۔ كىل ماه پانى سے نے كے برآ مدے ميں چيئر پر بيٹھ كئے۔ حر ماوائر لے آئى۔ " پانی صاف بھی کردینا سمجے '۔اس نے تحکم سے کہا۔شہران نے نگاہ ترجیمی کی کیل ماہ کے سامنے وہ اس پررعب ے خاطب ہووہ کیے برداشت کر لے۔ "ابھی میں جلدی میں ہوں"۔ پائپ لپیٹ کے گیٹ کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ حرما کی تنقیدی نگا ہیں اس پڑھیں جو اں دفت ہے ہوئے چبرے کے ساتھ تھا۔ " پیسب صاف کر کے جانا سمجھے'۔وہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔لیل ماہ کا جیرائگی سے منہ کھل گیا' حریا کا اتنارعب وہ بھی شهران ير بصارت اورساعت يقين مبيس كرر بي هي -'' خرما! بیٹی رہنے دوشیبا صاف کردے گ' ۔ حمیرا بیگم کوڈر ہواوہ کیل ماہ کے سامنے اس سے بدتمیزی نہیں "ای! بیصاف کردے گا آپشیا کو کیول کہیں گی"۔ شہران وائبر لے کرصحن کا یانی صاف کرنے لگا۔ لیل ماہ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ رینگ گئی۔اس جنگی وحثی کواس كى بهن نے اپنے رعب میں کیسے لے لیا۔ "أ يي ايتم ي مومان؟" كيل ماه كووه اين روم ميس لي آئي-" كيول كيا موا؟"اس في سيكها آن كيا-''شہران اجڈ کوتم نے استے رعب سے کہا' واؤ .....' وہ تو خوش ہونے لگی۔ ''احچھااحچھابس وہ میراد کورہے میں اس کی بھانی ہول'جوغلطہاسے بتاؤں گی اور جو سے ہے وہ کرواؤں گی''۔ ر مااس کے استے خوش ہونے کر حیران می ۔ ا "میں توایئے ہی کہ رہی ہول"۔ وہ خفیف ی ہوگی۔ '' بيكيڑے ہيں آپ كے لئے اى نے بھيج ہيں اور بيہ كھ پھل وغيرہ'' ليل ماہ نے شايرا سے ديا۔ '' کیا ضرورت تھی اس کی میرے پاس سب مچھ ہے بیرسب میرا بہت خیال رکھتے ہیں''۔حرما کے کہجے میں المردكى وَرا فى \_ تين ماه عدائي مال باب كى صورت بيس ديلهى كليداس كادل بيريين بوتا تها، مكراس نے ردادُ الجسك 111 جون2012ء

''سرا میں اب چلنا ہوں''۔ دہ اجازت لینے آیا۔ ''تایا ابو! اریشماء سے یو چھا پیکہاں گھو منے گئی گئی''۔ تیموردونوں کومشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ ''ہاں وہ حمدان' اریشماء کو لینے گیا تھا روڈ بلاک تھا''۔ روحیل سکندر نے اتنے اطمینان سے جواب دیا کہ دہ ب ں ہو یا۔ حمران اور اریشماء کے لب مسکرانے گئے تیمورزج ہو گیا۔جواب میں وہ کرارا ساجواب دینا چاہتا تھا حمران سر ہوا من حیا۔ ''ڈیڈی! میں بھی گھر جار ہی ہوں حدان کے ساتھ''۔وہ رکی نہیں' تیمور کوجلاتی ہوئی گئی تھی' تیمور حیران تھاروجیل سکندر حمدان کوانٹی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ لائبے نے اسے بتایا تھا حربااسے بلارہی ہے مراس کی شہران کی اُس حرکت کی دجہ سے جانے کی ہمت نہیں ہورہی تھی اگر کھر میں ابواور ایاز بھانی کو ذراجھی بہتہ چل گیا لتنی ہی ہو کی اور اسے ابو ہے یہی امیدتھی کہر ماکی طرح اس کا بھی نکاح پڑھوا کے شہران کے ساتھ چلٹا کردیں گئے وہ تو منہ دکھانے کی تہیں رہے گی پہلے ہی وہ حرما کی وجہ سے فکرمند رہتی تھی شادی کو بھی اس کی تین ماہ ہو گئے تھے۔حر مانے خود کو کانی حد تک وہاں ایڈ جسٹ کرلیا تھا 'اسے مہی خوشی تھی مگر جباے شہران کی اُس حرکت کی خبر ہو کی تو کیا کرے گی۔ آج اس نے ہمت کر ہی لی۔ایاز بھائی تو آفس کئے تھے بھانی اپنی ای کے گھر دودن کے لئے گئی ہوئی تھیں ابو بھی کہیں ملنے والوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ''جلدی آجانا اور ہاں میر کیڑے اور چیزیں اس کے ہاتھ میں ہی دینا''۔ای نے ایک بڑا ساشاپراس کے "ای!اس کی ضرورت کیا ہے آتی بالکل بھی نہیں لیں گئا ۔ وہ شاپرر کھنے گئی۔ "میری بنی خال ہاتھ رخصت ہوئی ہے کچھ تو اپنی خوش سے مجھے بھیجے دو"۔ان کی آنکھوں میں تی آگئے۔ "احِيمااحِيمالائے آپ تواداس ہونے لتی بیل 'پیل ماہ نے حجت شاپرا ہے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ گیٹ سے باہر نظی تو شکر تھا تھی میں کوئی جیس تھا۔ تیز تیز قدم بردھا کے جب وہ ان کے کیٹ تک آئی تو شہران کو ا بن نیکسی دھوتے ہوئے دیکھا'اے دیکھ کر دہ جھجگ گئی۔ گھر کے بالکل آ گے ہی وہ یائپ لگائے تیکسی کی دھلانی کررہا تھا'بلیکٹراؤزریرڈھیلی پنک شرٹ میں وہ اسے کھورنے لگا۔ '' پیجنگلی گھر میں ہے ہائے کیا کروں؟ لوٹ جاؤں یاا ندر چکی جاؤں؟'' وہ تذبذیب کاشکار ہوگئی۔ '' اگر واپس جلی گفی تو بیستھے گا میں ڈر گئی ہوں''۔ نگاہ کواٹھا یا' شہران کی چیکتی ہے باک نگاہوں سے دو

ں ہوں۔ '' مجھے اندرجانا ہے'۔آ وازکومضبوط بنایا۔ چبرے پر درشتی اور کئی رکھے ہوئے تھی۔ شہران نے اس وقت پانی کا پائپ او پر کیا' پانی کی بوچھاڑ سے لیل ماہ کے چبرے پر تھینفیں پڑنے لگیں' وہ برہم نے لگی۔ ''آ پ کوسنا کی نہیں دیا مجھے اندرجانا ہے راستہ دیں'۔ شاپر دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ مگر وہ تو ایسے بن گیا جیسے

.

P

n

W

L.

U

•

C

U

"

ے '۔ اس کا ذیتان کی بات پرمنہ بن گیا۔ " مهمیں تبیں بیتہ شہران بالکل شیبا کی آ کے پڑھائی کے لئے راضی تبیں ہوگا"۔ " كول تيس راضى موكا كيا برائى ہے؟" وہ اس سے دوبدو موتى۔ "من ممهم البين سكما"، ويتان في المحتى تكاه لايث ى كرين يرعد كرون من مبوس مايروالى جواس وتتاس سے بحث کرنی بالکل عام بولوں کی طرح لک دی می۔ "الى كيا بات ب جواليس مجما سكت" -اى كى آداز تيز بوكى - محد احد لاؤى من ليخ بوئ في ان كى استفہامیدنگاہ اسمی وہ جزیزی ہو کئ ورندوہ اجھی تک این آواز مس سی سے جی کاطب بیس ہوئی ہی۔ "" أسترتو بولوابو بين لا وَنَ مِن "- ذيتان آسمتلي سے كويا بوا كيونكه محد احمد اب لا وَنَح سے باہر آھئے تھے حرما منتهل کے بیٹے تی آئی آئی سر پرتھیک سے اور حا۔ "اجهى آپ كهال جارب بين؟"وه جلى موكى \_ "بوندری من کھی کام ہے ضروری جاتا ہے دو پہرتک آجاؤں گا"۔ ناشتے ہے قارغ ہوااور روم میں جلا گیا۔ "روزانہ بی آپ کو کیس نہیں جاتا ہوتا ہے"۔ حرمانے منہنا کے شکوہ کیا وہ چونک کیا کیونکہ آج پہلی دفعہ وہ " رک کر کرول گاجمی کیا" \_ وار ڈروب بند کی والٹ اٹھا کریا کٹ میں رکھا۔ حرما کی نگاہ جھک گئی وہ جو "ال باب كا كمرية جيوث يلى مي اب على قوليل محى آجائيس عنى" -ال يراداي ي موار موفى كى - ذيان نے رک کراس کی مغموم صورت دہیمی وہ خوداس کی اداس مجھتا تھا تراس نے اِس پر بھی شکر اوا کیا کہ جرمانے خود کو کھر من الدجست كرليا تفاكراً ح مجروه اتن افسرده مولى ذيتان كادل يريتان موكيا\_ "حرما آنی ایم سوری! می جانتا مول مهین تا کرده گیناه کی سزاطی ب جبکدای می صورند تمهارا تماندمرا" \_اس فحرما كالماته بكرااور بيدير بشاد ما حرماكي تلصول من ملين يالى تيرف فكاتما-"ای بہت یادآ کی ہیں''۔ '' ہاں میں جھتا ہوں تم اپنی ای سے ملتے جانا جا ہوتو جلی جاؤ''۔ '''ہیں کہیں بالکل نہیں'جب میرے باپ نے عی رخصت کر کے رشتہ ختم کر دیا تو میں کیے جاعتی ہول'۔وہ "میری ای توخم نہیں کرکے آئیں ووتو ہی کہ کرآئی ہیں تر ماکی طرف ہے پابندی نہیں ہے گرمیرے ابوتو کھی کہ کرآئی ہیں تر ماکی طرف ہے پابندی نہیں کے گرمیرے ابوتو کھی ہیں میں مصروف کھیا گھیا میں میں میں میں میں میں میں اسے اندرے کھلار ہاتھا حالا تکہ اس نے خودکو یہاں مصروف کھیا فاكر مال باب بهن بهائى تواكى كمي لمحبيس بمولة تعر "ا چھاان سب اول کوچھوڑ وئم اپنادل ادائ بیس کرو"۔اس نے حرما کے آنسواہے ہاتھوں سے پو تھے۔ "جھےاس ائم جلدی ہے"۔ علت من اتعا۔ "من شيا كاكالي من ايدميش كروارى مول آب كاعتراض من بالكل مين مانول كل" \_ "الحِما بمن جوكرو مرشران كوتم بى بيندل كرنا" \_وومسراليا .. "اے من ى بينل كررى مول سبكواس في بينان كردكما ب وينان الله مانظ كركا كي تمارر ما "ميسال مراس كا مناكع وكا اور محرشران اس كا بعائى باكروه يميد دے دے كا تو كوئى غلا بات تو كبيل رداز انجست [11] جن 2012م

نا جائے ہوئے می ابنادل بہال اگالیا تھاجب میں اس کی زندگی گزرنی تھی۔ 'بیتہ ہے سب ہے تمہاری پاک'۔ وہ دونوں یا وال اوپر کر کے بیٹھ گئی مگراس کی بچھ یو چھنے کی ہمت نہیں بروری تھی کیے بوجھے ذائث بھی ساتی تھی۔ "ای ابوکسے بین؟"اس نے بوجھا۔ "أيى الكهات يوجهون دانو كي تونيس؟" درتے جھكتے قدرے تو تف كے بعد يوجھا۔ "مول"-است سرملايا-"كونى خوش خرى توجيس ہے؟" "زیاده دادی امال مبیس بنو" \_ وه جھینے گئے \_ " عِلْواً وَمِن مَهِينَ عِلْ عَ كَماته رول كلاتى مون من في بناكر كم يق "وواس كالم تهريك محن بالكل صاف سخراير اتحا مكر وه نظر نبيس آر ہاتھا۔ حر ما كين ميں جانے لگى كيل ماه نے تقليد كى مگر بيچھے سے گزرا شہران ایے جھو گیا تھا 'وہ تو سہم کےروگئ نا گواری ہے اے محور اگرشہران کی نگاہوں میں ذرا بھی شرمند گی تہیں تھی او تیزی سے بحن میں مس می مروہ بھی بہانے سے اندرآ گیا دوبارہ اس کابازولیل ماہ کی پشت سے س ہو گیا۔وہ توزہ ہوئی عرائی زبان کوجا بومس رکھا۔ " جائے بتا کے مجاری ہوں تم اندرجاؤ" حرما تجھ کئی گی وہ جائے کے لئے اندرآ یا ہے۔ حر ما کی تو پشت می و و ندتو کیل ماه کا برہم چیر و مکھ رہی می اور نہ بی شیران کی حرکت و مکھ رہی تھی۔وہ جاتے جا۔ مجى ال كى بشت سے اتھ نكال كا سے خود سے قريب كر كيا تھا۔ ''آنی .... 'ووتو یک پڑی مرشوان اے ڈرا کے وکن سے نکل کیا۔ حرمانے چونک کردیکھا کیل ماہ کا چروجوای "وو كي تبيل جمه إدا إدر موكى ب الرئيس آكت مول لبيل" ووحزيد يبال ركنالبيل جائت كي حرمان حميرا بیکم نے بہت روکا مکروہ بیں رکی۔شہران کے ہونٹول پر طنز بیمسکراہٹ تھی وہ کمل ماہ کوخوفز دہ کرنے میں کامیاب او كيا تها و وخود جمران تعاليل ما كساته المي حركت كيول كأس دن محى راسته من روك ليا تعااور آج ايي كمر مين ى اس نے اتنے غررا عراز من جمولیا تھا۔ "تم نے شران سے 5 ہزار روپے کول مانکے ہیں؟" ذیثان نے اس سے استفیار کیا وہ اس کے لیے ناشتەنگارىي قى ـ "من في آب كونتايا توب شيباكا كالح من ايدميشن كروارى مول" حرماكواس كر بعولني يرجرا كلى مونى ...
"ال سال رك جا وَالسَّلِ سال كروادين ميرى جاب كاو يمونين سي بحي آن كل من ليثر آن والاب" .. (ا

روادُ الجست [112] جون2012ء

W

ہاں کروا کے بی رہیں گے۔ ' تیمور پڑھا لکھالائق لڑکا ہے بھرسب سے زیادہ تم ہم سے دور نہیں رہو گی 'ہمارے پاس آتی جاتی رہو گی' کامران اور عفت دونوں تم سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں' تمہیں اپنی پلکویں پر بٹھا کے رکھیں گے اور پھر میں تو ان ے بہتر کسی کو سمجھ ہی جہیں سکتا''۔ وہ اریشماء کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے کھیگی دے کرسمجھارہے تھے۔ ''و يُدِي! يَجِهِون جَهِيسو حَنِي كَامًا مُمْ وينُ '۔ " للم آن بیٹا! دو ماہ سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں انہیں پر پوزل دیتے ہوئے پھرا پے لوگوں کوا تناسوج بچار کر کے جواب وینا تھیک تو مہیں ہے '۔ '' و فیری! آب سے ایک بات کہوں؟''اریشماء کے ایجے میں افسر دکی قرآنی۔ ''ہوں ..... کہو''۔ وہ سر ہلانے <u>گ</u>۔ "و لدى اليمورے ميرامات دميس ملتائے"۔ سرجھكايا ہواتھا۔ '' بیٹا! مائنڈ تو آ گے جا کرسب کامل جاتا ہے پہلے کسی کانہیں ملتا''۔انہوں نے اس کی بائے کائی۔ '' مگر میں پھر بھی یہی کہوں گی شادی کے لئے لائف بإرشز کا مائنڈ ملنا بہت ضروری ہے'۔اریشماء کوڈیڈی کی '' تیمورخوش شکل پڑھا لکھا لڑکا ہے اور ہرلز کی کا آئیڈیل ایسا ہی لڑکا ہوتا ہے تم دونوں کی جوڑی بہت " وْ يَدِي! اكر مِين بِهِ كَهِمَا حِامِون كه مِين شادى اين پيندے كرنا حيا مون تو آپ كواعتراض موگا؟ " وُ لاتے مجھکتے ہوئے گویا ہوئی۔روحیل سکندرایک کمھے کو حیب ہوگئے کیونکہان کی مرضی تو تیمور سے ہی کرنے کی تھی جبکہ وہ زبردستی کے قائل بہیں تھے ارکیشماء ان کی اکلونی اولادھی اوراس کے معالمے میں وہ کچھ خود غرض بھی ہور ہے تھے کہ اگر وہ غیرانجانے لوگو**ں میں چلی کی ت**و وہ اپنی بیتی پر سارے اختیارات کھودیں گے اور وہ اریشماء کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا جا ہتے تھے۔ " تمہاری کوئی پندے تو مجھ آگاہ کرواں سے بولو مجھ سے آ کر ملے '۔ان کالہجہ سرد پڑ گیا جیسے انہیں اریشماء کی بات آچھی ہیں للی ہو۔ '' دودن میں تم مجھے اس سے ملا دوجو بھی تمہاری پیند ہے ور نہ دوسری صورت میں تیمور کا پر پوزل میں قبول ' '' ڈیڈی! کچھتو ٹائم دیں'۔ دہ روہ اس ہوگی۔ '' کیول ٹائم کیو**ں؟''وہ چو**نئے۔ "إس كے گھر میں پراہمز ہیں اتی جلدی تو پر پوزل وہ بھی نہیں بھیجے گا"۔ اریشماءتو گھبراگی۔ " إكرتم نے لي مُدل كلاس كے لڑے كو يسند كيا ہے تو ميں بيٹا يہى كہوں گا آپ آسائشۇں ميں بلي برهى ہو آپ نہیں روسکتی آسائشوں کے بغیر''۔وہ اس کاذہن ہرطر رح سے ہٹانا جاہ رہے تھے۔ "و ٹریری! میں بھی آب ہی کی بین ہول آپ نے بھی میری ایس تربیت کی ہی جیس ہے کہ میں مادی چیزوں کو اہمیت دون صرف جذبات کی قدر کرنی ہول '۔ان کی فی کی۔ "خبر جو بھی ہے دیکھے لومگرتم میری خوثی ہے شادی کروتو مجھے زیادہ خوثی ہوگی"۔ وہ کھڑے ہوگئے۔اریشماء کو ردا وُانْجُسك 115 جون 2012ء

گوبھی ابشہران سے ضدتھی اس نے سوج لیا تھا شیبا کا ایڈ میشن وہ ضرور کروائے گی جا ہے وہ کتنا ہنگامہ کرے۔ جی جان کب سے جواب مانگ رہی تھیں مگر فوز بیروحیل مسلسل انہیں ٹالے جارہی تھیں' مگر روحیل سکندر کا مجیتیج سے پچھے زیادہ ہی محبت تھی وہ رضامندی دیتا جا ہے تھے مگر اریشماء کی چپ انہیں کو کی بھی قدم اٹھانے نہیں ویکھو تیمور گھر کا بچے ہے دیکھا بھالا ہے بھر ہاری اریشماء ہاری نظروں کے سامنے رہے گی ہمیں بہتو فکر ہیں رہے کی جاری بیٹی غیروں میں گئے ہے '۔ ال الما تو آپ موج رہے ہیں جب تک اربیٹماءراضی نہیں ہوگی ہم آپ چھنیں کہدیکتے ''۔فوزیدروجیل ''اریشماء سے میں خود بات کرلوں گا'میری بیٹی بہت مجھدار ہے انکار نہیں کرے گی'۔روجیل سکندر لے سگار کوسلگا کے ہونٹوں میں لگایا۔نوزیہ روحیل لب کچل رہی تھیں۔وہ تو تیموراورا پنے دیوردیورانی کی سوچ کواچھی "تم پریشان ہمیں ہوسب ٹھیک ہوجائے گا"۔انہوں نے فوزیہ کوسلی دی۔ ''اریشماء مجھے منع کررہی تھی وہ کہ رہی تھی تیمورے اس کی ایڈراسٹینڈ تک کہیں ہے'۔ ''انڈر راسٹینڈ نگ پیدا کی جاتی ہے منگئی کے بعد دونوں ساتھ تھومیں پھریں گےسب ہوجائے گی''۔روحیل سکندہ جيسےان کی کسی بات کواہمیت جیس دیتا جائے تھے۔ ''وہ کہتی ہے جس سے میراذ بن ملے گامیں اس سے شادی کروں گی''۔ وہ تو بے زار ہو کرزج ہو کئیں۔ ""تيمور ، جي اس كاذ بن ل جائے گاروز بي وه آفس آتا ہے"۔ " آپ سیس د میصنے دونوں میں بنی تہیں ہے اریشماء ذرائجی اسے پسند تہیں کرتی ہے "۔ " فوزيه! مجھے تو لگتا ہے تم تیمور کو پسند نہیں کرتیں کیونکہ تم ہی سلسل کوشش میں ہو کہ میں بیدرشتہ ختم کر دون ا انہوں نے سگار بھایا اور اپن ایزی چیئر پر بیٹھ گئے۔انہوں نے بہلوبدل کرحسرت جری نگاہوں سے روکیل "میں ایسا چھنیں جاہ رہی' آ ب اپنی بٹی سے تو پوچھ لیں وہ کیا جائت ہے'۔وہ بھی غصیلے کہے میں گویا ہو کمیں۔ " 'بو چواول گا' \_ و دا بنا نائٹ گاؤن بہن کے روم سے نکل گئے ۔ اریشماء نید پر کلی ہوئی تھی انہیں و کھے کر چونک گئی رات میں اس ٹائم وہ بھی اس کے روم میں اے اچنہا "خبريت توئة يرى؟" وه المحرر محلي " ال مجهضروري بات كرني تقي تم اگر بزي موتوكل كركيس كي "-اس في كمپيوٹر آف كيا-روحيل سكندر ا قدر نے تو قف کیااور پُرسوچ اور گہری موج میں سراٹھایا۔اریشماء کو بھی پریشانی ہوئی الیی کون می بات ہے جوڈیڈی اتے سنجیدہ بھی تھے۔ "بیٹا! میں تیمورکا پر یوزل تمہارے کئے قبول کررہا ہوں"۔

اریشماء نے لب بھینچ کئے وہ خاموش رہی ان سے فعی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ جانت تھی ڈیڈی اس سے

ردادُ الجست 114 جون2012ء

" فضول بكواس كروالوتم سے تو" ـ وه لا جواب ہو كيا۔ وہ آئس کے لئے نظنے ہی لگاتھا کہ سل نے بیپ دی یا کٹ سے سل نکالا اریشماء کی کال تھی۔ حمدان نے جان کے ریسیونہیں کی کیونکہ عدین کے سامنے وہ کوئی بات بھی بہیں کرنا جا ہتا تھا۔ سب کوانٹد حافظ کہہ کروہ نکل گیا۔ وہ حیران رہ گیااریشماء آفس میں پہلے سے موجود تھی۔وہ اپنے لیبن میں ہی رہا۔وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا مگر ذ من الجهر باتھا كەارىشماء نے اتن سبح كال كيول كى ضروركوئى بات بى موكى ـ کھ ہی دریمیں وہ سجیدہ ی بریثان چرے کے ساتھ کاٹن کے برعد پنک کیروں میں نمودار ہوئی حمدان کی تشویش جرمی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ " حمدان! مجھے آپ سے ضرور می بات کرنی ہے '۔اتنی مضطرب اور پریشان تو وہ پہلے بھی نہیں نظر آئی۔حمدان نے بہاوبدلا اور متوجہ ہو گیا۔ اریشماءاس سے نگاہ بیس ملارہی تھی۔ خیریت توہے؟''وہ جھی فکر مند ہوا۔ "أب محصة وها كلفشد المستحمة مين؟"مضحل لكي-"جى بوكتے كيابات كرنى ہے" ۔ وہ ہم بن كوش ہوا۔ ''یہاں مہیں ہیں باہر چل کر بات کرتے ہیں'۔ '' و یکھئے اریشماءمیم! انجھی میں آفس آیا ہوں اور**فوران**ی آپ کے ساتھ ہے میجے میں بن رہا ہول' ۔حمد ان فرم اور دھے کہے میں کو یا ہوا۔ "میں آفس میں بیٹھ کے بات میں کرسکتی"۔ " بات کیا بہت علین ہے؟ "اس کے کہیج میں طنز وَر آیا۔ "میرے لئے تو ہے مکرآپ کے نزد یک شاید نہ ہو'۔ افسروکی اورغم سے گویا ہوئی۔ وہ حدان کی تیجر جانتی تھی وہ ا بنی بات پر قائم رہنے والا بندہ تھا' و ہ اول روز ہے اسے مایوں اورا گنور کرر ہاتھا' اگر و ہبات بھی کرے گی تو وہ حمد ان کا جواب جانت تھی مگرآ خری کوشش کر لینے میں ہرج جہیں تھا۔ "أ بات ضدى كيول بين؟ "اريشماء كوغصه آسكيا-''جی …''حمدان نا جھی کی کیفیت میں آ گیا۔ "جب میں آپ سے کہدر ہی ہول کہ مجھے آفس میں بات نہیں کرنی تو کیوں ضد کررہے ہیں "۔وہ بے زاری ہے زیج ہوگئی۔حمدان کواس کی دہنی کیفیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہ اس کی وہ ضروری بات خوب جانبا تھا 📗 "او کے .... میں کنے کے بعد آپ کے ساتھ کی ایسی جگہ پر جلوں گاجہاں آ یے کی طبیت بھی قریش ہوجائے"۔ اس نے اظمینان دلایا۔ "میری طبیعت فریش تو پیتا ہیں ہوگی بھی یا ہیں "۔ وہ حمدان پر حسرت بھری نگاہ ڈال کے ہوج کے رہ گئی۔ حمدان ابنا کام بردی ذمه داری اورخوش اسلونی سے کرر ہاتھا۔ روجیل سکندر اوراسٹاف کے لوگول کواس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔روحیل سکندر بھی آفس آ گئے تھے۔اریشماء بہت بریشان تھی کیونکہ وہ اسے ہی نوٹ کررہے 🛈 تنظ کل رات سے اس کا چیرہ بھی چھاتر گیا تھا۔ " ڈیڈی! میں کھرجارہی ہوں''۔اس نے روحیل سکندرے جانے کی اجازت کی اوراپنا بیک اٹھا کرروم سے نگل ا روادُ انجسك [117] جون2012ء

ڈیڈی استے اجبی اور رُوڈ لگ رہے تھے وہ حسرت بھری نگاہ ڈال کررہ گئی۔ " میک ہے چرجوآ پ کی خوشی آ پ چاچوکو ہاں کہددیں 'کیوں میں اس نے فیصلہ کرلیا۔ "دہنیں مہلے تم مجھے اپنی پندے ملواؤ میں دیکھنا جا ہوں کہ آخروہ کیری ستی ہے جس کومیری بٹی نے پند کیا ے'۔وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ " تم كل يرسول بلا وُاسے ' \_ " فرفیری! آب اس کے متعلق پوچھیں گے بھی نہیں کون ہے؟" اس نے حسرت بھری آ واز میں کہا۔ "اس کئے کہ جھے اپنی بیٹی پراعماد ہے اس نے کسی اچھے انسان کوہی پبند کیا ہوگا"۔وہ اس کے ٹانے پر ہاتھ رکھ كراس مظمئن كرنے لگے۔ وہ ان كى بين تھى اسے يوں اگنور بھى نہيں كرسكتے تھے وہ جانتے تھے اريشماء كى پندكون ہاورای کے مطمئن منے وہ کسی صوریت بھی راضی ہیں ہوگا جا ہاریشماءاسے کتنا ہی مجبور کردے۔ ''اوکے ....میں آپ کوملوادوں کی''۔ '' مگروودن کے اندر''۔وہ اس کا سرتقبیتھیا کے حیلے گئے۔ اریشماءتو پریشانی اور بے قراری سے ناخن کتر نے لگی ۔ دودن کے اندرتو حمدان بھی بھی راضی نہیں ہو گا جبکہ کتنے مبينے گزر كئے تھے وہ اول روز كى طرح تھااہے اگنوركرتا ہوا كر جب سے اريشماء كى ناك سے خون نكلا تھااس دوران 🕡 روز کال کر کے اس کی خیریت دریا فت کرتا تھا مگراس کا مطلب پیس تھا وہ اریشماء کواہمیت وے رہا ہے۔ " حمدان احمد! تم سب سے مشکل ترین آ دمی ہو کیسے میں تم سے کہوں؟ مگر مجھے تیمور سے تم بی بیا سکتے ہو'۔ بیڈ یر بیٹھ کئی۔ اتنی رات کوتو حمدان بھی بھی اس موضوع پر بات مہیں کرے گا' کل ہی وہ کسی طرح باہر لے جا کر بات كرے كى أقس ميں بھى كرنا مناسب تبين تھا' تيمورروز بى آجا تا تھااورو دہيں جا ہتى تھى تيمورالٹى سيدھى بكواس جمدان عدین ناشته کرر ہاتھا اور مسلسل میں چر بھی وہ بات کرر ہاتھا۔ حمدان کی خشمگیں اور نا گوار نگا ہوں نے گھورا۔ عدین نے یل میل پررکھ دیا۔ "ناشتة توسكون سے كيا كرو ہروفت بيل پر لگےرہتے ہو"۔ ''وه میں ضرور می تیج کرر ہاتھا''۔وہ گڑ برایا۔ " بجھے پتہ ہے بیضرور می سیج کے کرتے ہو' ۔ حمدان ناشتے سے فارغ ہوکر کھڑا ہو گیا۔ "آپ كامطلب بميراافير چل د باب "عدين كے منه باخة نكلا۔ شفاك '۔وہ تيز ليج من ڈينے لگا۔ "اریشماء سے اپنی بات چیت ختم کرو' کیا ہرونت ای سے بیٹے پر لگےرہتے ہو'۔ اس نے تحق سے کہا۔ "اول تواس ٹائم میں اریشماء باجی سے بات ہی مہیں کررہا عدیل ہے ای سے بات کررہا تھا کہ ہااریشماء باجی سے بات چیت ختم کرنے کا موال میں ناممکن بات ہے وہ مجھ سے بہت برمی ہیں ان سے تو میرا افیئر چل ہی ہمیں سكنا"-عدين في مضحكه خيزانداز ميس كيا-امي اورمصباح كي د بي د بي تني نكلي \_

ردادًا بحسك 116 جون 2012ء

اور حیامحسوس ہور بی تھی مگر وہ تو اتن بولڈ تھی حمدان جیسے استے سنجیدہ شخص تک سے نہیں جھی تھی ' پھر آئ وہ اتنی کرور کیول ہور ہی ھی۔ ''بلیز حمران!میری مجبوری مجھئے''۔لہجہ بھی اور حسرت بھراہو گیا۔ ''اریشماء! آپ بیکیا کہدرہی ہیں مجھے کچھ بجھ کیلیں آ رہاہے''۔وہ جان کے بھی انجان بننے لگا۔ "حدان! آپ میرے تمام حالات سے واقعت ہیں تیمور کو میں ذرا پسند نہیں کرلی میں کیسے زند کی مجراسے اشت كرول كى وهروم مى موكى ألى المحول ميس كى آلى -"اكرآپ كو كچھ بھى كہنا ہے آپ اين ڈيڈى سے كہتے ، مجھے كيول درميان مل لاتى بين ميں آپ كے ڈيڈى ل بہت عزت اور قدر کرتا ہوں انہیں دھو کا دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا''۔ وہ تفکر زوہ کہے میں اپنی بیشانی ال نے لگا۔ اریشماء کی اس تصول سی ضد کی وجہ ہے اپنا ایج روحیل سکندر کی نظروں میں گرانہیں سکتا تھا'وہ گاڑی ''حمران پلیز .....''اس کے مضبوط ہاتھ پراینانازک ہاتھ ر کھ دیا۔ "آ ب كى مد بچوں والى فضول مى ضد ہے ميں آ ب كو پہلے بھى كہد چكا ہوں مجھے النى سيدھى خرافات ميں الجھانے لوست ہیں بیجے گا'مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے' میں آپ کا بوجھ ہیں اٹھا سکتا''۔ا تناسخت کھر درانخوت زوہ لہجہ ٹا۔اریشماء کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ بولتے ہوئے میتک نہیں سوچتاتھا اس کےاتنے سخت الفاظ کسی کے دل کو المركه سكتے ہیں جانے كيوں وہ اتنا بے زارتھا اس پرنگاہ تك ڈالنا عبث مجھتا تھا۔ گاڑی کا ڈور دھڑ سے بند کیا اور ونڈو پر جھک کر کھڑا ہو گیا۔ اریشماء کی آئکھوں میں کی جھلملار ہی تھی ہونٹ اس البهنيج موت عظازون كي چيك ماندهي -''کسی کی مجبوری کا اتنا فائدہ نہیں اٹھانا جا ہے کہ وہ آپ کواتے سخت الفاظ ہو لے''۔شایداے اپنے کہیے کا "أ پہی یا در کھنے گامیں تیمورے ہر گز ہر گزشادی تہیں کروں گی کیونکہ میں نے آپ کو موجا ہے اور آپ کو ہی ائه سوچتی رہوں گی'۔وہ جانے کیوںِ اتنی ضدی ہو گئی می در بند ضداس کی سرشت میں شامل تو نہیں تھی وہ اتنی کول اور المجهدارتهي مكر جب ہے حمدان كوجا ہے لكى تھى اس يرضد سوار ہوگئ تھى ۔ '' آپ سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں''۔حمدان کا دل بھی عجیب پریشان ساہونے لگا۔اریشماء کاستاہوا چہرہ "بيآپ كى سوچ يىمىرى نېيىن مىں كم عمر نادان لۈكى نېيى بول جوسوچ سمجھ نېيى ركھتى ميں ايك سوبراور سنجيده ''شٹاپ'۔ووہاتھا ٹھا کر کھڑا ہو گیا۔اے اریشماء کی دیاغی حالت پر شبہ ہونے لِگا جے ہے۔ ہزندں ارہا تھا۔ " گھر جائے اور جوآب کے ڈیڈی کہتے ہیں اس پڑمل کریں کیونکہ بردوں کے نصلے بھی غلطہیں ہوا کرتے"۔ المجمانے کی آخری کوشش کرنے لگا۔ " کچھ بردوں کے فیصلے چھوٹوں کے لئے بہتر ثابت نہیں ہوتے ہیں"۔افسردگ وکھ حسرت محروم لہجے کی کېرائيول ميں تھي۔ ایاآ پ سوچ ری ہیں جبکہ ایا ہوتا نہیں ہے'۔ حمدان نے اس کی موج کی فی کی۔ رداوُ الجسف [11] جون2012ء

W

کٹی اور حمد ان کے روم میں جھا نکا۔ '' میں فارغ ہو گیا ہوں'آ بہتادیں کہاں آنا ہے'۔وہ کمپیوٹر آف کررہاتھا۔ ''آپ کول کارنر پر آجا کمیں میں وہیں گاڑی میں بلیٹھی ہوں گی'۔وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ اریشماء نے تشکر بھرا سائیں بھرا وہ راضی تو ہواور مذحمران کو کسی بات پر منوانا باممکن ہی تھا۔ کول کارنر پروہ پہنچ گئے تھی شام کے پانچ نج رہے تھے عموما حمدان آفس سے چھٹی ای ٹائم کرتا تھا۔ نگاہ اس کی ٹریفک پڑھی' گاڑیوں کا ایک جموم تھا' وہ اتن محوکھی کہ حمدان نے ناک کیا تو وہ انچیل گئی' وہ بائیک سائیڈ پر اندرچیس کی ایمیس بات کرنی ہے'۔اس نے پوچھا۔ ''آ پفرنٹ سیٹ برآ جا ہیں''۔وہ منجل کے بیٹھائی۔ حمدانِ فرنٹ ڈورکھول کر بیٹھ گیا۔اریشماء کی دھڑ کنوں میں شور بچ گیا۔مخصوص کلون کی خوشبواس کے ناک کے ں میں کھس رہی تھی۔اب وہ اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا تو اس سے الفاظ بھی ترتیب نہیں دیئے جارہے تھے کہاں سے بات شروع کی جائے۔ "غالبًا آپ کوبہت ضروری بات مجھے کرنی تھی" ۔ حمدان کواس کی خاموثی سے کوفت ہوئی۔ ' ویڈی میرے لئے تیمور کا پر پوزل قبول کررہے ہیں'۔ ول کی دھڑکن اس کی رک گئی تھی۔ حمدان نے کمبی سانس بھری نا گواری اور سیاٹ سے انداز میں باہر دیکھا۔ " بيآب محے كيون بتار بى بين؟ آپ كى مرضى ہے آپ تيمورے كريں يالهين "-'' پلیزِ حمران! اتنا بھی مجھے اگنورہیں کریں' آ پ سب جانتے ہیں میں تیمور کوکسی طور قبول نہیں کرعتی''۔ وہ تیز اليآب كاستله ہاور چرآب كے ديرى جو كہتے ہيں بليز اس يمل كريں اى ميں بہترى ہے '-حدان كے ول کوبھی کچھ ہونے لگاتھا۔ تیمور'اریشماء کے قابل تو بالکل بھی نہیں تھا' جتنی بری اس کی فطرت تھی اور پھروہ اسے دو تین دفعہ لڑکیوں کے ساتھ دکھے بھی چکا تھا' بیتواس نے اریشماء سے بھی تھی رکھا تھا۔ ''حمران! میں آپ کے علاوہ آسی اور کا تصور بھی نہیں کرسکتی''۔وہ روہائی ہونے لگی حمدان اس سے فاصلوں پر

''آپ جائے مجھے ناپند کریں مگر میں جائی ہوں آپ ڈیڈی سے لکیں آپ وقی طور پررشتہ جوڑ لیں تاکہ تیمور سے میری جان جھوٹ جائے''۔ جلدی سے اس نے اپنامدعا بیان کردیا۔

"جی ..... پریا کله ربی ہیں'۔ وہ تو گنگ رہ گیا۔ اریشماء کاسر جھکا ہوا تھا' نگاہ ملاتے ہوئے بھی شایدا سے

ردادًا بجسك [118] جون2012ء

كرونييں بدل بدل كے اس كى آئكھ جانے كس بہر لكى تھى -سے يو نيور ٹى نبيں گئى كچھ طبيعت بھى جا كئے سے "اتنی رات کو جاگ کریڑھتی کیوں ہو؟" امی اس کاستا ہوا چیرہ فکرمندی ہے ویکھنے لگیں کل ہے وہ حیب امی ارات کو پیتایس کیوں نیزنبیں آ رہی تھی پڑھتی تونبیس ری تھی بس لیٹی ری تھی'۔اس نے بتایا۔ "لائبديو حضة ألى من في المحود كهدو ياطبيعت تعيك بيس م والمبول في كها-"ابویں یا گئے؟ "اس نے قدر ہے تو تف کے بعد بوجھا۔ ""انجى نظے بين بينك كئے بين"۔ ' ہوں وہ میں لائبہ کے پاس جلی جاؤں؟ یو چھاوں گی آج لیکچر کیا تھا''۔وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ''آج مبیں جاؤتمہاری بھاوج پھر بولے گی صبح ہے بیار پڑی ہے اوراب لائبہ سے ملنے چلی گئی''۔انہیں ہر المتاني بهوے ڈرہی لگار ہتا تھا۔ "امی! یہ کیابات ہوئی میری طبیعت اب نھیک ہے میں کام سے جارہی ہوں"۔اسے فورا غصراً گیا۔ " کچھ بھی ہے آج بیس جاؤ"۔ وہ اس کے روم سے نقل سیں۔ لیل ماوزچ ہوگئے۔ عجیب اس کی قید یوں والی زند کی تھی ہربات پر بابندی روک ٹوک وہ جھنجھلائی ہوئی ک رہنے الملى \_ سيل رکھنے تک پر بھاني کواعتراض تھا'وہ بھی اس نے آف کر کے رکھ دیا تھا' بھرابوکا مزاج بھی تھیکہ مہیں تھا۔ "كيول طبيعت تفيك بموكِّي؟" نكاه اور لهج من طنزتها-"جی اب بہتر ہے"۔ آسٹی سے کویا ہوئی۔ " كيون ا جانك سے طبيعت كيے خراب ہوگئي؟" ''طبیعت جان کے ہرکوئی خراب مبیں کرتا ہے اور جھے بیار ہونے کا شوق بھی مبیں ہے'۔فون ہے کر وہ اٹھ گئ' المان كسامنے بات كرناتو ناممكن بى تھا' ہروفت دوشكى نگاہوں سے ديليمتى جورئتى تيس کل ہے وہ بہت معموم اور بے چین تھا'اریشماء کے بارے میں سوچ سوچ کے دل کے اندرایک تو زیجوزیجی الله كا جبكه وه جا بها بحى ايها بى تھا وه اس كاخيال جھوڑ دے كراب جبكه اس كارشته تيمور كے ساتھ بونے والا تھاده اتنا ا تن أن من بين بهي ول نبيس لك رباتها - اريشماء آفس نبيس آئي تهي - روحيل سكندري مبح سے آفس ميں موجود النازجي نارل بي تفا\_ "مرامس آج جلدی جانا جا ہتا ہول" جمران نے قدرے جھیک کے آئیس مخاطب کیا۔ اس ہے باتیں ہی کر لیتی تھی' یو نیورٹی ہے آ کروہ الی تھک کر سونی شام میں ہی اٹھتی تھی' اب تورات کے کمانا "موں"۔روسیل سکندر کی جا بھتی اور گہری نگاموں نے اس کے الجھے بھر سے انداز کا جائز ولیا۔ بنانے کی ذمہ واری حرما کے بعدامی نے اس کے ذمہ لگا دی تھی اور بھائی دن کا کرتی تھیں مگروہ بھی اے ا "بمنا! آپ کی طبیعت تو تھیک ہے؟" انہیں فکر بھی ہوتی۔ ترصے کام شروع کرتی تھیں کیل ماہ کی جان جل جاتی تھی۔امی نے تواسے ڈیٹ کے جیب کرایا ہوا تھا ور ا "مراوه کچھ تھکن ی قبل ہور ہی ہے شاید آ رام کروں گا تو بہتر ہو جاؤں'۔ بلیک ڈریس بینٹ پر آف دائٹ ردادُ انجست [12] جون2012ء

'' تیمورکا کر مکٹراآ پ سے چھپاہوا تونہیں ہے''۔الٹا سوال کیا۔ '' تیموراآ پ کا کزن ہے' میں ان کے متعلق بچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا''۔حمد ان فرنٹ ڈور کھول کے ہ و محصرة بي تيوركو بجھنے كى كوشش تيجيے دوا تنابر الحض بھى تہيں ہے '-"ا تنابرانبیں ہے تو اور کتنابرا ہوسکتا ہے"۔ ترکی بیتر کی طنز پید کہنے لگی۔ '' کہتے ہیں اگر برے تحص کو بیار و محبت اور توجہ دمی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں' تیمور میں صرف جلن ا ہے آ ب یہ جی دورکر سکتی ہیں'۔ حمران نے اسے زم اور مرهم مجھے میں مجھایا۔ "Enough پلیز" ۔ وہ بےزاراورا کتائے انداز میں ہاتھ اٹھا کے کو یا ہوٹی ۔وہ لب سیج کے رہ کیا۔ار معموم اورافسروہ ہوئی تھی۔حمدان کے دل کے ایوانوں میں اس طرح بیجی بیسے تھی وہ جاہ کربھی دل سے نکا ا کامیا بہیں ہوا تھا' وہ سب ہے الگ اور اتن معصوم بھی تھی ہر بات بالکل سیدھے اور سادہ انداز میں کرنی تھی ال میخو بی اوراے منفر و بنائی تھی۔ وہ کئی کمیح ای کوسو چنے نگا'ایسے سوچنا نا گوار بھی مہیں لکتا تھا۔ضروری مہیں جس محبت کی جائے وہ ل بھی جائے۔اس نے سوچ لیا تھااریشما ء کو بھی بھی احساس ہیں ہونے دے گاوہ بھی اے لگاہے درنہ پھرشا بداریشماء ہے آگے کی زندگی گزارنامشکل ہوجائے۔ "اریشماء! ضروری بیس جنہیں ہم بیند کریں وہ ال بھی جائیں"۔وہ یہ کررکا بیس گاڑی سے اتر گیا۔ار نے اس کی چوڑی بشت کوحسرت بھری نگاہوں سے ویکھا۔ " كمية لفنكا .... بمهين تو الله يوجه يبتريس آيي سي سطرح بي بيوكرتا بوكا" - يل ماه كوسوج سونا لینے آرہے تھے۔شہران کی میدودسری حرکت تھی جواس کے تن بدن میں آگ لگا گئ اگروہ حرما کو بتالی تو دو آ شك بيس شهران سے بى ازيرے اور پھر نيا ہنگامہ تيار ہوجائے محلے میں پہلے بى لوگ اتن باتنى باتنى بنانے كئے فير اب اکر دو بارہ ایسا کوئی موقع مل گیا تو ابوتو یہ محلّہ ہی چھوڑ دیں گے اور پھروہ اور امی حریا کی خیریت سے جھی ا '' سمینے ذکیل آ وار ہ انسان مہیں جیدرہ کر ہی ہرواشت کرنا ہوگا''۔غصر اور عم کے مار بے نیند بھی ہیں آ؛ ھی۔امی کوتواس نے حرما کی خیر خیریت بتا کرمطمئن کردیا تھا' مگراہے جانے کیوں سلی ہیں ہور ہی تھی۔ " ذيان بهائي كتفاقه بن مريه آخر كس يرجل كيائ ظاهر بي ما بالرقو آماي بي أراس كاجي شہران کی طرف سے حاصابد گمان ہو گیا تھا' پہلے ہی وہ محبت جانے کیے ہوگی تھی وہ بھی جیران تھی بلکہ خود کو کئی دندا المامت كرچكى كلى و و بھى كس تحص كوسو يے لكى كھى۔ " كي مي الائت أو أف كروين " دعاكي أكم تحلي أوات يون جاكم موت ديكها-وہ فور انتھی اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئ مگر آج اس کا اپنے کمرے میں بھی ول نہیں لگ رہا تھا' حما ا

ردا والجسك 120] جون 2012ء

بھانی کو بھی سنادیں۔

3 July John

پرای نبک کاڈانزیکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پرنٹ پر یو یو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہے ♦ ہر كتاب كاالك سيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائٹ بر كوئى بھى لنگ ڈیڈ نہیں ہے۔

We Are Anti Waiting WebSite

💠 مائی کواکٹی بی ڈی ایف فائگز ہرای ٹبک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ناريل كوالثي ، نمير يسدُّ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ

﴾ ایڈ فری کنکس اننکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ ہے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اوُ الوَ مُلُودُ نَگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں

لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالناب دیکر منتعارف کر انگیل

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



شرك مين دُيسنت ساحمران وافعي تهكا تهكا لك ربا تها-

" كيول سر؟" اس في انجان بن كے يو حيا-

" میں اس کارشتہ تیمورے بھا کررہا ہوں وہ کہتی ہے کہ میں پھر بعد میں آفسِ نہیں آؤل گی"۔ ''سر!رشتہ یکا ہونے ہے آفس نہ آنے کا تعلق کیا بنما ہے؟''وہ من کے بچھ گھبرایا بھی سمجھ گیا اریشماءکواس کے

رویتے سے مانوی ہوتی ہے۔ ' ، کہتی ہے ابھی شادی نہیں کروں گی''۔روحیل سکندراہے سب کچھاتے آ رام سے بتارہے تھے وہ حیران تھا۔

''احچھا''۔وہ پہلو بدل کررہ گیا۔ '' پنتہیں کے بیند کرتی ہے میں نے کہا بھی مجھ سے ملواؤ مگر ملوایا بھی نہیں''۔روحیل سکندر نے اسے بغور ویکھا۔

حمران براعمادانداز میں نارمل ہی تھا۔ایبا کوئی تا ترنہیں وینا چاہتا تھا کہ اس کی اریشماء سے بات ہوئی ہے۔ ''سر! میں چلوں''۔وہ بات کاٹ کے اٹھا۔

''نہیں بیٹھو' میں آپ ہے کچھ باتیں کرنا جا ہتا ہوں''۔روحیل سکندر نے اسے بیٹھنے کا اثبارہ کیا۔حمدان مودب انداز میں جیئر پر بیٹھ گیا۔اے یقین تھاوہ اریشماء کی ہی کوئی بات کریں گے۔

"حمدان! آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کے فیصلے ماں باپ کوکرنا چاہئیں یا بچوں کواس کا اختیار دینا جاہیے؟" ایکدم ہی غیرمتو قع سوال اسے چوٹکا گیا۔

"جى سر! ميں سمجھائيس' - وه بو کھلايا-

"آپ نے اپن زند کی کے بارے میں کیا سوچاہے کب تک شادی کریں گے؟" وہ پھرابیا سوال کرنے گئے

"سر! میں ابھی شادی کے بارے میں بالکل نہیں سوچھا"۔ سرجھکالیا۔

" كيون اب تو آب ماشاء الله برسر روز گار بين "-

"سراابھی مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں بہن کی شادی کرنی ہے بھائی ابھی پڑھ رہا ہے اور پچھالیے کام ہیں جہیں بھے بی کرنا ہے'۔ تساہل پیندی سے اس نے سب واسم کردیا۔

"بول" \_انہوں نے ہوں کولمبا کیا۔ وجہاب مجھآ کی تھی اریشماء نے اتن آسانی سے رضامندی کیسے دے دی اورصرف اسنے جواب میں یمی بتایا تھا جے وہ پسند کرتی ہے اس پر ذمہ داریاں ہیں۔

"ریتو بہت اچھی بات ہے"۔وہ مطمئن سے ہوگئے۔

'' سِرِ! ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہترین اور اِچھا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی اولا دِ کا برانہیں جاہتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا ہر فیصلہ اپنی ای پر چھوڑ ا ہوا ہے وہ جس سی بھی لڑکی ہے میری شادی کریں گی میں ان کی خوشی کے

لئے سر جھکا دوں گا''۔وہ ابنی سوچ ہے انہیں آگاہ کرنے لگا۔ روجیل سکندر کوحمدان کی یہی سعادت مندی اچھی گلتی تھی' وہ بھی کسی بات کی نفی نہیں کرتا تھا' گرتیموران کا بھتیجا تھا ان کی بہلی پیندوہی تھااور حمدان اس کے بعد تھا۔

(جارى ہے)

ردادُ انجست 122 جون 2012ء



"ايباكرين آج آپ آرام كرين كل فريش موذك ساتھ جھے تي كيجے گا"۔ "عدین!تم کیا مجھے بی بھتے ہو؟تم ہے میں بہت بری ہول "۔اہے جھنجھلا ہٹ ہونے لگی۔ '' میں آپ کو بچی نہیں سمجھ رہا' آپ کی تینشن کو کم کرنا جا ہتا ہول' اس طرح رورو کے مجھے بات کریں گی تو مجھے کوفت ہونی ہے "۔وہ زم سے کہج میں اسے سمجھانے لگا۔ "جب تك مهين بين بتاؤل كي ميرادل بلكامين موگا"-"دولٍ بلكاايسے بالكل مبيں ہوگا جو بھی بات ہے آپكل تيجئے كاميں سب سنوں گا ، مكراس ٹائم بين كيونكه آپ ا تنارو مَیں کی بھر مجھے غصہ آئے گا' آپ جانتی ہیں بچھے'۔وہ اسے بھر مجھانے لگا۔ "او کے کل بات ہوگی ذہن تو فریش کریں اور سونے کی کوشش کریں"۔ "مال جیسے مجھے بہت جلدی نیندآئی ہے"۔وہ چڑ گئ-" مَكْرِ مِجْصِةِ آربي ہے نيند'۔ وہ منہ بنانے لگا۔ ''تم ہوہی سونے کی دوکان'اورتمہارا بھائی اجنبیت کی دیوار''۔ بیہ کہہ کرسیلِ بندکر دیا' چہرہ چھیا کے روثی ربى اتنابرا فيصله كرتوليا تقام مكر دل راضي تبين تقام حمدان كي جگه وه تيمور كوسوچ بھي كيسے على هي وه مرتوجائے گی عمر تیمور کے حوالے خود کوئیں کرے گی وہ چاچو چاچی سب کی فطرت جانی تھی مگر ڈیڈی کو جیسے کچھ د کھائی ہی مہیں دے رہا تھا۔می تک جانتی تھیں جاچو کی جالاک فطرت اور وہ تیمور کو بھی جھتی تھیں شادی کر کے اے اس ا تحریل قبضہ جمایا تھا'اریشماءکوآج اپنی بے بی پر بہت رونا آیر ہاتھا'حمران نے ایسے صاف جواب دے دیا تھا' کوئی راہ مبیں بھی ڈیڈی نے رشتہ ایکا کردیا تھا' کسی دن بھی منگنی بھی ہونے والی تھی اور وہ جانتی تھی ڈیڈی شاندارانداز میں فنکشن کریں گے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ عدین نے اتنی اور مصباح کو بتا دیا تھا 'اریشماء کی منگنی ہور ہی ہے اور وہ ذرا بھی خوش نہیں ہے وہ بھا کی جان کو يندكرتي بن اس كا ظهاراس في عدين سي كرديا تفا-"كياتها اگر بهم ايك د فعه بات بى كركيتے؟"مصباح كوملال و د كھ بهور ہاتھا 'اريشماءات بھى بہت اچھى "أسته بولو دُرائك روم ميں ہے كى وى د كھر ہاہے "۔اى نے شہادت كى انكى ہونٹوں يرر كھى مگراندر بيھا حمران بھی جیسے اُلجھا ہوا تھا' وہ چینل پر چینل برج کرر ہاتھا'اریشماء کا حسرت بھرالہجدا ہے بار بار ڈسٹرب کررہاتھا'

لتی کھی۔

حدان بھی جیے البھا ہوا تھا' وہ جینل برچینل سرچ کررہا تھا' اریشماء کا حسرت بھرالہجدا ہے بار بار ڈسٹرب کررہا تھا'

حدان بھی جیے البھا ہوا تھا' وہ چینل برچینل سرچ کررہا تھا' اریشماء کا حسرت بھرالہجدا ہے بار بار ڈسٹرب کررہا تھا'

اس کی نگاہوں میں جو بے چینی' دکھ' افسر دگی تھی حمدان ہے کچھ بھی نخفی نہیں تھا' مگر وہ اپنی حیثیت کی وجہ ہے اس کی

کوئی حوصلہ افز ائی نہیں کرنا چا ہتا تھا' بھراس نے روحیل سکندر کی باتوں ہے بھی اندازہ کرلیا تھا' وہ جیے اریشماء کا

رشیتا سے بھی بھی نہیں کرنا چا ہے' بلکہ تیمور بی ان کے لئے اہم ہے' کیونکہ وہ ان کا بھیجا تھا اور پھر غیر پر بھروسہ
کیسے کر سکتے تھے' ان کی بٹی آ ساکٹوں کی عادی وہ کہاں یہاں ایڈ جسٹ کرسکی تھی۔ اس نے ریموٹ ہے ٹی وی

آف کردیا' صوفے پروہ ٹانگیں سیرھی کر کے لیٹ گیا' دل کی دنیا میں بہت بلچل تھی۔

آف کردیا' صوفے پروہ ٹانگیں سیرھی کر کے لیٹ گیا' دل کی دنیا میں بہت بلچل تھی۔

''اریشماء باجی! بہت رور بی تھیں اور ہمار ہے بھائی جان پیتے نہیں کیوں اپنا دل اتنا پھر کر کے بیٹھ گئے ہیں'۔

علاین کوتواریشماء کاچېره پریشان کرر بانها جوبار بارنگامول مین آر بانها۔ دواد ایکست 101 جولائی 2012ء

ڈیڈی کوخوتی دے کروہ مغموم اور افر رہ ہوگئ تھی، می کے گلے لگ کے وہ بہت روئی تھی، پہلی دفعہ اس نے اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تھا، پھر ڈیڈی بھی تو اس کی مرضی اور پیند کواہمت دیتے ہے اس دفعہ ڈیڈی نے جیسے صرف ایک فارمیٹی نبھائی تھی، اس کی مرضی پر چھوڑ اتو تھا مگر کچھ بھی اس کی مرضی اور پیند پر نہیں ہور کا تھا، حدان کی ہے رُخی مرد مہری اور انکارنے اس کا دل مضی میں لے لیا تھا، وہ اسے چاہ کر بھی بھول نہیں سکی تھی، وہ اس کے حواسون پر چھایا ہوا تھا۔ دودن سے اپنے بیڈروم میں ہی بندگی، آفس بھی جانے سے منع کر دیا تھا، سال بھی پیتہ نہیں کہاں ڈالا ہوا تھا، دودن سے ہاتھ بیش تک نہیں لیا، کیدم ہی خیال آیا سل تلاش کیا، سائیڈ پر گر گیا تھا، اُٹھا کر چار جنگ پر لگایا، بیٹری بھی ختم تھی، نیڈروم اس کا ہے تر تیب پڑا سے نے کہیں بیچھے کی سائیڈ پر گر گیا تھا، اُٹھا کر چار جنگ تھی، ڈیڈی تو جسے جان کے اس سے نگا ہیں پڑا رہے تھے۔ مو ہائل کچھ چارج ہوا تو آن کیا، کچھ ہی منٹ میں اسے ڈھر سارے مینجر آئے 'سل مسلسل بج جارہا تھا، عدین کے ہا کیس میں بہی تھا۔

''کہاں ہیں جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ باجی پلیز! کچھتو بولیں'۔اریشما حیران رہ گئ عدین نے مخلف ٹائم میں اسنے مہیج کئے تھے جلدی جلدی جلدی اس نے عدین کو دو قین میسے کئے گراس کا جواب نہیں آ رہا تھا'
کیوں؟ وہ پریشان ہوگئ کال کرنے کے لئے سل چار جنگ سے باہر نکالا' بیل مسلسل جارہی تھی' وہ کال پر نہیں کررہاتھا' اسے یقین تھاعدین ٹاراض جب ہوتا ہے اسے غصہ بھی بہت آ تا ہے اگراس کے میچ کا کوئی جواب نہیں ویتا ہے' تین چار دفعہ وہ ٹرائی کر چکی تھی' تھک ہار کرسل دوبارہ چار جنگ پرلگادیا' اسی وقت میچ آیا' اریشماء نے جونک کردیکھا' عدین کا ہی تھا۔

''پوراپورادن غائب رہتی ہیں' کل سے کتے میں کال کی' مُرآپ کاسِل آف تھا'اب میں بھی کال رسینہ بین کال کی' مُرآپ کاسِل آف تھا'اب میں بھی کال رسینہ بین کروں گا''۔عدین کا ناراضی بھراہی تھا۔اس نے بینج ٹائپ کیااور سینڈ کردیا' کچھ دیر میں کال کی جواس نے بہت دیر میں ریسیوکی۔

''کیابات ہے'تم کال کیوں ریسیونیں کرتے ہو؟''اریشماءکواس پر غضہ آگیا۔ دور

، ''میں بری ہول''۔بے رق سے جواب دیا۔ ''میں کال بند کردول؟''اسے بھر غصہ آیا۔ ''مرضی ہے آیہ کی''۔

''عدین! کیاہو گیاہے میں کل سے کتنی ٹینٹ میں ہول 'تہہیں اس کا ندازہ بھی نہیں ہوگا'۔وہ تھی تھی روہانی ہوگر گویا ہوئی ناراضی بھی دکھارہا تھا' کل سے دسیوں میسی جو کرچکا تھا اوراریشماء کا کچھا تا بیت بیں چل رہا تھا۔ '''تم تو ایسے نہیں بولو بھائی!''اسے عدین کا ایسا اندازا فسر دہ کرنے لگا۔

'' پھرکیے بولوں'کل سے پاگلوں کی طرح آپ کوئیج کئے جار ہاہوں اور آپ بہتہ ہیں کیوں سے آف کر کے بیٹے ہوئی ہیں وہ تو میں نے آپ کوکال کی تو پہتہ چلاسل آف ہے'۔

'' بیٹر کی ہیں' وہ تو میں نے آپ کوکال کی تو پہتہ چلاسل آف ہے'۔

'' میں '' میں

''میں بہت اُ داس ہوں عدین!''وہ رونے والی ہی ہونے گئی۔ دویا و بہت اُراس ہوں عدین اِ ''وہ رونے والی ہی ہونے گئی۔

'' بلیزرونانبین آپ کال آف کرین مینج پربات کرین'۔عدین کواندازہ ہو گیاوہ رونے کا بہانہ تلاش کرے گاوراس سے رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔

> "جھے سے بیٹے پر بات نہیں ہوتی ہے '۔وہ تیز کہے میں گویا ہوئی۔ رداڈ انجسٹ [100] جولائی 2012ء

W

P

**>** 

C

t

.

0

m

بھی کرجائے گا'اسے کچھتو کرنا ہوگا'یا جاب جھوڑتی ہو کی یا پھرٹرانسفر کروانا ہوگا۔ ''حمدان! آپ بنادیں گے مجھےنفسانی' پلیزایک دفعہ میر ہے متعلق سوچئے تو' میں نہیں رہ سکتی تیمور کے ساتھ ميرادم كهث جائے گا'مرجاؤں كی''۔وہ توروہالى ہوگئ آ واز بھي بھراگئی۔ "أت پاس وقت آرام سے سوئے ہم کل بات کریں گئے کسی اچھی ی جگہ پڑ'۔وہ تو گھبرا گیا۔ "" أب مجھے ٹال رہے ہیں"۔ وہ مستعل ہوگئی۔ ''ا ب جھنے کی کوشش تو کریں''۔ ''ا پ جھنے کی کوشش تو کریں''۔ ''سمجھآ پنہیں رہے ہیں' ٹھیک ہے'آ پ کوضد ہےتو مجھے بھی ہوگئی' میں صرف آ پ کے سینے دیکھتی ہوں'اگر ح كونى ميرے من وجان كاما لك ہے تو حمدان وہ آپ ہيں'۔ ''شن ابِ '' وہ تو دھاڑا کھا۔اتی کے قدم چوکھٹ پر رُک گئے حمدان نے موبائل آف کیا اور تکیہ سے نیچے رکھ دیا' د ماغ تو پہلے ہی بھاری تھا'اب تو دل پر گھبراہٹ ہوگئ واش روم میں چلا گیا' اتی نے ساری تھا۔ بیتے ترکھ دیا تا ہے۔ وه اتنى بمحمد ارزيز روي هي پية بين كهال سياس مين اتنى سرئشي اور ضد آگئي هي وه خود برجيران هي ميتونهين هي اس کی شخصیت سمجھ بو جھ رکھنے والی ہرمعا ملے کو کتنے اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کرتی تھی ختی کہ حمدان تک کواس نے ہینڈل کرلیا تھا'جب وہ ڈیڈی کی گاڑی کے آگے آیا تھا' کتنی مشکل سے باتوں میں الجھاکے ہو پیٹل میں روکا' بھراہے جایب بربھی لگایا'وہ اتن ڈیسنٹ طبیعت کی تھی بھروہ ایسی کیوں ہوگئی تھی؟ چہرہ تکیہ میں چھیا کے رونے لگی' ا پنی شخصیت کم ہونے کا ملال بھی تھا اور اپنے جذبا تیت بھرے انداز پر بھی دکھ تھا'ان سب کا ذمہ داروہ حمدان کو تھہر ا ''حمدان احمد! ثم نے میری شخصیت بدل دی ہے'اور تم اپنی شخصیت کوسنجالے بیٹھے ہو'میرا تو نقصیان کر دیا' تمہاری نظروں میں کرتو میں گئی کننی سو برمیری سوچیں تھیں سبتم نے بگاڑا ہے'۔ وہ لب کیل رہی تھی اتنا بڑا نقصان اس سے برداشت ہمیں ہور ہاتھا' بھر تیمور کو جب جب سوچتی اسے اور بھی غصبہ آتا' ڈیڈی اسے خوش تھے ایک دفعہ بھی اس سے ہیں یو جھا 'پھر دوبارہ اس نے بیدل سے قیصلہ کیا ہے یا ہیں۔ '' ڈیڈی! آپ نے مجھےلاڈ تخروں میں پالا اعلیٰ تعلیم دِلوائی ہرطرح کی آزادی دی مگر جب جیون ساتھی کا فيصله كرنے كاوفت آيا وہ آپ نے خود كرليا" ۔اسے يهى د كھم احساس سب مارے ڈال رہاتھا۔ ''ممی بے جاری' وہ تو میری طرف دیکھتے ہوئے ڈرتی ہیں'۔ای وفت دروازے پر ناک ہوئی' اریشماء چونک کئی حصت چېره صاف کيا 'ضرورمي مول کي اوروه اسے دیکھ کريريشان موجا نيل کي -"اريشماء بيرا! آپ انجهي تک سوني نبين" فوزېدروخيل اندرآ کئي تفس -

: ''ممی! مجھے نیند ہی تہیں آ رہی''۔وہ تکیہ درست کر کے بیٹھے ہوئی' فوزیدروشیل نے اس کاچہرہ جانچ کیا تھا'وہ رو ر بی هی اوران کا دل تو سملے ہی بے چین تھا۔ ''جب ہمت ہمیں تھی تو اب رونا ہے کارہے'۔ان کے کہجے میں بھی د کھاورافسر د کی بنہاں تھی انہیں تو رہے تھی مہیں بیتہ تھا'ان کی بیٹی بیند کیے کرتی ہے جواتناخودکو ہلکان کئے ہوئے ہے کون تھا جواسے دکھ دیے گیا'اوراس نے اپنے دل و دیاغ کے خلاف اتنے بڑے قیلے پر رضامندی دے دی مسزروقیل اس کا سراپنی گود میں رکھ کر ردادًا بحسف 103 جولاني 2012ء

'' حمدان مجھتا ہے جب ہی وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور پھرٹھیک ہی تو کیا' ہم لوگ کہاں ان کے مقالبے کے بین'۔ ائی نے ان دونوں کی ہی گئی اور سمجھایا' وہ سے بھی نہیں جا ہتی تھیں کہ دونوں بہن بھائی

"أَى الريشماء تواب يبال آئيس كي بهين".

''ایسا کچھوہ نہیں کریں گی' آئیں گئ وہ ضرور یہاں'اس گھر کے علاوہ وہ جاتی بھی کہاں ہیں؟''عدین

اسی وفت حمدان نے اتمی کے بیڈروم میں دیکھا'وہ لوگ پُپ ہو گئے عدین نے اینا میل یا کٹ میں رکھ لیا'وہ

"امی! ایک کب جائے بنادیں ہر میں بہت بھاری بن ہورہا ہے '۔اس نے آ ہستی سے کہا مصباح اور عدین کی گہری نگا ہیں اس پر تھیں اتنا تو انہیں بھی انداز ہ ہور ہاتھا 'حمدان کے دل کی بے چینی لیسی ہے۔ ‹ 'كُونَى مْيبلْك وغيره كے لودودھ كے ساتھ جائے تہيں پيؤ' ۔ انہيں رات ميں جائے بينا پندنہيں تھا۔ "آج چائے کاموڈ ہور ہاہے"۔وہ سے کہ کرروم سے نکل گیا ' کہجے میں جھنجھلا ہٹ سی تھی نتیوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے ڈھیلے اعصاب کرکے وہ دھڑ سے بیڈیر لیٹا' آس سے جب سے آیا تھا اُلجھا ہوا تھا' نیکسٹ فرائیڈے کواریشماء کی الیجمنٹ تھی روحیل سکندر نے ساری ذمہداری اس پر ڈال دی تھی اور حمدان نے سعادت مندی سے پیسیب قبول کرلیاتھا'وہ ایسا تا ترتہیں دینا جا ہتا تھا کیروہ خوش ہیں ہے۔ بیل کی بیب نے اسے چونکا دیا' اریشماء کی کال مین کافی دیر تک سیل کود مجھار ہا شاید بند ہوجائے مگراریشماء بھی مستقل مزاج تھی بار بارٹرائی کیا۔ ''لیں!'' تھمبیراورسردآ واز میں گویا ہوا۔

"سونے کی تیاری تھی کہیئے کیا کام ہے؟"وہ آوازاور کیجے کوزم بناکے گویا ہوا تاکہوہ مستعل نہ ہوجائے۔ " کچھ دیر جھے سے بات کر سکتے ہیں؟ "وہ اتن افسر دہ اور دھیمی ہور ہی تھی جمدان نے آ تکھیں بند کر کے السيمحسوس كيا وه اتنى زم و نا ذك كاليج كي ظرح تهي بالكل صاف شفاف جودل مين بهوتاوي اس كےلب و لہجے

عیں بھی واضح ہوتا۔ ''اس وقت بات … ٹائم و کیھئے بارہ بینے والے ہیں''۔اس نے فہمائٹی کہیجے میں اس کی توجہ ٹائم پر مبذول

"الجيمي باتيل كرنے كے لئے كوئى بھى ٹائم ہوسكتا ہے" لہجہذ ومعنی اور حسرت بھراتھا۔ "اریشماء!لگتاہےآپاہی تک نارمل ہیں ہونی ہیں"

" بول ... بالكل تفيك كِباحدان! آب نے تو" وہ پھيكى بنسى كے ساتھ استہزائيہ لہجے ميں گويا ہوئی \_ "میں اگرایب نارمل ہوگئ تو یا در کھیئے گا'اس کے ذمہ دار آپ ہوں گئے'۔وہ اپنے دل کی بھڑاس کسی طرح مجفى اس يرنكالناجيا متى هى ـ

"ارتسماء! آب نفسانی با تین تہیں کریں'۔ وہ تو حواس باختہ ہوگیا' پہلو بدل کر بیٹھ گیا' اس وفت اریشماء کو سمجھانااوروہ بھی کال پر مسمجھانا بڑامشکل تھا'وہ اس کی کیفیت سمجھ رہاتھا'وہ بار باراس کی جانب رخ کررہی تھی'اور اے اس بات کا ڈرتھا'اگر تیمور کے سامنے کوئی ایسی و لیسی جذباتی حرکت کردی تو وہ تو روحیل سکندر کی نظروں میں

ردادًا بحسف 102 جولاني 2012ء

"وه پنتہیں کی!میری طرف توجہ ہی ہیں دیتا مجھے ہرٹ کر کے رکھا ہواہے"۔اس نے آ ہیتہ آ ہتہ سب کچھ بنادیا۔ مسزروحیل گہری سوچ میں پڑ کئیں وہ اسے اپنے گلے سے لگا کر کھیکی دینے لکیں ان کی جان تھی وہ اس کی خوشی سے لئے کچھتو کریں گی بھر حمدان جیسا خوددارنو جوان اس زمانے میں بہت مشکل سے ملتاہے۔ خود کوسنجالنے میں اس نے تمین ون لگائے رورو کے وہ آدھی ہوگئے تھی مگررونے سے تیکشن اس کی ختم نہیں ہوتی تھی' وہ وہی تھی' ڈیڈی بہت خوش تھے' وہ جیسے اس سے بوچھنے کی دوبارہ معظمی بھول کے بھی تہیں کرنا جا ہتے منظے۔اریشماء نے خود کومضبوط بنانے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی حمدان کے سامنے خود کو کمزور نہیں کرنا جا ہتی تھی ، ہ قس تو جھوڑ ہی رہی تھی مگر ممی نے سمجھایا تو آنے پر راضی ہوگئی خود کومصروف بھی رکھنا جا ہتی تھی۔ لیمن ککریے ا پر بوزشر به اور دو پیدا در بلین مرا و زر میں وہ شاہ کٹ بالوں کو کیجر میں مقید کئے خاصی سنجیدہ اور خاموش لگ رہی تھی' حیران اس کی خاموشی نوٹ کرر ہاتھا جواس کی جانب دیکھنے سے گریز کررہی تھی روحیل سکندر سے وہ کسی بات پر وسلس كرربي هي اوروه دونوں كي گفتگوس ريا تھا۔ ''حدان! آپ وہاں کا وزٹ کرلیں' دیکھ لیں کام ٹھیک طرح تو ہور ہاہے یا نہیں؟'' روحیل سکندرا بنی گفتگو سے فارغ ہوکرمخاطب ہوئے۔ 'سر! آپ مس اریشماء کو بیج دین میکھی دیکھیں وہاں ان کے ڈیز ائن کئے پروجیٹ پر کیسا کام ہور ہاہے'۔ '' مجھے جب و یکھنا ہوگا میں و کیے لول گ' آپ کوٹینٹن لینے کی ضرورت نہیں ہے'۔ وہ اگلی پیچیلی تمام با توں کا بدلہ لینا جا ہتی تھی' اسے بھی غصہ آگیا تھا' حمران کوزج کرتی رہے گی وہ اگر اسے اگنور کر رہا ہے تو وہ اسے ٹینٹن دیت رہے گی ہے۔ اسے ہرٹ کیا ہے' اور وہ جوالی طور پر رہے گی حمدان نے اسے ہرٹ کیا ہے' اور وہ جوالی طور پر "اريشماء بينا! آپ حمران كى بات كاغلط مطلب تے ربى بين - البيس حمران برجيے ترين آيا۔ " وسرا كوئى بات نهين ميذم كى مرضى جنب بھى دل كرے بير جلى جائيں "۔ وہ اكثر اسے بھى ميم ميدم اورمس

کہ کر خاطب کرتا تھا۔
''دُویڈی! میں جو بہتر بمجھتی ہوں وہ کہاہے انہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ہوا ہے کام سے کام رکھیں''۔ وہ جدان کے سرد پڑتے چرے کود یکھنے لگی مگروہ پھر بھی تحل کا مظاہرہ ہی کرریا تھا'اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی جو آئے اتنی سادگی میں بھی دکش لگ رہی تھی مرخ وبپیدرنگت' غازوں کی سرخی' گلاب کی پچھڑی ہوئٹ حسن سے تو وہ مالا مال تھی حدان نہ جا ہے ہوئے بھی اس کی دکشی میں کھو گیا تھا' کتنے دنوں سے وہ بھی ول کی عدالت میں کھڑا تھا' وہ پرائی ہونے جارہی تھی' اوراس کے دل ود ماغ میں ملی کی ہوئی تھی' اتنی شجیدہ طبیعت کا تھا اس پر بھی کسی صنفِ فازک نے اینا قبضہ کرلیا تھا۔

"اوك" ـ وهسراً تفاك كويا موا

" حمدان بیٹا! آپکل سے اپنے کام برلگ جائے تین دن بعداریشماء کی آنکیج منٹ ہے ساری ذمہ داریاں آپ نے سنجالنی ہیں کیونکہ مجھے آپ برپورا بھروسہ ہے '۔

" " بِ بِفَكْرِدَ بِئِ مُمَامٍ كَامِ بَهِتِ الشَّيْظِ طَرِيقِ سِي انجام دول گا" ـ و و كَفْرُ ابهو گيا ـ رداز انجست [105] جولا كى 2012ء بالول میں انگلیاں پھیرنے لکیں اریشماء کی آئکھیں بھرا گئیں۔

''جھے بتاؤگی کون تھا جے میرے بٹی نے پیند کیا تھا؟''اریشماء نے کروٹ کی دل میں جو بسا ہوا تھاوہ اسے عام کربھی بھلانہیں سکی تھی محدان کی باتیں'رویہا ہے ہرٹ کررہا تھا۔

''اریشماء بیٹا! مجھے بھی تو بتاؤ کون ہے وہ؟''

"وممى! كوئى فائد ونبيس بتانے كا"- آواز بھرا گئى۔

" کہتے ہیں دل کی ہاتیں کر لینے ہے دل میں جو بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہوجاتا ہے میں اندازہ کرسکتی ہوں میری بینی کے دل پراس وقت کیا گزرری ہے وہ اتن مجبور ہوگئی ہے اپنے باپ کے آگے کمزور پڑگئی ہے ضرور کوئی الیمی بات ہے جوتم نے اتنابر افیصلہ پی مرضی کے خلاف کیا ہے ' ۔ مسزر وحیل کی بھی آ تکھوں میں نمی آگئ وہ ماں تھیں اوران کی ایک ہی تو اولا دھی اس کی خوتی نہیں پوری ہوری تھی' تکلیف انہیں ہی ہوری تھی' کتی دفعہ و جیل سکندر سے بھی بات کرنا جا بھی' مگروہ اپنے بھیتے کی محبت میں جیسے کچھنے تھیں اسے اریشماء سے محبت وغیرہ کچھنی وہ گھر ان کا بھتیجا ہی جیسٹ رہے گا' جبکہ وہ تیمور کی فطرت کو جھتی تھیں' اسے اریشماء سے محبت وغیرہ کچھنیں تھی' وہ گھر اور آفس برقصہ جمانا جا بتا تھا۔

''جب وہ مجھے ل ہی نہیں سکتا' دل کی ہاتیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں''۔ بچھ دیر پہلے حمدان کی ہاتوں نے اسے اوراُ داس اور ممکنین کر دیا تھا۔

''کیا پیۃ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسے ہی رکھا ہو' کیونکہ جب محبت میں شدت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ناممکن کومکن بنادیتا ہے'۔ وہ اس کے دل میں امیدین باندھ رہی تھیں'اریشماء جیرانگی سے چونک کراٹھ کر بیٹے گئ ممی اور الیمی باتیں .... وہ تو تمجھی تھی ممی اسے یہی کہیں گی تم بھول جاؤ'وہ تو اس کی محبت کواور ہی آگے تک لے جانے کی بات کر رہی تھیں۔

" می ا آپ کیا کہدرہی ہیں؟"

''میں بالکل ٹھیک کہدرہی ہول' کیونکہ میں جا ہتی ہوں میری بیٹی جسے جا ہتی ہے اگروہ بہت اچھا ہے تو اسے تہارا نصیب بنادیے'۔ انہوں نے اریشماء کا ماتھا چوم لیا' وہ ممی کے گلے سے لگ گئ اسے نہیں پنتھا ممی اس کے در دکواتن گہرائی سے مجھیں گی۔

''جلدی سے بتاؤکون ہے وہ خوش نصیب جس کے لئے میری بٹی اتن اُ داس ہے؟ ابی خوبصورتی کوبھی خراب کرنے پرتلی ہوئی ہے 'رورو کے' ۔ لیجے میں بثاشت رکھ کراسے دیکھا۔ اریشماء جھینپ گئی' جب بھی استم گر کے بارے میں سوچتی اور بے چین ہوجاتی۔ بارے میں سوچتی اور بے چین ہوجاتی۔

"حمران احمر!" نگاه نیمی رکھی ہوئی تھی۔

" حمدان ....!" حیران تو وه ذرا بھی نہیں ہوئی تھیں بلکہ سکرار ہی تھیں۔ معمد میں

'' مجھے تو بہت پہلے پیتہ تھا''۔

ووكيا...مى آب!"اريشماء حيران موتى\_

''ہاں مجھےسب خبرتھی' مگر پہلے میں پسندنہیں کر رہی تھی' مگر میں نے تمہارا جھکا وُشروع سے حمدان کی طرف و یکھاہے''۔مسزروحیل نے ذرابھی اچنبھااور حبرا تگی ظاہر نہیں کی تھی۔ دوری نہیں نہیں کے درابھی اچنبھا اور حبرا تکی ظاہر نہیں کی تھی۔

"ممنے حمدان سے بات کی کیا کہتاہے؟"

ردادًا مجسف 104 جولائي 2012ء

ودجھے آب سے زیادہ بہت کھالیا نظر آرہا ہے جوشاید آپ کوابھی نظر ہیں آرہا ہے '۔ حمدان نے ذومعنی لہجے میں اسے جمایا۔ ودبیں سب مجھتی اور جانتی ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو جو پچھ آپ کونظر آرہا ہے اس کا ہم مل کر مقابلہ قبول کرین صرف تیمورکوسوچیے' آپ کے ذِن میں ہیں آپ نئی زندگی شروع کرنے جارہی ہیں' سیجول سے تیمورکو قبول کریں' صرف تیمورکوسوچیے' آپ کے ذِن میں پھر آس پاس کی چیزوں کا خیال تک نہیں آئے گا''۔اس نے '' کسی کومشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے اور جب عمل کرنے کی خود کی باری آتی ہے سب سے تنصن اور مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے سوچئے گامیری بات کو آپ کیا مجھے بھول سلیں گے؟ مجھے تیمور کے ساتھ دیکھ سلیں گے؟ ' وہ بولتی ُ جارِ ہی ھی اور حمدان گنگ سااس کی سنے گیا'وہ ہر بات لئنی آ سائی سے کہدد بنی تھی جبکہوہ ناپ ناپ کے گفتگو کرنے والاستخص تقااسے تو آ کے کی فکر تھی اگر ار پیٹماء نے جذبات میں آ کر کچھا کٹا سیدھا کر دیا تو بیتو حمدان کے لئے بھی

اس نے شیبا کا ایڈمیشن کروا دیا تھا' شہران کو اس نے انچھی طرح سنا کے اس سے بیسے بھی لے لئے تھے'وہ بیتہ المبیل کیوں حرمات دب گیاتھا' بہی سب کے لئے جیران کن تبدیلی بھی تھی' پہلے گھر میں ایگ ڈرے سہے رہتے تھے' شہران جب بھی گھر میں ہوتا' بہنیں ڈری ہوئی رہتی تھیں' مگر بسمہ پھر بھی شہران سے فری تھی اسے ترفر توجواب دے كرلا جواب كرديت تفي شهران واحد بسمه كو يجهيس كهتا تفائيا اب حرما جب سے اس گھر ميں آئی تھی وہ ادب ولياظ میں رہنے لگا تھا' جیخ و ایکار بچھ کم ہوگئے تھی' مگرمحمد احمد ہے اس کی طنز رہیمکر ارجاتی ہی رہتی تھی' کب سے وہ کین میں تھی اوروه روم میں تھا' آج بہت خوش بھی تھا۔ایسے مقامی کالج میں پیلچرار کی جاب مل کئی تھی' شخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی' حرما كوده بيخبرسنانا حابهتا تفامكروه الييم مصروف تفي كدايك دفعه بحي روم مين تهيس آئي هي\_ "دبسمه ....بسمه!"اس نے حن میں گزرتی بسمه کوآ واز دی۔

مد برانداز میں اسے سمجھانے کی بھرکوشش کی۔

شرمندگی کی بات ہوگی اے اریشماءکونارمل کرناتھا۔

من جمانی جان! "وه دور کے اندر آئی۔ ''این بھانی کواندر بھیجو'۔اسے بوں بلانا بھی اچھا تہیں لگ رہاتھا' مگر جب صبرتہیں ہواتو بلانا پڑا۔وہ سر ہلاتی ہوتی جلی گئی وہ وارڈروب کھول کے کیڑے نکالنے لگا' آج حرمانے وہ بھی تہیں نکالے تھے' کچھ ہی دریمیں اور بج پر ناٹر کاٹن کے کیڑوں میں ملبوس تھی تھی اندر آئی' اپنا حلیہ اس نے بالکل گھر بلوسا بنالیا تھا' ذرا بھی خود پر توجہ نہیں دين هي' پھر ذينان بھي خود نہيں بولٽا تھا' كيونكه انجھي وہ برسرروز گارنہيں ہوا تھا'اسے خود سے كوئي شابيّك بھي نہيں

کروانی تھی جمیرا بیٹم نکاح پر جو چندسوٹ لے کے گئی تھیں وہی وہ پہنتی تھی یا پھر گھر سے رخصت ہوتے وقت اس لی امی نے ایک سوٹ کیس دیا تھا'جس میں اس کے کیڑے اور ضرورت کی چند چیزیں تھیں۔

" سوری میں کچن میں ہی لگی رہی آ ہے کیٹر سے نکالنا بھول کئی ہے۔ ماکوشر مند کی ہوئی۔ " کچھوفت کل سکتا ہے آ ہے کے اس مظلوم شوہر کو؟ " کہجے میں شوخی وارتنی سموئے اسے میتھی ملیتھی نظروں سے دیکھا۔ چونک کرد میصنے لگئے حمدان تو سمجھتا تھاوہ بھی بھی نہیں جائے گئ میں ایسا کوئی کام کروں' کونسا حمدان کا بھی دل تھاوہ مجھ کرے وہ تو اس کی انکیج منٹ میں بھی نہیں جانا جا ہتا تھا' مگر پھریہ بوجا کہ اگر نہیں جائے گا تو اریشماء سو ہے گی وہ اسے پیند کرتاہے جب ہی کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا' ایسی خوش کہی میں اے ڈ النائہیں جا ہتا تھا۔

'' انہیں پر وجیکٹ کو دیکھنے دین میں بھی نہیں جاسکتی' آپ کی بھی مصرو فیت ہے'۔اریشماء نے خو دہی ریزن بھی دیاا در بات کوسنجالا' وہ خود بھی جا ہتی تھی حمدان سے سبہیں کر ہے اورا کر وہ انکیج منٹ میں آئے گا تو وہ کہیں خود پر کنٹرول نہ کھودے اور ڈیڈی کی سب کے سامنے انسلٹ ہوجائے مگر تیمور کوحمدان کی جگہ دینا کتنامشکل ہے۔ '' ہوں .... بیجی ٹھیک ہے' ۔روحیل سکندر کی بھی سمجھ میں آگیا۔ حمدان ان سے اجازت لے کرروم سے نکل کیا' مکر ذہن منتشر ہوگیا'اریشماء کاابیارو بیرجانے کیوں دل کود کھاورانسوس کیوں ہور ہاتھا' جبکہ وہ تو بہی جا ہتا تھا' پھراب جبکہ اریشماء نے خوداییا کہاتو پھر کیوں مضطرب ہور ہاتھا؟ جبیئر پر بیٹھ گیاتھا' مانیٹر اسکرین آن تھی' حالانکہ بہت کام تھااورا سے اریشماء سے ڈسکس بھی کرنا تھا' ذہن کو جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گیا' کیج تک وہ بہت بزی ر ہا 'جب اریشماءناک کر کے روم میں آئی تو اس نے سرسری نگاہ اُٹھائی 'اس کی مخصوص مہک حمدان کے اطراف میں مجیل کئی'وہ اورڈ سٹر بہو گیا'اریشماءاس کی بیشت کے بیچھے آ کر کھڑی ہوگئے تھی۔

''حمدان! آپ خود کو بہت مضبوط بھے ہیں؟''طنزیہ انداز میں یو حیھا۔

" ملى اس وقت آب كى كسى بات كاجواب تبين د ك سكتا" كهجه سياث اورنا گوارتها

'''کیوں ہیں دے سکتے ؟ سیح نکل جائے گا آ یہ کے منہ سے'۔وہ سینے پر باز ولپیٹ کے اس کے سامنے آگئ' نگاہوں میں تنقید ھی'وہ ایک نظر ڈال کررہ گیا۔

''جو پچ تھا میں آپ کودس ہزار مرتبہ مجھا چکا ہول' مجھے آپ کی ذات سے ذرا بھی دلچیں ہیں ہے آپ خواہ نخواه خودکومیری نظروں میں گرا کریے وقعت کررہی ہیں''۔لہجہ تیز اور درشت ہوگیا۔

''محت کا ظہار کرنا خودکوکرانا ہوتا ہے؟''

'' پلیزاسٹاب اِٹ!' وہ زیج ہوگیا'روز کی انہی باتوں سے وہ چڑنے لگا تھا۔

"اكرآب كادل صاف بي توجه سے بات كريں ني كيوں رہے ہيں؟"اريشماء جزبرى ہوكئ\_

'' خی مہیں رہا' آپ غلط سوچتی ہیں' ہمیشہ میرے متعلق''۔ زم کہج میں گویا ہوا۔

''میں تو ہمیشہ احیما ہی سوچتی ہوں آپ کے متعلق' مگر شاید آپ مجھے غلط مجھتے اور سوچتے ہیں'' لہجے میں محرومی' حسرت اورا فسرد کی سب ہی عیال تھی' حمدان پہلو بدل کررہ گیا' اریشماء بالنگ سادہ بات کرتی تھی' اے اس کی یہی ساد کی اور دلکش بنائے ہوئے تھی۔

" میں آپ کی بہت عزت کرتا ہول اور آپ میری باس ہیں اور میں آپ کے متعلق ایساویسا غلط سوچنے کی جرات كرجهي تبين سكتا''۔اس نے جواب میں بيكها۔اريشماءلب سينج كرره كئ أنا تكھيں تھلكنے كو تيار ہور ہى تھيں' مگر وہ رورو کے خود کو بے وقعت تہیں کرے گی بہت آنسو بہالئے ابات سب برداشت کرنا ہے جب ہے می نے اس کی امیریں بڑھائی تھیں اے گونا گوں سکون مل گیا تھا۔

" بهرآب كومين نظر كيون نبين آتى ؟"

رداد المجسف 106 جولا لي 2012،



شازبيه صطفحا عمران

سلسلے وار ناول

dragg fag

حریائے جھینے کے مرجمۂ لیا ادو آج تک اتنا شرخ تو بھی ٹیس ہوا تھا انگاہوں بیس بھی منی خبر کی تھا ادافوں مباقوقر بچھ کر ایمی بھی دونوں میں ججگ ی تھی ادونوں فاصلے پر ہوئے جے اچنان سے خواکو جھالیا ہوا تھا ایس تک



عاب س کی کی روز اے کھی تھی متوں کا مطالبہ میں کرے گا۔ " بھائی جائی کھاسف میں تی ورہے" اسلم کی تفرآ واز پرؤیٹان نے اس کے ہاتھ چھوا و بیتے وہ می بوکھا کی ۔ " بينمو" باس نے بيذير بينين كا شار و كيا۔ "آتى بول بسمنه الوومزى قامى ويثان في الى كا آجل وكرلياد وجمينا كما يكروكي "ووسى با وبارى كى رم براكايا بايرزى آئ وكل كركة جاول" اتى معوست عود بولى ويتان كوشى " ہر دفعہ نگا کے میل جاسکتی ہو عمل نے اپنی بات مہیں مجمادی ہے اب مل کرنے کی باری تمہاری ہے" رستی فری ہے کہ کراس کا آ بھی چیز رہا جرمانے جو تک کراس کی بات برخور کیا روز کی جس روم سے قتل کی مجر دل کی وحركول شي توريج كياتها أزيثان كي تكابون كابيام مجها عمياتها. جلدی سےروم سے تفی محروالیں و دیدر ومن میں آئی تھی جب تک ذیبان فرنس مورراش روم سے نکل "اب و كون كام باني تن به عا؟" اس ي يعما في عن مريا لي بولي بينز ريند كي اوروه بالول كوليد ر و زویا کے کھر جانے کے لئے نگل وی کی اپنج یار کنگ ہیں آئی تو ویکھا گاڑی کا ٹائر پھر تھا وہ پھروالیں آفس یک آن فرفیزی آفس میں ہزی ہے ان کی گازی وہ لے جانا جا اوع کی ٹاک کر کے اندرا سمیٰ حمدان اوووہ کی اہم " بھے جاب ل کیا ہے"۔ " زیری ایری گاڑی کا اگر بیجر ہوگیا ہے مجھے زویا ہے سلے جانا ہے" ۔ لی پنک کر کے مدید زائل فریش رائے " ع ..... " ووقو خوتى ست مجر يورة وازش كو باوولى ... لباس من ووشجير وي ان كيسامينهي -"بول .... كان محى قريب ي تواولمك فماك ب السار ماليا.. " ے آئی کم ان؟" میورکی آراز پر منول چو کے بہکدار بشما ، کو خت کومت ارت کواری موفی کافی ون بعدر ہ "مبادك بو" ير واكوايدا لكالمصيب يدى مشكل الى موكى مو آئس عمرانكرآ رباتها حب من دونول كارشته بوا خاار مطني عن جمي أيك دن باني بجاتها السانو كوني رئيس ي أيس "آپ نے ای کونتایا؟" تن الحملي بن شا پنگ دغيره كرد تواهين اريشما ه كے كيڑ ، دوغيره سب جا چواور جا پِي كی طرف سندا ہے سنے "ان كرب ب يمل مايا ب محر ميرياب عادي كركم مل الله والا بوقاع "الى دوال عرات دوا می خوش میل و و و و ایا او ما کا کرسے سے ملے دویا کے ایس جاری کی ایک واصلاس کی فرید حر بابر ڈالا وومری شوع می حرکت حر ما تواس سے انداز بدلے بدلے می اور عی بات کا اشار و کردیے تھے۔ می جواہے انجی طرح جھی کی اوروہ اس کے پاس جا کرد بلیکس بھی محسوں کرتی تھی۔ اليس كن شرائل لائت في محد كرير وكاموات كون كام فيك طررات موما ي تين ب الريان وال "ارث نبور بينا الحب آت منظام رسم". "الإجابة مدكيا به داخا" ماريعماء سوئ كرو كل الرياف بالنف كي كوشش عن أيس كالحل جمود استذاران المنظر " فرنيس كرو يزيز مى سالى المائة كرتام كام مدما كي الدوم كافترى مدكور ما الدوس فكريد كيول كل آرباي -الاعراكارل وهزك لكار تع ورئے أسي سلام كيا حمان براس كى عقبدى فيمائى مستواند فايس تيس جيئيد بادوو يكها بيري جيت وكى " آب بكورر آرام كرليل جب كاسكر الا محى رفي و معنها عن كالمين آب كوبلا رفي آجاز ال كي " ير الا الله همان نارل پراعتارهٔ نداز بش بیندار باز معیٰ خِز باتوں ہے نکنے کے کے عذرتراشے لگی۔ الله في السيال كار في حال وسدوي بيل عن فاسى ويروف ماس ورى مورى موجود كي ساء كدم رم " " مجیزاتھی ایسی خاص بیوک میں ہے" ۔ روشکراہا ۔ كختن والحسوى وزيالا ا بال لوگوں كوتو ب شهران مى كريشر الاس الى ب الى بات يوران بهوك ك معافي يمن و وكتنا كوا ب ما العالم حمال سے اس کی کیفیت کی تبیل تھی او بھو تھی رہا تھا تھو دکی وجہ سے د کے کوتیار کیل ہے۔ " كيسى مواريشما و؟" جمور ف اس مجى عناطب كريل ليا . اسب کی تشر کرتی ہومبری می فکر کر او گیا ہے جمہ ہرج تو تنہیں ہے"۔ ویٹان پنے ایس کے ماقبوں کو ہونے ہے " فیک بون" و ٹیٹری کی وجے سے بروتی مارے با نوسے فود کو نام ل کرے جواب دیا تکر دوا ان کی سے و مجھنے ہے اپنا معنوط بھوں میں جگز ایا اور تھیرائی ول کی وحراک نیزے تھرز ہونے گی بلیس ارز نے تکبس اشراع ا ستال بز کرری تھی ہے ووبيكر تلح أزينان ت كربيه ووات يشاكك تحي شادى كوجمي مبينه ي كزرا تعاب " بناا بھے کی ادر ضروری جاتا ہے آ باب اس کرو نبود آ ب کواراب کرد سے گا کول نبور؟ " اور فی نے جیسے " " بِيُّ " حِرِياتِ حِيرا بِلَي ت اس كا جِيرِه ريجُهاد وسكراد با تحا\_ الك المستلاحل كيا اروه حاسب محل مح ووثول جمتنا ونت ايك ودسرسه سكام اندركز اديل سكالك ووسر ساكو يجيف ش " میں تواپناا صال ولا را مول ہم ہمی آ ب کے بہت گھناگتے ہیں ایک نظر اگر ہم پر بھی ہو جائے تو مضافقتاً نہیں"۔ زیٹان کے اُتھوں میں اس کے اعموں کی کیکیا ہا۔ وجمہوں کرد یا تھا شرع و حیا ہے اس کے دخیار البات " زلول الصفير مانا" ده بريني مول المارة ، بها الكري مرخييل وو زنمي سيس اً إِلَّى كُواهِ لِهِمُنَا وَكُورِ كُنتُ رِيشُرِ منذكَى بولَ البورجزيز منا بوكمها جَكِيهِ عِن بجلوبدل كرفب بمن كل أيوروكو ردادًا عَسَبُ العَمَّا المُست 2012 م روادُ انجست [189] اكست 2012،

w

u

ρ a

k

<u>د</u>

C

e

t

Ų

\_

O

M

الله انسليد كل وه مي حدال كما عند الداسي حدال مس تخت تغريث في الدينها والمن انهيت جواري في إوروي اع بن والوال چیرے کے ساتھے وہ کوڑ۔ كوشش عن حمران كومني طمرح بحيي اديشما واوروه عل سكندر كي تظرول عبي كراد ول مجر أي سيد موقع بي كنين ال جلدی جلدی قدم ہو عالی یونی و و جارت کی شیران کو جسے غیر می و واتن رائے سے بی خانی ہے آئ کل لا نہوائی ان شمار حدان کی اُ سال بن کے جو کوری میں۔ ئے ساتھ ہوتی جاتی نہدئی آخر کیں آتی تھی جا درا بھی طرح تھود پر کہنے وہ تیز تیز چک رین تھی شمران نے راؤ عُرا اف " سوري بينا او والي اي منسدين آجاتي بي جب من اس كي كار كاخراب موجاتي بي دويل مكوري ے اپنی کیب تران کی اور سرعیت سے نگل کر اس کا باز و پڑلیا وہ اپنے ایر یا شریق کی گئی ۔ لیل ماہ کا سالس اور کا اور کویا بات بنانی دہ تھور کے دل میں اسکا بات میں رہنے دینا چاہتے تھے جوا کے جا کر دونوں کی زندگی جن بیوہ ادر فيخالند يجره ممياً ومنها ويلهي وهشت (وه ي الن كي آجميس خرف عيل تقراب. مكون جمه عداك دي مو؟" إز و يحظ س يحوز كان اي صداري في كركف اوكيا تاكده ديماك ''اے ای فرینڈ کے مانا ہے''۔ ي كوشش ندكر من جروى كافي كي تين بيج عمواً بناناي موج فعا الوك المين الميزون في مين كيث بندكر ك "مين ويمامون" بي تمورتري يا فكل كيا. رب سے اس قرمر استی ے اطراف میں فکا ودوا اتی کوئی ڈی روح تظریس آر با تھا۔ حمران کو بوری امید کلی اریشمار کلی بھی اس کے ساتھ وُٹیس جائے گی۔ . " يَ وَعِل وَراب كروول لا " يَورك وكادول كرواد يك بدل ك في وهاد ك الرياعي في والحوال " و مجمومیرے رائے ہے بہت جاد کون تم برادات زم سے ہو جھے ڈرائے ہو کہ اوار اور لیے کونشوط مثاکے المتوصفين "مروميرى اوردو محص مجيدين إواليا-الاجمي الرجمال اكتابي وراب كردول الوطي جا جم الساسية على أراسية من الريشما وفي والتربيم " راسته زو کنے کی دید ہے اور اور اور اور محمدیں بالکل تیران جا ویتا " نیشمران کی تاہیں اس کے فرانسورت سرایا می اليري تعين ، زك ما محمر الله تحول من بلاك چك وه اكثر النام تحدل كي دجه ي وسرب وها تا تحا-"كيادوبه عيد" وه جرائل ع يو محفظ ا-المكول من يحرف على المال كراته بدى فرن مراقع و مدوا ك سيدو بدو موكيا-" الريد بوقم أول فا سرات عن كردوكات - رز ر كي ايول-الشف الي من تهادا مدة وروي كما تم عدوق كراول شكل ويمني عالي المنتفى برتى ين مجر بحل الى '' اونهد الله الميار بنائے والى كا واكور كى كا آ وكى تهيں كھے ہے جيت لے ایسے تو يس محى ، و ليانيس وول كا اللہ "ليعت تيمورليدهنه" \_اس كاؤد ماغ برجا كل حمان كالي بيع تي وه مل تيور كرمند بيده برزاشت في فرَنول مع إِزْكِين آتے ہو ۔وہ چھنے كا۔ مندسنبدل کے بات کرد درنہ یہ جو تہا واحمن ہے تو اُنے میں ویرٹیس ملے کی ادر تمہارے والد الرائق تفي شدت في معاميان في كس صاحب شراطت كإيدناه عاسد محرسة بين إن كي عمل محل فيكافية عاسة كأ "-شهران كي جنك تو اسدمروا " كيول في سف كي بهت كيل بي " وواستيزائي الى الله بوع قاء ے تھی جن کی نہمائتی نگاہوں میں برونت تفکیک ٹی نظرا آن محی جب می سجد میں لئے ایک ووطئر کی یا تھی " نصیحتم و لیے تمهاری کمٹیاسوئ ہے"۔ وہ بھٹکاری۔ " وه مشاانان اس ب زیاده کون او گا تمبارے ذریعے تهاری جائداد پر تبضر کرن چاہتا ہے اورا سے بی الل " ير عاد كالم يمز على كو" لل او يحق لك تك-" الى الكه تمهار يها بيدكو للي أزادى بوه جيها جاب جس طرح عالين بيون كري الدوس تميز عام تحوراكب سي تم يكوال كي جاري موار وويكن كي - ايك رولوكول كي مدرفت وبال مولية لان ار عمران ما المان ووجود الرئيس ب " كواس بتذكروا أليل ماه كا باتخدا كمن والأقعاج إس مناه البيام مغيوط باتحد هم مبكز لبياره تكليف سي كراه " تمهارا كاس فينوب محرو يمونايا الوف ابيت بحصاى دى". " ڈیڈی کو بیٹیس ہے تمہاری گشاموج کا"۔ البيها بإب وليماس كي بني مشران نے باتھ تھيائے كقريب كرليا وو كرتے كرتے بني توازن برقر ارتيس " يك انكل وتيس يد إن كاليميلان ان كي بني ك خواب وكهريات وواحد يس كرار يشما وكواف رور کاتوای کاباز وسیارے کے لئے بگرا۔ '' وہ تواب نہیں و کھور ہاہے میں اس کے واب و کھورتی جول اسے جھے میں کوئی انتوسے نہیں ہے می بینے حوال ا میں انترست ہے' جمدان کی جگرتم نہیں نے سکتے''۔ آئ تر اس کے اندر کا سارا خبار نکل آیا' تیمور جرا آلی سے اللہ " أمِن تهادي هكامية وينان بمالى حرول كلا " أحرى بمكل بودارى سعيرى وى -" شوق ہے نگانا مجھے کی کافر رئیں ہے"۔ اس نے علا وائداز شن اسے جنایا اور چھوڈ دیا۔ " دوت كراويترى اى على ب كوكنيتا وى تمسي الكرون كايدين تهيين يل الكن بتاجة اول"-" عنل ریمسی ہے اپن تم سے شادی کرئے سے پہلے میں مرجاؤں کی " منوت انفرت اس کے سلجہ میں العتم مجھ نے شادی قر کر لوے مگر میرادل جمدان کے پاس ہے شائم نے اللہ وہ سر بکڑ کے دوتی بطی کی اور ا » وداوًا يجست <u>190</u> اكست2012 م ردادُ الجَسِبُ [9] المست 2012م

W

ρ a

S

i

e

Ų

.

0

M

الله بشاوا ين نيرى فريند بول مرابونا تيرب ساخه بهت ضرورى بينا روياف نضافها موكود شراغايا-الأرتم يال بوكي بش روتي ربوس كي ادرياوب عن في كيا كها تعاليها محكمون كي بينظي بون يس سط كيال-پغک ری گی ۔ " تح و بی شکل و یکناجا کرآ کیے عمل انجی طرح" اگریکی ون کھا گی میری دجہ نے اُ کیند دیکھنے سے قائل کی "مطلب .....؟"زومات جراعی اس مع جماء " من تمور کو انگونی بیران تن الیس دول کی ش فراس ایک درامسوچا به ارایشاه نے ابید دامن اجست شف اب كول تحية دار بيهوا مدرو كا موكل بالاتيبادين كاتحاب "سوینے کا نائم وے دیابوں تین ون بعد کھریش تھس کے تمبارے اِتحدیث تھی کی انگوئی بہنائے آئل کا اُن کا اُن ان باکن بوگل ہے آئی ہوی محمل ہوگی انگل آئی کی عاکس کوائے گیا ' بیس نے اریشما ہ کے چیت لگائی نے ''ابیا کھڑیل کروں کی بان می تیمورے اگرفی ٹیس پہنوں گی' ۔ وہ تیمورکوائیا کوئی می ویمائیل میا بھی کی اول و '' کُلُ .....کا .....' دوار کرن کھا کے روکی ۔ " تم كيول كرد بي اواييا؟" واغ شرائدان تما کیے تیورکوال کی مکددے۔ تم سے میت ہوگئی ہے چار کرنے فکا ہوں"۔ شہران سے برای فکاوٹ اور میت سے چور فکاہول سے اس ک " برادل يتذكيل مدان ہے ہدا ي كيس رباہے"۔ "اريش دالويا كي موكل بيكون ايس كم الخود كالقاكراري ب"دواكوس كالركس تحت كالدكرروي " كك .... . كياند ... " بس يرتوا بيانگا يمازي آن كرامو ... میں جو در اوجران کے لئے بکان کردی گی۔ " بال تم سے بیاد کرنے لگاہوں"۔ و جمع ساحکوایا۔ "جران كى خودارى ادر يزر دهيمت في يجيم اميركرليات بجيد دراسانجى مال يمن ب اس كا كم خودكو ليل اوب بيني سن است و يحيين الود واي رامي كري أنين عن حمل البيداد والميز بدمهاش تعابيا وزيدا " د ماغ تو درست ہے"۔ " وجت من فیک مجتم جی انسان میں سے بیدل موجا تاہے جیے و ہوگی ہے "۔ " و من کیا کروں انس رو کتی اس کے اخیر الدور زوا کی بات پر زی موگی جوارے کب ہے خت ست سنار ای " بحبيل جب سيد بيار كرنے فكا بول و ماخ عي تو ورست نبيل بيرا" بشيران خود مجي حيران قال كيسے ايل نے بير سباس سے کردیا جکدوہ و باروحت کے چکریس پڑتای سب جابتا تھا کراے اسدمرزاے مندموکی کی الناما مى اورد و ميسيداس بردر الشري يس مور با تعاب " قال کانک علی می مران ہے کن خائف پرشادی کردائے کو کھا اسے آو دو مجی مانے کائیس "۔ غرورتسی مکرج مجمی اے تو ڈیا تھا اس کے ساتھ است جا ہے تک حد تک جاتا پڑتا۔ "اونهد .... يادتم يعي ففى ريدسب إلكل الجافيس الكرد باست بنودات سي" - ووجادد ميت الكرا x حاتی مشمران نے تیجے سے محراس کاباز و مکر لبات '' و قرآن بدائن ، بھی بھی جھے سے شادی نیس کر ہے گا''۔ دو تعدان کی ٹیجر کوا بھی طرح جان گئی تی او ، کیسا تھا مرتق " یا در کھنا تھن دن دیئے ہیں اس کے بعد مجھے الرام تھیں دیٹا "۔ وہ اس کے کان شخر سر کوئی کر نے لگا۔ جائے جاتی خورواری کوئیس چھوڑ ہے گا۔ الل اوكوبار باراس كابار دو يروع في كريا الدون الي مكر ش كل الله في ورك كالى النون على الله " يأن بندوت نمبارت تباني جواكي مجي بيا يزويا في ستائي ليج الرمرايا-شمران ہےاورزیاوہ نفرت کرنے لگی گل ہے۔ ا زویا الجھے زندگی ش ہر جزائی سزے ایڈی نے میری ہرخواہش بوری گیائے جو تک میسے لکائی کی فورانورا الم النزاسة الما الله المارير الرويد المراكزة المرادان على الماس كروير المراكزة لرے نے آئیں میں بھی دی شداہ رخواہش ہے آئی ویڈی نے بھی شعبی کیا کر جنب تنظ اُوقف یا انز کا اختلب جب مت اور پارہو یا اے دل کرتا ہے بار بار جموا جائے '۔ دو محور نگا ہول ہے سکرانے لگا۔ كرا فيا أيذي نے يا فتيا و جائے كول جين كيا ' وأيذي اس فيافو كا كوكيوں بيس جورے مخے۔ " بوسعائن أوارواوك تم جي عي بوت بي" يل ماه كانوخون كم ماريد لين بجوب كا وه تيز في المرازية في كوتمه نن كانام مناويس " \_ بھاگ کی شہران نے بھی اے پھڑئیں روکا 'دورے اے جاتاد مجمار ہا۔ "جب جمان في من كروياتها م بنامك كيامونا" وولب كياناني -" كيل ماه دروالمبين شكاركر كري روول كالمحي محل شد ي فروي الدوخووي بمكل م افي كيب بي الم '' نمران آفس مجوز و بتااذر ثين پيئين جائتي ده نهيل اور جائيه'' ۔ حميا \_اس كى فطرت عرى عسد جله جائے كبوس أسكيا تواندو والدش زند كى كر ارد باتھا-ا ارائن الاستوادر تم کھنا کھنا کے رہا کی حمدان کو کہدودوہ جا جائے درز تبیاری آ مگے کی زندگی ہر بہت ا آن نے کا '' نے ویا اس کی مہت گلعی ووست تھی دوجتی اس کے لئے ہر دفت فکر مند و رہتی تھی ۔ " بھے كوں اى كى بريس بارى بوا بدويا كونوس كى كامسة ميا۔ " اس کے جانے سے بید ہے کیا ہوگا میں مرجاؤل کی ووسامنے دیے گاتو بھی سکون دہے گاتا۔ ار بسٹما ہ ؤرائبور کے ساتھ ہیں کے کھر چلی آئی تھی کھر میں ہرونت کی اور ؤیٹے ڈی شنی کے انتظامات کی ہا جگ '' ۔ او لاو کررہ تی ہے جمہ ان ساری زعر کی تو اکسالاتری رہے گا اور بھی آبو ایک وان شاوی کرے گا جب تو برواشت کر کر بہتے رہے تھے ۔کل بی آران کی سٹنی بھی تھی اور و داس باحول سے مجمرا کے ذویا کی طرف آگئی تھی۔ سنتن الهي نے اراسلما و کا نسرو داواس جير اُنتر بيند ئ بينه و تجھا ٿو واڻي مفيد م کي گليدري گل اس ک محسنه رجمي اٿ " اگر حمدان منه دوتی او خرور باانی تیمورسه قبر بر مجی خرش نبس بول" ساس کی آنکھوں میں انکی می گیاآ۔ گلأن روالأنتجب [193] أكست 2012م رواز الجسيل 192 وكست 2012 ،

W

. " " الزهرةَ حادُ الدائن في السينة لرينت بيار يرجك بالله ال حرياس كانداز يربيزل ي ودكي ويثان لَكِيِّ قيا اجنبيت كي ويوازكرانا جاجا قعائج نور في عن يكي فاصطح يزره كر المنتصرين موجئ كي آوركبرايت اور يوكي مولى بيره خاري كريكا '' تم سے بنہ آنگ کیا ہے بھی کرے گا تو وہ ضرورا ''رامی نے افیام کو بہلا کے اہل کے بسترین طایا۔ بالت كرنا تفادوره فاصلون تؤخم كرما جابها تفار ويجلحل شرائي موفيان سن قدرت فاصليه برجمي كرؤيشان في باتمد " عبي سنة ويدي من كردويا مع حمران منه الرجمنية وغيره بالكل بم كرداسية" -كَارُ مَ عِنْ وَمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ وَوَاسُ مِا فَتُدَكِّنَ مِنْوَكِيا -" يسل بني دور مول مرروكري طب وفي تعيم اورابعي بني اي طرح كردى برا - ال سفر السك زم والمائم التي "الْكُلُّ وَمُنْكُ مِوْمُيْنِي : وَكُمَانًا " زُولِانِيْ بِجُرِيو جِعالِهِ " شاید بھے کتاب ویر کی ہے ہے اس محمد ان کولا تک کر آن زول ' یوہ المیمنان ہے گی۔ الميدوريال اي طرح قام وجي الويجر في آب وي يجيناوا اود كاروكا المع عن اس ي افروك كان " اوراجِها ای ہے دیڈ کی کواکر پر ہے ہے و مجھے بتائے کی بعد میں ضرورت میں رہے گیا " " يجيد كونى وكد يجيمتا واليس سطيال عصوب إستاكا مب وكورونا عي تمياد سالوسف خالى كالكدم وفي مك " نبعد عن مطلب؟ " زويز جولال " بوسكا ہے بھی حالات الیے ہوجا كي كراتمان ہے مرفی شادئى ہوجائے ہو" سکھے ہیں ای ہے الی گئی گئی مين ديا سبيل اي جوي مزاد دي الدوي المورد ومؤار المرارى وندى ير عدل ونكى وجوديه والمن أيفاوي كالكارى في ول أداس كا والديراتي "كىلما كل تولىپىلى بوتى ئىپ "حرا عربا كما وركاب الكل المسام موق على كيول دى ووا الكل التي المواسة والكواسية شاسة من الكليات الألل إن في كيا إن ب يدين تصاليا محاليا المن الكان الكنان وويري فرف برها ال " " إلى البيح أب كيم ما توريش روعتى" - وه جيث الك بوري -"الياس الفريس روسي كاكررى موا"س كالهواك للاكار الإلايل الماليك والواكي كل السوائل ك " اریش واتو یا کل جو گاہے" نے ذریا کواس کی باتوں ہے ڈریک گئے نگا جوجز ان کے لئے دی دموان در دی گھٹا " كول تم ين عائش من من عن على الى دول الى من شادى كرون المواسة والى يروات بيتركان الى ا رخبارون کو کینا کررے بتھے۔ من كي إلى والدوائع كوبا عرف كي الإستان الماس كون كيا معري تووعا على تبيار بيرماته عن الرحمة ان تبيار بي نصيب عن بيرة الترام وين ورزيم علاات ا '' و میرا بیطاب ہے بیل جب کی ہیں۔'' آگے ہوئے گی اُس میں دی جنت کیل گھیا فیٹا ان اس کے سامنے آ بحول جاؤا كيونك شف تهمين أو فنا جهرتا مواكيس: كينا جائنا أياس في اريشما وكواسخ في الحاليا الري كي ييفنها ی دارے جس نے اپنے جدیے تک سٹیال کے رکھے ہوئے تھے آگروہ کی کے لیے اتی دجانی ہوتی کی تو یو جی كيايتروال كالبكريراتم بود بالقاء الراع التميارا سطك المات على المن كالل الين مول المرى وجد في الماس والل في الد أمك خوددارا نسال قباب و میں ایسی کرتی بات نیس نے بلیز آپ بری بات کر تھنے کی کوشش کریں ارورو ایس ہو کر تھیرا کی ومثان Agrania & Maria مسل جود نے رہے تھا در ندوہ تو ان کول ناسٹرڈ تھا اس نے ایک تک بھی اس کی مزمنی سے علاق المری کوئی حرکمت جیس وَمِينَاكِ فَ كُنْ جُواتُنَ كُرُكِياتِهَا لَيْ آثُمَّه بِي نَكُنَا قَعَا وَرَثِينَ بِيَ تَكُ وَهُمِر آ جِاتُا مَا يُحِمَّ أَبْرُ وَوَثَيْنَ فَطَلِّهِا جاتا تھا۔ تر باشام می اس کے گئے جاست کے ماتھ کھانہ کھ اسٹیاس دفیرہ بنا کے لائی تھی۔ كا كان جوز ما كور تي الكانية ' تحب سنه ده سنه خرسور باختاً ووال کی جواری پشت کور کیوری گی آن کا انهاا لینه تحک کے سوتا تنا کروٹ باکسی " اگرتم مجھادی ہو کہ میر کی دیا ہے۔۔۔۔" " بليزة بي بيري بات كو تحظ " زات كيته بوسة بحي حياة ري تني باتحول كوة بن بن وكزت في اتن بيرك منیں بال قعا ای منے ذیفان میں ترکت پیدا ہوتی وہ سید مانوا نگاد حربار بازی گالی کائن کے برال مخاف الله العرى العرى المرال ون المرأ في المرد والعيني كرح موزى-الوريد بينين كي في يتان في السيكة بالتفول كوتفام ليا... " آن آب وَ تِلدى رُمستىل كَىٰ " سَكِرا كَ طَرِي الرباع السي كوروج كَوْ كَيْ موقع باتحد ، والفريس ويتاقيا " آخرات كيا ح مُرانيا كيل كبالاً" " میں میں جا بھی ہوں جب تک ابو محصاماف ایس کریں کے میں آپ کے ٹریٹ ڈیٹ آؤل کی " بے کہ کرنا، الاسر جنك كيابه ووكل ساب ينتي سنات ويجه كيا كتنا توش قناده الجياز ندق كي ابتدا كريد كانكرتر مان يدكيا "اب الرك هي بات يور ب عركي جَريك جَريك مِن بول آب وايت باخر به كرموت بين آس ياس كا خيال الله ئىينى رىتا'' ــاس ئىتى تىخى تىنى مىنائى ــ يىنى تىنى دىيا . كبرديا فعاد ولب تخ يحدره كياادر بيثت بهيرك كعرازه كيا-" أيِّب الداخ بو محة بين؟ "وه ألزمند بكل بوكيِّ زينان كوده ما خون نبيل كرما جا تق محى الس كي كمر والون ف قر ا ' اچھا تھے بقین آؤ نہیں آ رہا''۔ وہ بغیرکر ہیتا' کیڑے بھی اس نے بھیج ٹیس کیے بھیرا نے بی لیٹ کہا تھا ہے " محصا كالميتن ولا؟ محريض عن ووروم عدا في ا ب مراً تخمول پر بشما کے وکھاتھا اورخوو ذیبتان اس کی گئی قدو کرتا تھا۔ محبت اس کے لبید و کیھا درا تکموں ے عیان "جال مرى با = مرون اولى ب موس كمان كى يد جالى ب اومرك كر يموير ، ياس" تز لله ر صب سے کویا ہوا کر ماکے قدم دک کھے۔ المين داخي وكيل بوا" ما استكاست كويا بوا-رداوًا عَبِيثِ [195] اكست 2012م رداؤا تجست 194] اكست2012م

" عن آب ي مذبات عبت مستحمي مول اور حسوى كرنى مدف آب ميرى التى بات قال سكة مين" باليم "اس ہے آ کے یکی کرنے کی اجازت ہے" حرما کو مصارش کے لیا اور کو کلاگئی۔ "بیل باکل قبیر اس کے آ کے قوآ آپ خود کی جمی قبیل سنی کے" رحصار قوار کے دور ہوگئی از میثان نے " حرااتم بحدے الی پیز ما مک دی ہوجس کاروات تم بھی جانی ہو تمہارے الدیمیت اصول پرست بیل ایجے۔ ایس الگارہ اس معاف کریں کیونکہ ماری پہلے ہی اس ملے جس بہت وات ہے ہی جانی ہوا۔ وجان کا لہد بحر پورٹیقہدلگایا۔ "جناب برای چالاک بین آپ توسب محمق بین" -" میں آپ کے لئے چائے کے آئی بول کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کیا"۔ وو دکھیے سکتے بھی کمیتی بوئی زبٹان کو بہت ماری کی۔ بکن نے سارا سامان اس کا ایک دن پہلے ہی جمجوا دیا تھا تکا بدائی مخبول کا فراک اور یا جامہ جبواری سب پچھینما "اسداور مين محاد الد تعالى يداكيا ي ووكر يامولى سراے سب و كوكر فعد آر باتنا أيك بك چيزاش كر بجيئيد ول كا كا كار همرا كا على -" ان ياقة تم نمك كمدرى مو الشد تعالى كياسي كياكرسكياسي اب ويكمو مارى شادى مجي اى في مكن بنادى "اريشما واميري پيگ يركم كردى مود؟"امبول نے جميرا كى سے اس كى حالت كود يكھا۔ جاہے کی طرح بنی مولی موقع کی دریزتها دے اج مرا رشد بحی بھی قول کی کرتے "۔ وجان نے می اس کی " مى المحصيس بيناييس في ما تي - چير انكرير و كاكردد في الى من ير دندگي جرا سدد اي اما احق ع الحق م يسل ها البذي في ال كان الم مرك وكاك -"جب سے مجمع مے فے کرایا ہے اور ال سے اٹکارٹو فینول سے اس کا چروا سے المحول " بحص بين سيد كيدل الوكوب كنائ كاليتين آ جائ كا" -"انتاراشاتال" فالان فرل مها م وو بهد طول سامور إ منا وكيدري على بدارى ي مون في ابناه الدا الفايا أكيد شرو كوكر بالول على يرش " بھے سے تیں ہوگا۔ سب کی الجھے تھورٹیس پینداھی جدان کے بغیرمر جاؤل کی " می نے اس کے مند پر انھ رکھ ویا وہ تو ڈارین تعمی اگر دوجل سکتھ دینے من لیا تو منگامہ ہوسکتا ہے جناوہ خش تھے بیدو تک جاتی تعمی انہیں سب سے زیادہ کی خوشی اور بے لکری ہوگی تھی ان کی جی ان کی آء تھیوں کے چلایا حراجرا فی ساس کی ترکات دسکنات و کھوری کی جوا بکدم جب ساہو کیا تا۔ "آب كيال جارب ين؟" " محديريك ك بابرجاد بابول رات ك. وك كالمان كمت ووفا وك فين كرر باتا . "او بشاءاب ايكيالتانيس بالابينا تبهارت ذيا كالحريس بي انهول في تا تواهمانيس موكا" - تسول والجوائي وريان ماركا عادر يكفافا مى يه. "آپاراش يو كياين؟"ووراه يل مال يوي-نے اس کے آنسوائے آجل عمال کے۔ " كى الجي إلى ي كريات كري إلى إلى إلى الكريم مرافعالاً أنو الحول كي يشت ماف كي الريكا " تيل وعي عادا في والله بحصوفي ب كم في يحاس قابل جانا كرس كي الدين في الماس والله اس کا نازک سامکمزامشراک و تھے لگا۔ ملے بی جیب مکی اسا ہو کر تھا۔ اسری بادر بی کی قریحیوں می آنو جھے بالکل ایجے نیس لک دیے ہی جی سے حسی اس دان مجمال خا الميس آپ درائن بن الميك ب آپ كومى على درائن يس كرول كى بس آپ كى تورى كر الله رائنى اً ار ند ان خبار العیب بوا تو وہ مہیں منزور ملے گا ۔ انہوں نے مجرائے کی دی۔ محرار بیٹما یو مجری جاری گی اے الم کی سے بات کرنی تی وہ کا ک مجی بات میں موروق کی انیز کا معدوم سے تکی تی کی می کا اس کے بیچے عبد الم ان -ال كرما من مواهدا-" وَالْكُولُولُ اللهِ اللهِ عَلى فَعَلَى عَمَالَ فَي مِهِ مِهِ اللهِ عَلَى مِلْ عِلَى اللهِ اللهُ وَقَى مِلْ ع مرى آواس كر بعد آنى الدراس فوقى الله ومراح و مناس فرق الله ووفون الله ومراح ومناس فرق الله ووفون الله ومراح ومناس فرق الله ووفون الله ومراح والمراس في الله والمراس في المراس في الله والمراس في المراس في ا وردازے پر یاک کر کے دواندرآ می تھی رائیل سکندرٹی دی پر کوئی ٹاک شود کھورے مے اسے ہوں پر بیٹان ال و کھ کرچو کہ سکتائی دی کی قواز کم کی دوان کے سامنے طاموثی سے کمڑی ہوگی ان کی موالب ذکا ہوں نے اسے "آب ال سے كور يريس " جانے كول تر ماكو يوس كى كوكى تكى دواس كادل و دُكى سے اور دواتى لينزل كا فخض بين خالوش السرو وسابا أنكى احماليين لك رياتمار النج لياده في منتفي أني إلى ا " بالنك دل سے كهدد با اول" حرياك دخيار پرالب و كار يے ۔ "اتى توا بازمت ئەنال؟" (جارى ہے) حرامادے حیا ایکے چیز باتھوں ٹیل چھیا کردہ گی او مسکرانے زلانے رداد الجبث أفول اكست 2012م روا والجسيد [197] أكست2012،



ا گرحمان کامستقبل بهترنظراً تاوهاس برشته کرئے میں عاربیں سجھتے 'کیونکدان کی بینی آسائشوں میں بروان ا جزاعی تھی وہ کیسے چھونے ہے کھر میں روسکتی تھی' و واسے اس کے شاہانہ مزاج جیسا بھی کھرانہ وینا جا ہے تھے' جہال 🚺 ا ہے اپی ضروریات کے لئے اپناول میں مارنا پڑے وہ باپ تھے وہ بھی اس کا برائبیں سوچ رہے تھے۔ ' 'آب مجھے بھی نہیں بلا کیں گی؟' 'عدین نے خفکی ادر نارانسی سے اس سے شکوہ کیا۔ ' حمدان کے کان عدین کی تفتلو پر لگے ہوئے تھے وہ مجھ گیا تھااریشماء ہے ضرور اپنی مثنی کا بنار ہی ہوگی جبکہ اس نے کھر میں ابھی تک بھی کسی کوئییں بتایا تھا اور پھروہ کس ول سے بتاتا' جب دل کی بستی میں ویرانکی چھائی ہوئی تھی وہ كل كسى اوركى ہونے جارى كھى كيے اريشماءاس كے آئے كُر كُرُ الْ كھى اوروہ ول بر پھررك كرمردمبرى سے آگے برده كيا تها أي بين أكركوني لاكى بيندا في تعي تواليي جس اس كالملاب بي مشكل تقا. ''و میسے اریشماء باجی! میں آپ کواپنی سکی بہن ہی سمجھتا ہوں اور آپ اینے سکے بھائی کوایسے کیے بھول سکتی میں '۔ وہ تیز کہے میں غصر کرنے لگا۔ · ، ٹھیک ہے پھر مجھے ہے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے' ۔عدین نے موبائل آف کردیا اس کا چہرہ تیا ہوا حمدان کوانداز ہ تھادہ اسے بھی نہیں بلار ہی ہے جب بی عدین کوا تناغصر آ حمیا ہے۔ "آ ب این اکر میں رہے گا'وہ پہنیس کیا گیا کر رہی ہیں ' جمدان اس کے سر پر پہنے کے خصد لکا لئے لگا۔ "کیا بھواس کر رہے ہو' ۔ وہ برہم ہوا چتون تیکھے کر کے ایسا ظاہر کیا جسے اس کی بات خاک بھی لیے تیس پڑی '' بهیا کی! میں اریشماء باجی کی بات کرر ہاہوں' وہ متنی کر رہی ہیں وہ بھی زبردی گی' آپ جائے ہیں وہ آپ کو لانك كرنى بين '-''عدین!اگرتهیاری بیه بکویس بند نبیس هوئی تو میس رکه کرجیانیز نگاؤں گا''۔اس نے وارنبک دی'و و تو شکر تھا اس وقت امی اورمصیاح کھر پرنہیں تھیں' وہ نیچے والدی کے گئی ہوئی تھیں کسی کی عیادت کو حمدان آفس ہے جلدی آگیا تھا اورعدین نو بح کھر میں گھساتھا۔ " معالى إيّا ب كوذراجى ان يررحم بيس آرها" -عدين توخود اضرده جور ما تقا اريشماء جتني ديراس ، باتي كرتي ر ہی رونی رہی تھی مرآج اے اسے اسے جمالی کی بے سی پر بھی رونا آر ہاتھا۔ " میں جو بہتر سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں اورتم استے بڑے ہیں ہوئے ہو کسالیی باتیں کر ؛ اپنی پڑھائی پرزیادہ ہے ا ﴿ نِيَا دِهِ تُوجِهِ دِيا كُرُو مُحْجِينًا \* وه دُّانث كِما ندرجِا اللهِ اللهِ حمدان کاسرؤ کھنے نگا تھا' وہ سوچ رہا تھا ہے جاب ہی جھوڑ دے گا تا کساریشماءاے بھول جائے' وہ جنتا اس کے ر سامنے رہے گا ہے غصد ہی رہے گا اور تیمور بھی کون سابیسب برداشت کر سے گا۔ ''حمران احمر!تم اسے بھول جاؤگے' ہمہیں نظر میں آئے گی تم پھر کیا کرو گے؟'' اندر سے کوئی جی کر ہاتھا' وہ گھبرا

ا کھڑا ہوگیا کھڑ کی کے برویے ہٹادیتے باہر کے منظر پر نگاہ جمادی۔ وہ نازک کامنی می کالج کی گڑیا آئی پُراعآدی ساری لڑکیوں ہے اس کی ادا الگ تھی اس کا دیکھنا بات کرنا ہنسنا مب کتنا منفر د تھا' وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس سے نگاہ نیس چرا سکا تھا' بھی سوچا ہی مہیں تھا یوں اچا تک سے کوئی اتنا ردادُ الجُسِك [63] ستبر2012م

"كيابات بميرإ بينا! في هو يريثان م اوهرآؤ" - انهول نه السياسية قريب باليا اريشماء لي بول ان کے پاس ہی آ کر بین کی روحیل سکندر نے اس کا سراہے شانے سے اگالیا مسزروحیل جمی اندرآ کئی تھیں آئیس پر ڈر ہور ہاتھا ار یشماءان سے انکار کرئے تو مہیں آئی ہے۔

" ال اب بولوكيا بات ب انبول نے بيارے اس كيمر ير باتحد يھيرا-اریشماءالفاظر تبیب دے رہی تھی کہاں ہے وہ بات شروع کرے کس طرح ڈیڈی کو بولے۔ "اريشماء كُرْيا! بولوكيا بات بي؟" انهون نے اے بچھريليكس كيا-

'' فِیڈی! میں آپ ہے کچھ بولوں تو آپ میری اتنی بات تو مانیں گے'۔ وہ قدر ہے تو تف کے بعد رک رک کر

ا الله بولوكون من اليي بات ہے جوميري اتن يُراعمادي بيني كو بولئے ميں اتن جھجك آ رہى ہے"۔ انہوں لے فریش سے مجھ میں اس کے ہاتھوں کود بایا۔

" ڈیڈی امیں اسٹرز کرنا جا ہتی ہوں"۔

"بيكونى اليي بات بيجويس بيس مانول كالمحديدة آب في بهت اجها سوجا آسكاسندى كرف كالدرية آب اپی شادی کے بعد بھی کرسکتی ہیں '۔وہ خوش ہوکر گویا ہوئے۔

الهين ويدي المن شادي سے پہلے پوري كروں كى كيونكه بعد مين اسلاري كرنامشكل ہوتا ہے '۔ وہ سجيدہ سے لہے میں ان سے خاطب تھی روحیل سکندر بھی مجھتے تھے وہ کیوں ایسا کررہی ہے شاوی سے بیخے کے ملتے اس نے

"بيااآب كى شادى من فنكست ايرر كمى ب"-

''الياآپ بالكل ميس سوچے' ميں نے آپ كى بات مالى ہے آپ ميرى اتن تو مان ہى سكتے ہيں'۔ " بجھے کامران سے اور شاہدہ سے بات کرنی پڑے گی"۔ وہ جیسے گہری سوچ میں پڑ گئے تھے اور وہ جائے تھے اريشماء شيك الله ويزائمنگ كاكورس كرنا جامتي هي وه آكس من لك كئ تواين يزهاني جي ادهوري چيوز دي هي اور په

كورس حارسال كالقااوراية خيسال ركناروحيل سكندركوفلرويريشاني هرامتلا كرر ماتقاب

' ذیری! کیوں ان سے بات کریں ابھی سارے اختیارات آئی برکھتے ہیں چاچواور جا جی ہے۔ تو پو چھنے کی کوئی بات بی مبیں ہے' ۔ وہ من کے بھنا کئی عصر بھی آنے لگا اس کی زند کی کیا اس کی مبیں رہی سارے افسیارات جاج عاین کو کیوں حاصل ہونے سکھے۔

" بھر بھی بات کرنی ہے کل آپ کی متلیٰ ہے اور میں ابھی الیک کوئی بات نہیں کرنا جا جنا کہ رہتے میں فریق آ ہے'' ۔لہجہان کا درشت اور بخت ہو گیا۔سز روحیل پہلو بدل کررہ تنیں'روحیل سکندر کی تقیدی نگاہ ان پر جمی اٹھی جگ جانے کیوں اہمیں ایسا لگ رہا تھا اریشما یکوا کسانے والی وہی ہیں۔

'' ڈیڈی! میں شادی ہے اٹکار نہیں کروں کی مگر مجھے سنجھنے کے لئے بچھ تو وقت دیں 'ہوسکتا ہے میں بچھ مرسے میں ہی سمجل جاؤں اور آپ کو پھرا ختیار ہے میری شادی فورا کردیجیے گا مجھے اعتراض مہیں ہو گا مگر پلیز میں آپ سے صرف يہي تو كهدر ہي ہوں مجھے پڙھنا ہے'' لہجدا تنا ہويگا ہوا تھا وہ اس كي چانب ديكھ كر كمز درہيں پڑنا جا ہے تھے النا کی وہ کل کا سُنات تھی اس پرتووہ اپنی جان تک لٹا سکتے تھے مگروہ اسے ایسا کوئی فیصلہ بیس کرنے دینا حاہتے تھے جوبعد میں نقصان رہ ہو۔

ردادُ المُجَسِّفُ 162 مَنْهُر2012ء

عدین دانت پی کے کلیے پر کے برسائے لگا حمدان سے دہ نہیں جیت سکتا تھا اس کا انداز واسے انھی طرح ہو

میا تھا اس کے دل ود ماغ میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ گرعدین کو ملال اور دکھ تھا اریشماء کی مثنی کی اور سے
جوری تھی 'وہ تو اسے اپنے بھائی کے حوالے سے و کیمنے لگا تھا گر اریشماء کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی اور نہ بی امید
پیر خائی تھی۔

"بھائی اجھے ایسے مجر ہکا انتظار ہے کمی طرح اریشماء باتی ہے آپ کی شادی ہوجا آپ بھر میں تب آپ سے
وچھوں کا مجر ہے بھی تو اللہ بی کرتا ہے اگر اریشماء باجی کے جذبے جیں تو وہ کہیں نہیں جاسکتی جیں'۔ وہ آکہے
میں آو کی کر بالوں میں برش کرنے دگا موڈ اس کا ایسیٹ ہوگیا تھا کھا ٹا گرنیس کھائے گاتو حمدان پھر اس کی خبر لینے آ
جائے گا اور وہ نہیں جا بتا تھا ای کو بھی اس معاطی خبر ہو۔

آجوہ یو نیورٹی ہیں گئی گئی ایک وشہران کاخوف رات دن سوارتھا' ایک دن گر رکیا تھا اس نے بین دن کا ٹائم
ویا تھا ای وجہ سے یو نیورٹی ہیں گئی تھی اگر بھر راستہ روک کے کھڑا ہو گیا تو اسے بیتو نظر آگیا تھا وہ ضرورت سے زیاوہ
بغر اور بے باک انسان تھا اس سے ہم طرح کی حرکت کی امیدتھی وہ کس صد تک جاسکتا ہے اسے اندازہ تھا' اس نے
اس کے باپ سے جو ہیر باندھ لیا تھا اور اگر اس کے باپ کی اس کلے میں اس کی وجہ سے رسوائی ہوگئی تو پہلے تی بے
مرتی کر بھولے تھے' حریا کو سطرح ابونے رخصت کیا تھا' صفائی میں پھوٹیس سناتھا' بے جاری حریا ہورک میں
میرتی کی بھولے تھے' حریا کو سطرح ابونے رخصت کیا تھا' صفائی میں پھوٹیس سناتھا' بے جاری حریا ہورک میں
میرتی کی بھولے ہورٹ کی کو تکہ حریا کو در کی ہورک کی کو تکہ حریا کو در کی ہورک کی کہ ویکہ حریا کو در کی ہورک کی بات ہو جی بھی کی تو وہ

قوہ گامہ کرنے اس کے کھر تک آسکا ہے۔ "کیا کروں مس ہے کہوں ابوکو ارباز بھائی کو خبر ہوگئی تو میں تو منہ دکھانے کی نہیں رہوں گی'۔ وہ اضطرابی

کیفیت میں ناخن کترنے لئی تھی۔ '' پیچھےوا کتنی گندی ہیں ناخن کھا رہی ہیں''۔وعاروم میں آئی تو اے بوں سوچ میں مستغرق دیکھا تو ٹو کے ہٹا

نہیں رو تکی کیل ماہ خفیف می ہوگئ ہاتھ نیچے کرلیا۔ میں دو بھیچوالا کہ آئی ملار ہی تصین داوی جان نے کہلوا دیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے'۔وہ اپنی کا بیاں اور

آ گیا میں اٹھا کے جانے لگی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی' لائب اے ایک سہارا نظر آئی اس ہے تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرسکتی ہے مگر اس کے گھر تک نیا نہ کی ایمان پر نہیں تھی' مشکل ہے ہی امی ماتی تھیں' اگروہ لائی کو پیمان ہلاتی ہے تو بھالی پوراوفت اس کے پاس

جانے کی اجازت نہیں تھی مشکل ہے ہی امی مائی تھیں اگروہ لائیدکو بیماں ہلاتی ہے تو بھالی پوراونت اس کے پاس بیٹھی رہتی ہیں کیل ماہ کو مات کرنے کاموقع نہیں ماتا تھا۔ مبٹھی رہتی ہیں کیل ماہ کو مات کرنے کاموقع نہیں ماتا تھا۔

''کیا کروں کیے جاؤں؟'' کائن آ چُل شانوں پر برابر کیا ای کے پاس آئی۔ ''دلیل ماہ!وہ لائبہ بلار ہی تھی جاؤ جلی جاؤ''۔وہ حیران رہ گئی ای اور اسے خود کہدری ہیں جاؤ چلی جاؤ' بیتو مسئلہ

ا چیا بھی لگ سکتا ہے اسے سوچنا ہروقت خیالوں میں رکھنا کتنا احجا لگتا ہے۔ ''اریشماء! میں بھی تمہیں شدتوں ہے جا ہے لگا ہول میر ہے دل پر بھی تو قیامت گزرری ہے بید میں ہی جانتا ہوں'' ۔ وہ دل بی دل میں خود ہے ہم مکام تھا۔

"اگرمیرے جسم و جاں کے مالک ہیں تو حمدان وہ آپ ہیں"۔ کانوں میں اریشماء کے الفاظ گونے 'اس دن جب کال آئی تھی کتنی اداس اور نمز وہ ی ہور ہی تھی اوروہ اسے ہرٹ کیے جار ہاتھا۔

جب ہاں کی می دوس دوسر رہ ہا ، درس می سرور سے ہوت ہے۔ ''اریشماء! کسے تم رہوگی بعد میں تیمورے تمہاری ایک لیے کوئیس بنتی ہے اور ساری زندگی کیے گز رے گی''۔ اے یہی فکر اور پریشانی تھی تیمورے اس کی ووبدولڑائی ہوتی رہتی تھی جبکہ حمدان بھی اریشماءکو کئی و فعہ ہرٹ کر چکا تھا حمرو داس ہے بھی تبیس لڑی تھی بلکہ افسر دہ بی نظرا آتی تھی ۔

"اف .... توبروى مشكل ع آف وياع "داى كى آواز يروه چونكا تها-

"مصباح کھانالگالوعدين بھي آگياہے"۔

"جي اجهااي" مصباح وكن مين جلي تن حميان يمي روم عنكل آياتها-

ومدین عدین .... اوی نے اے آوازیں وی تھیں مگروہ ایے بناہوا تھا جیے آوازی کہیں جارہی ہو-

حدان نے ای کے رہم میں جھا نکا وہ میز پر تکبید کھے ہوئے لیٹا تھا۔

"عدين المهيس سناني ميس و عدم الهامي كب سية وازي و عراى مين"-

ود مجھے بھو کہیں ہے ۔ اس نے ہنوز لیٹے ہوئے جواب دیا۔

'' یہ بچوں کی طرح حرکمتیں کم کیا کروٹر نے موصحیح ہوا تھوچل کے کھانا کھاؤ''۔اس نے تکیہ میز پرے ہٹا کے ''

" بنب کہد دیانہیں کھانا تونہیں کھانا ا پ کیا جائے ہیں ہر کوئی آپ کی مرضی سے ہر کام کرے'۔وہ تو تنگ کررہ گیا۔حمران ہکابکاسااس کی ہات پررہ گیا'وہ اس سے کتنی ترخی سے مخاطب ہور ہاتھا۔

روہ یا۔ بدس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بچ ہے وہ کہدرہا ہوں ابھی تو آپ کو بھو ہیں آ رہی ہے گر بعد میں احساس ہو گاسب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ جواب میں کیا کرتے ہیں صرف دل تو ڈیچ ہیں دل احساس ہو گاسب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ جواب میں کیا کرتے ہیں صرف دل تو ڈیچ ہیں دل دکھاتے ہیں''۔ اسے تو اریشماء کا خیال بار بار آ رہا تھا جس نے اپنے دل کی تمام با تیں اسے بتائی ہوئی تھیں' اسے اریشماء انسے بھائی کے لیاظ سے بہت بہت کی گنا اپنائیت اور محبت و بیار سے بھرا ہوا اس کا انداز تھا' مغروریت کا شائد تک نہیں تھا۔

''ان نضول اور بے کار باتوں کامیرے پاس جواب نہیں ہے''۔ چہر «اس کاسیاٹ تھا۔ ''بھائی جواب آ بے کے دل میں موجود ہے مگر زبان پرلاتے ہوئے ڈرتے ہیں آ پ حقیقت سے کیوں نگاہ چرا رہے ہیں''۔ وہ بیڈیرائھ کر بیٹھ گیا آ واز اس نے وہیں رکھی ہوئی تھی تا کدائی اور مصباح تک نہیں بھی جائے۔ '' حقیقت ہے تم نے بھی نگاہ چرائی ہوئی ہے' د ماغ خراب ہوگیا ہے تمبارا' جب سے تمہاری اریشماء سے دو تی ہوئی ہے وہی تمہار سے د ماغ میں بیرسب بھر رہی ہے''۔وہ اسے ڈاننے لگا۔

ہے وہ می مہارے وہاں <del>۔ ن میہ سب ہررہ ن ہے ۔ وہ اس رہ سے ۔</del> '' و<u>و بچھے کی بی</u>ں کہتی ہیں بچھے بھی انداز ہے'۔

''میں اس بحث میں تبییں الجھنا جا بتا' کھانا کھانے آ جاؤ اور میں یہیں چا بتا اریشماء کی وجہ سے جارے گھر کا ماحول خراب ہو فورا آ و''۔وہ حکمیہ کیجے میں اے کہہ کرروم سے نکل گیا۔

C

H

i

9

1

•

C

C

"لائب! فضول التكفي ضرورت سيس بيال ميري جان يري مولى باور تميي مز يسوجور مين ال الن او يو في الك مح ووالى بات و فداق من مى برداشت الل كرستي مى " سوري سوري ' لائب في السياح لئے۔ و اجهاا بنامود تھیک کرو کچھ تواس مسلے کاحل سوچناہے میں تیرے لیے جائے کے ساتھ بھیس لائی ہول '-و مبن میں اب چلوں کی ابوآ جا کمی سے '۔ کیل ماہ فور آئی کھڑی ہوگئ۔ المجى مغرب ميں ہوئى بئائم بالكل مغرب كے بعد كيا عشاء ير حكرة تے بي 'ولائيد فاس كا باتھ كر شے واپس صوفے بر کرادیا۔ و بنیس لائد او و بھائی ای سے بار بار پوچھتی رہیں گی آئی کی شاوی کے بعد سے قویس مجی مہت مقاط ہوگئ ہوں می کونک دو جھ پر بہت نظرر کے لیس میں '۔ ''ان مجھے پت ہے تمہاری بھالی کا تعلق انٹیل جنس سے ہے'۔ لائب نے بات غداق میں اڑا کے انسر دہ موڈ کو والن كرنے كے ليے كما-و التوبيش من دومنت من آئی ای سے كهدود ل كى جائے دورتا دیں كى "۔دوليل ماد كومكراكے ديكستى مولى نكل لیل ماوسائیڈ پیل سے میکزین اشاکرورق کروائی کرنے لگی جانے کی جلدی کی وجہ سے ڈرائنگ روم میں بھی ں اور اور ہوائے ہوں کی چیس کھانے کا مور نہیں'۔ وو کن میں بی آمنی آئی آئی اسے خرخریت بوجینے الم مس لائب فيوش كر بحول كود يكمن جل كن تحى -شرکام بنگاترین ہول بک کروایا تھا و ہاں سارا ارتجمنٹ تھا 'ردھیل سکندر نے خاص خاص بڑے بڑے لوگول کو بجي وتوكيا تعام تحرار يشماه نے اپني کسي فريند كونيس بلايا تعام زويا عدين كتنا ناراض ہوئے تنے تحر جب وعي اس مثنى ہے خوش میں می تورہ البیس کیوں بلانی ۔ خوبصورت کلیوں کے فراک کوتواس نے استری سے جان کے جلادیا تھا کیے بھی وہ ایڈین ڈرامول میں اس نے اليك ون وكيدلياتها اس في مي وي كياتا كه بهننانه برائي مرضى سے بليو كولدن كر بعالى كاريدى ميد ثرا ورد ك مناتم وراس بهن لیا تھا جواری اس نے یہ کہ کرمنع کر دی کہ اسے عادت میں ہے جا جی تو اپنا سامند لے کررہ کی تھیں الرتيوراس كي ان حركتوول كوخوب مجهد ما تها-التبيح براے اور تيور کوساتھ بھوا ديا کہا تھا'مي اور ذيثري اس کے آس پاس تھے اريشما وسپاٹ چبرے کے ساتھ فال موجود مي چرے يراس كے كو في خوتي ييس كا-ہول کے ہال کوخوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا جواتھا استج پراصلی پھولوں کی ایسا لگنا تھا بہارا کی ہو گی ہے۔ بمهمانی صاحب! اجازت ہے تیمورا تو می بہنادے؟ "جائی ای سلک کی کامدار پر بل سیار می کا پلوسنجانی ہور ا العلمال بن تصين كامران جا جوات خوش تھے جیسے كوئى معر كەسر كرليا ہو۔ تيمور كى نگاہوں بيس منح مندى هى دوبليك <sup>و</sup> ز مرف میں اکر کے بیٹھا تھا روحیل سکندر کی اجازت ملتے ہی اس نے استحقاق سے اس کا نازک ہاتھ تھا م لیا ریستما والا سنخ اڑے صبط سے کز روی می تیمور نے ہیرے کی جھمگانی اعلیمی اس کی مخروطی افکل میں بہنا دی می فورانی ہاتھ ردادًا بجست 167 ستم 2012 م

دوڑائی شہران تو کہیں نیس ہے کہیں ڈرائے دھیکائے آجائے۔

"شکر ہےآئی تو" لئے بیٹوٹن پڑھاری گی۔
یسمہ نے چونک کرلیل ماہ کوخر درد یکھا لیل ماہ کی بھی نگاہ اس پراٹھ گئی دہ پڑل ی ہوگئی۔
"مناسے بولتی ہوں وہ بچوں کو دیکھ لے گی ہم دونوں ڈرائنگ ردم میں جلتے ہیں"۔ لائیہ بچوں کے سامنے گفتگو کرنے سے کریز کرتی تھی کیونکہ سارے بچے بچر گفتگو پر کان لگا ہے تھے۔
"مو نیورٹی کیون ہیں آئی تھیں؟"
"کیسے آئی آئی ہوئی مینٹن میں ہوں"۔ کیل ماہ سونے پہیٹی شکرتھا آج اے لائیہ سے بات کرنے کاموقع تو السمالی تھا۔
"کیسے آئی آئی ہوئی مینٹن میں ہوں"۔ کیل ماہ سونے پہیٹھی شکرتھا آج اے لائیہ سے بات کرنے کاموقع تو السمالی تھا۔

'' کیول کیا ہوا خیریت' کیسی ٹینش'؟' 'لائبہ نے استفہامیہ نگاہوں ہے دیکھا۔ کیل ماہ نے جواب میں اپنی ساری ٹینشن جوشہران ہے متعلق تھی اس کے گوش کز ارکر دی۔ ''کیل ماہ! بیقو کیا کہدری ہے؟'' وہ بھی سنائے میں آئمتی۔

''میری رات دن کاسکون تباہ ہو گیا ہے ہروفت اس کے افغا ظمیر سے کا نوں میں کو نجتے رہتے ہیں''۔ کیل ماہ نے اپنے سرکوتھام لیا تھا۔

"حراباتى سے بول ياديان بعالى سے"-

"آپی ہے بالک میں میں اور ذیبان بھائی ان ہے بھی میں تہمیں جی ہیں ہدائی ہوتو جیے مدسوار ہے وہ کچھ مجی کرسکا ہے '۔وہ رو بانی موری تھی۔

"اكراس في روستى تيرى اللي ميس الموهى بيهنادى توكيا بين لي ؟ "

''مند تو ژورن اگرمیرا تو بس پیلے مگر لائیدہ ہبت وحش ہے بجھے اس نے بہت دفعہ بدر دی ہے پکڑا ہے'۔ دہ جب بھی باز د کی تکلیف سوچی در د کااحساس ہونے لگنا'شہران بے س تھاا ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس ہے ہر بات کی تو قع تھی۔

" پہتہ ہے جھے جیسی تو طرم خان بنی ہے اندر ہے اتی ہی کمز در ہے مجھے تو شہران بھائی پر جیرائلی ہورہی ہے وہ اور النی حرکت جبکہ وہ مجھ ہے جب بھی ملتے ہیں بہنا کر کے بات کرتے ہیں وہ کسی اور لڑکی کی کیسے بے عزتی کر سکتے ہیں''۔ لائبہ کو یقین نہیں آر ہاتھا پھر جب بھی وہ شہران کے گھر گئی بھی کوئی ایسی حرکت بھی نہیں دیکھی جس ہے لگ شہران الجھی نیچر کانبیں ہے۔

" وجمهين انتاسب محمد بناويا ہے چربھی يقين نبيس ہے " کيل ماہ كوغصد آيا۔

'' میں ایسا کب کہدری ہوں کہتم بھی اب جھوٹ نہیں بول دی ہو جھے یقین ہے''۔اس نے کیل ماہ کوشنڈا کیا۔ '' میں کیا کردں مجھنبیں آرہاہے کہتاہے شادی میری تم سے ہی ہوگی''۔

" كول تم لوكول كرده ويحفي والمسكة بن من ان سے بات كرول ".

" انگل ہوگئی ہو بالکل نہیں کرنا ورنہ وہ النے دہاغ کا ہے اگر پھی آئی سیدھی بکواس کر دی تو میں تو پھر ماری جا دن گی''۔ وہ طَبرا کئی اسے شہران کے ہرقدم ہے ڈر دخوف محسوں ہور ہاتھا۔

"الركى بوما بحى كناه ب ' ووبزيزال \_

''اور ہوخوبصورت تو اور زیادہ گناہ جیسے تم ہو ہوسکتا ہے شہران بھائی کوتم سے بچ میں پیار ہو گیا ہو''۔ رواڈ انجسٹ <u>166</u> سمبر 2012 م W.

0

S

0

e

.

Y

ور میان نے ایک ایم اور ہے ہوئے جھے دور رہ کر بات کیا کرئے '۔وہ یہ کہ کرر کی نیں اور بے مروتی ہے ان ووٹول کے درمیان نے ساری گفتگوئی اور دیکھی تھی۔

مرد میان نے دیکھا کمتی میری انسلٹ کرتی ہے اور آ ہے بھی ای کی سائیڈ لیتی ہیں '۔ تیمور کو خصر آ گیا۔

مرد میان ہے دیکھا کمتی میری انسلٹ کر و بعد ہیں تو تمہا راہی تھی مانے گی ''۔ جمدان کی ساعتوں نے جو مناا ہے بقین نہیں میں ایک کی اس کے عقب ہیں بیٹھا بھلے جا ہے فاصلہ تعاظر جا چی کی ترفی کی آواز میں بیٹھا بھلے جا ہے فاصلہ تعاظر جا چی کی ترفی کی آواز میں بیٹھا نے گی نہیں اور تیمور مٹھیاں بھینے کر ہاتھا۔

مرد بی جھے خصر آ رہا ہے ''۔ تیمور مٹھیاں بھینے کر ہاتھا۔

سیسے صدی و در بیٹھی اریشماء کو دیکھا جو کسی فیملی کے ساتھ بیٹھی با تیں کررہی تھی مگراس کے چیرے سے خوشی نام کی حمد ان نے دور بیٹھی اریشماء کو دیکھا جو کسی فیملی کے ساتھ بیٹھی با تیں کررہی تھی مگراس کے چیرے سے خوشی نام کی مھنی چیز کا ذرابھی انداز ہنیں ہور ہاتھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے خوشی کا تاثر بھی نہیں دے رہی تھی۔

وہ دو دن ہے سوچ سوچ کے پریشان تھا' آفس میں بھی نارلی تھا گرخودکو چپ کرایا ہوا تھا' اگر روحیل سکندریا اور شما ہے کچھ بولے گا جب بھی ٹھیک ہیں ہوگا اور اریشما وتو من کے خوش ہوجائے گی' اے اس کی پر داہ ہے اور وہ اور تھی بھی بات ہے مید ظاہر ہیں ہونے ویٹا چاہتا تھا کہ دہ اریشما ہ کے لئے بہت بے چین ہے۔ اور تعمیل میں مستخرق دیکھا گر پھر ہے تھے''۔ای نے اے سوچوں میں مستخرق دیکھا گر پھر بھی

خاطب کرئیا۔ اور آب ...... ہاں' ۔وہ چونک کے سیدھا ہوگیا' وہاں ہے آ کروہ ڈرائنگ روم میں لیٹ گیا تھا' کھانا وغیرہ نو بح تک کھاکے فارغ ہوجاتے تھے۔

· ''وه توسال کی بات کررے تھ''۔

"الس كى ند كم في بهت بريشانى مورى باس كے باپ كوبھى و كھنا پر تا ہے الدوہ بتانے كئيں۔ "آپ كهدويتي سوچ كے مشورہ كر كے جواب دول كى"۔

" بینا ایس نے کہ دیا ہے اتن جلدی تو ممکن کیس ہو سکے گا''۔

المراض المراض المراض المراض المول موتى من مصباح كاسب بهت احجا موجائے گا بے فکر دہم المراض المراض نے المرك المر المراض المراض كيونكه بورے كھركى ذمه دارى اس برتھى بھراس كى بھى ميى كوشش تھى مصباح مسى جلدى اسنے كھركى موجائے ورند جتنا لہا تائم رشتہ لگنے كے بعد لگنا ہے فضول كى باتيں موتى رہتی ميں وہ مسرال ميں زيادہ جانے كا بھى الكن بين تھا جتنا سب بچھ جھيارہ نے زيادہ اجھا ہے۔

"اتم كسيم تكاجلدي انظام كرسكوك" -

ا آپ فکرشیں کریں سب میں نے انظام کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ میں ہے'۔ اس نے اپنی وانست میں اطمینان مطالعہ نے آپ کوئی کوشش کی ۔

المراق بینا الوی کی شادی کے لئے دس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں ابھی مصباح کی تو بچھ بھی نہیں ہے ۔ کر سے دیور برتن اور فرنیچر کیا بچھنیں ہوگا سب کسے ہوگا اتن جلدی''۔انہیں سوچ سوچ کے فکر ہور ہی تھی۔ (جاری ہے)

**♦**-------**>** 

ردا وُ الْجُستُ 169 متمبر 2012ء

ے ملی بھنچ لی۔ سبالوگوں نے مبارک سلامت کا شور بچادیا جمی نے اسے دی آگوشی بہتانے کو تیمورکواس نے گھودا۔

'' ویڈی! آپ بہتا ہے کیونکہ ویڈی میرے لئے سب پچو ہیں''۔ اریشما و نے فورائی لائن چینچ کردی۔
تیمورا ندر کرم کرم کھونٹ اتار نے لگا 'یہا ہی تو ہیں ہی لگ رہی تھی روشیل سکندر جیسے تیمور کے تاثر ات جارتی ہے تیمورکوار یشما و نے بارے با ندھے اس کی میٹور بچایا اریشما و نے بارے با ندھے اس کی جانب دیکھی تیمورکوار یشما و نے بارے با ندھے اس کی جانب دیکھے بغیر انگوشی بہنا دی تھی ڈویوں نے بھی شور بچایا اور پشما و نے بارے با ندھے اس کی جانب دیکھی بینے واکوشی بہنا دی تھی ڈویوں نے می نے دونوں کوئی شاتھ لیٹا کے دعا تھیں دی تھیں جانب کا دل اندر سے خوش میں تھا تھر دنیا کو دکھا ہے لئے دکھا دے کا جسم رکھا ہوا تھا۔ روشیل سکندر نے ایک دفعہ پھروونوں کو ساتھ لیک کر روشیل سکندر نے ایک دفعہ پھروونوں کو ساتھ

اب دونوں اسلیم پر بیٹھے سے ارمیشماہ نے نخوت سے مند دوسری طرف کیا ہوا تھا جبکہ تیمور کی کاٹ دار اور طنز پر نگاہیں حمدان پر میس جو چند آفس ایمپلائز کے ساتھ بلیک ہینٹ پر آف وائٹ شرٹ بیس چیرے پر سجیدگی رکے ہوئے تھادیسے مجمی وہ ہردنت ہی شجیدہ رہتا تھا۔

"اونيه ..... لوتر كلاس لوك" \_وه يزيزايا \_

اریشماونے چنون تنکھے کے اوراس کی بزیرا ہٹ واضح سی اس نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنی نگاہیں دوڑا کیں حمدان کو دیکھ کراس کے چیرے پر جیک آگئی مگرا میکدم ہی ول اداس وممکنین ہو گیا' وہ گفتگو میں اتا منہک تھا جیسے اطراف کے منظر پر نگاہ ڈالنا نبھی عبث مجھ رہاتھا مگر پھر شاید اے نظروں کی پیش محسوس ہوئی' اریشماء کو د کھ کر خفیف ساہو گیا۔

" و تایا الوجھی کیدرتگ کا خیال نہیں کرتے ہیں اپنے ایمپلائز تک کو انوائٹ کیا ہوا ہے ' تیمور کے لیے میں حقارت نفرت اور کا بھی ۔ حقارت نفرت اور کا بھی۔

'' ہرکوئی تمہاری طرح نہیں سوچتا ہے'۔وہ پہلوبدل کے فہمائش نگاہوں سے اے دیکھتی ہوئی اسٹیج سے بی اتر گا تیمور کا یوں اس کے قریب بیٹھے رہنا اے برا لگ رہاتھا۔

تیمورسب جانباتھا'اے حمران کے قریب جانے کی جلدی ہور ہی تھی اوردہ اے ایسے تو خوش نیمیں ہونے دے گا۔ "آ واریستماء! ہمیں میں اپنے فرینڈ زے ملوا تا ہوں'ا۔ وہ روش پر چلتی جارہی تھی تیمور نے اس کاباز ویکڑ لیا۔ "کیا حرکت ہے جھوڑ ومیر اباز و'' محفل کا بھی اس نے خیال بین کیا اور تیمور کی سب کے سامنے انسلٹ کردی تو

اے ٹمران کے سامنے اپنے پوزیش بھی آگورڈ لگی اس کی تگاہوں سنے پچھ بھی تھی کیرر تھا۔
'' دوررہ کر بات کر نااگر آئندہ بہر کرت کی تو میں چاچو سے تہماری شکایت کر دوں گی''۔ ہاتھ اٹھا کرا ہے
و بے د بے لیچے میں وارن کر رہی تھی اور تیمور کا چرہ حواس باختہ اور دھواں دھواں ہو گیا لیعنی اریشماء کواس کا
ایرواہ نہیں تھی بھری محفل میں اس نے جھاڑ کے رکھ دیا تھا'وہ ضرف اینے باپ کی وجہ ہے برواشت کر ، ہاتھا'
ایرواہ نہیں تھی بھری محفل میں اس نے جھاڑ کے رکھ دیا تھا'وہ ضرف اپنے باپ کی وجہ ہے برواشت کر ، ہاتھا'
ایریشماء سونے کی چڑیاتھی اگر کہیں اور یہ چڑیا اڑ کے جلی گئی تو دہاں تو سونا ہی سونا ہوجا تا اور ایساوہ اور با پا الکل

' بیاری''۔ وہ لب جھینج کے رہ گیا۔

یا جی نے شاید دونوں کوا بچھتے ہوئے و کیولیا تھا'وہ ماحول کی گئی کودور کرنے کے لئے چلی آئیں۔ ''ارے ابھی بھی تم دونوں لڑر ہے ہو' ۔ انہوں نے اریشماء پر تو محبت و بیاراور شفقت کی ہارش کی ہوئی تھی الار اے کوفت ہور ہی تھی ۔

رداد الجسف 168 متبر 2012ء

0

K

Γ

•

H

1

Y

•

9

O



هيها كالج سے آيكر كھانے كے بعد سونے ليك كئ تھى ، سمه كارٹون لگا كے بيتى تھى ، و داسيے روم كي صفائي بيم لكي تھى ، جب ہے شادی ہوئی تھی بلمل طریقے کی صفائی آئ کررہی تھی مور ندروز کی معمول کی طرح صفائی کرتی تھی۔ ''بیٹا! کب ہے لکی ہوصفائی میں جتم کروادراپنا خلیہ بھی ٹھیک کرو'' حمیرا بیٹم اندر چلی آئیں، وہ چیزوں پر سے ذ سننگ کرد ہی تھی ، سینگ بھی پچھ بھتے کروی تھی ، بیڈتو سینٹر میں ہی تھا، بیبل اور چیئر زکو ہٹا کے کونے کی طرف سیٹ کرویا تفاء اس طرح بیدًا در وار ژروب کاراسته کشیاده به دهمیا تھا ، فیشان و بین بینهٔ کراپی پژهائی وغیره کرتا تھا۔ " ہوتو کئی ہے ، یہ دحول صاف کر رہی تھی "مسکرا کے بتایا۔

" جلدی ہے سب سمیٹو، مجھے تمبارا بی خلیہ و کھی کر کھبراہت ہور ہی ہے ، اور ہاں ، کھانا بھی کھالوجلدی ہے ، مسلم ہے ا نتے یری چل رہی ہوئے۔ انہوں نے بیار بھرے کیجیس اے ہدایت دی،وہ اس کابہت خیال رہتی تھیں جر ما کا ای لیے تویهان دل لگ گیاتها ، اگر ذیتان کی ای اکوئی ہوتیں و اس کا کزار ہ کیسے ہوتا؟

"اور ہال تمہارے سربھی مجھ ہے گئ دفعہ یو جھ چکے جیں"۔ جاتے جاتے وہ بٹی تھیں۔

"ابوکوآج منج ناشته دینے کے بعد پھران کے سامنے میں گئیمیں ہوں، وہ جب ہی پوچھد ہے، مول مے"۔ کپڑاواش

، جس دن ہے تم آئی ہوشہران اوران کی لڑائیوں میں کی آمنی ہے بتہارالحاظ کرنے نگاہے شہران قو''۔ " جيائ لي جي بولنا بهي مين ہے"۔ حرما كو بھي خوشي كلي ويتان كے بين بھائي اس كى عرب بھي كرتے تھاور لحاظ بھی ہشہران کبھی بھی روڈ ہوکر بول تھا تکر حریاا ہے بن جاتی جیسے وہ کوئی نوٹس ہی ٹیس لے رہی ہو، شیبا کے ایڈ میٹن پراس کی ووبار وہمت نبیں براتی تھی بچھ بولنے کی ،اور حمراتی کی بات میسی کداس نے 5 ہزار والی بھی میں لئے تھے جبکہ وہ دے جس

ذيبان كي آن كا الم بهى موهما تها ، فورا واروروب س كرك نكال استرى كرف كالجمي عائم بيس تها، والله روم مِي منهانے هس کئي ، آج توروم کی ہر چیز جیکا دی تھی۔ ذیٹان آیا توروم کا نقشہ بدلا و کی کرجیران رہ گیا ہمر چیز کوصاف تھرا

"واؤا" وه دهر سے بیڈ پر لیٹا۔ واش روم سے بانی کرنے کی آواز آری تھی ، بھے گیا تھا حرمانے آج بورادن روم کو صاف کرنے میں بی **نگایا تھا، وہ ب**چھے دیر آئیس بند کرکے لیٹ گیا۔حرمالائٹ پر بل کاٹن کے پر عذ کیڑوں میں عسل كرك نكى اے ديكھ كر جو كيك كر وكئى ابيد سے دو بيشا تھايا وبالول ميں توليد ليا ہوا تھا۔

" لَكَمَا الْجِهَ جَولِ لَكَا مَعُ عَالَى كَيْ بِي مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ عَل لكى، ذيثان أنُه كر بيئه كما تها-

"أب نے اتن كتابيں بھيلا كے ركى مولى تھيں، ميں نے سب نكال كے ركى بيں، ويكھيں ركھنے والى بين تو ركھيں ورند کی کودے دیں مکام آجا میں کی اُس کے '۔اس نے میل پراشارہ کیا۔ ذیشان کی نگاہ اس کے سرایے اور دجود میں الجھ ر ہی تھی، کچھسر درسا بھی طاری ہور ہاتھا، مگر وہ خودکومضبوط بنا کے بیٹھا پرواتھا۔روم میں ڈرمیٹک ٹیمل کے نام پر پچھنبیں تھا، واردُروب پر مر رنگاتھا ،اس کے آیے کھڑی بالوں میں برش پھیرری تھی جرما کی پشت اس کی طرف تھی۔

"ہوں....دے دول گا''۔ آ تکھیں اس نے جیسے تھک کر بند کر لی تھیں ، اگر زیادہ دیر تک حربا کود کھینار ہاتو دہ بہک نہ جائے اور وہ اپنے وعدے سے پھر تا بھی ہیں جا ہتا تھا، پہلے حرما کی خواہش کا اسے احتر ام تھا۔ '' ہوں ۔۔ کرنے سے کا مہیں <u>جلے گا''</u> ووزیشان کے اطمینان پرتیز کہتے میں کو یا ہوتی ،اوراس کے قریب آ کے جیما

ردادًا بحث 93 اكور 2012ء

"سب ہوجائے گاانشاء اللہ تعالیٰ"۔ اس نے ای کے ہاتھ تھاے اور مسکرا کے مطمئن کیا وہ مجمثنا تھا، وہ ماں ہیں! بچول کی فکر تو آئیس رات دین بھی ، جب سے ابواس دنیا ہے گئے تھے ، دہری ذمہ داری ان پر آ گئی می ، و وتو بھلا ہوروحیل سكندركانبول ني إساني ميني برجاب مي الكالياتها .

ماريشماء كى منكنى وغيره موكى بي؟ "امى كويكدم بى يادة يااورموضوع بهى بدل ديا-"جي" ـ وه خفيف سا جو کرده کميا ـ

" كيالوكول بين موتى بي؟"

"ابن کے جاجو کے بیٹے ہیں اس سے ہوئی ہے'۔وہ نگاہ تجرار ہاتھا ،وہ جب جار ہاتھا ،مرق اتنا تا کر کہا تھا اریٹما ،

التي بياري بکي ہے، جھے تو وہ شروع سے المجھي آلي ہے، مگر ش صرف اس ليے پُپ رہي کہ ہم اس كے مقالم كے ا تبين تنظ ' - أين بيد كدوملال تعا -

"امی! الی باتن کرنے کا کوئی قائد وہیں ہے، جس کا جمیں سب کے علم ہوتو ، اور پھروہ بہت خوش ہے اپنی مطلق ے '۔ حمدان نے نگاجی پڑرا کے امیس یقین دلایا جبکہ حقیقت تو صرف وہی جانیا تھا کہ اریشما و حتی اس متنی ہے خوش ہے، سب بچرکل اے واضح ہوگیا تھا،اور تیموراوراس کی ای کی گفتگو بھی ووس چکا تھا،اس کی خور بچھ تیس آ رہا تھا کہ وو کیا كرے۔روجيل مكندر پر جرائجي بھي تھي، وه اپنے بھائي كي قيملى ہے والقف بيس تتے جو جائے ہو جھتے ہوئے اپني اكلوني بي كو

" بمول .... " اى بحى جيساس كاچرويز ه يكي سس ، و و بيزار بور باتعا ..

"محدان! خودے آئی میں پُڑا نا اور خود کو جھنگنا بہت مشکل ہوگا، وہ تبہارے سامنے آئی رہے گی، اور تبہاری ساعتوں میں تیور کی اور اس کی ای کی گفتگوسنائی ویتی رہے گی ،اگرتم بناؤ سے نہیں تب بھی تمہیں ہی دکھ ہوگا ، جانتے ہو جھتے تم لے ائے غلط لوگوں میں جانے دیا ، بعد میں تو تم اور بے کل اور بے چین ہوجا ؤ کے ، تیمور کا کر دارتمہارے سامنے آ حمیا ہے ، اور تیمور آزیشماہ ہے بالکل محلص ہیں ہے اور اس کی ای ...ان کے چبر بے پرتو لا کچ ہی نظر آر ہاتھا ،روحیل سکندر کی محبت اور ا ساد کی کووہ لوگ لوشنے چلے ہیں اور ان کی اکلوتی بیٹی شادی کے بعد تو اور وطی ہوجائے گی ، جب روحیل سکندر کا کیا ہوگا؟' ال نے اپناسر تھام لیا، وہ کسی بھی فیصلے پر تیس کی کے سکا تھا، اگر بتاتا تو اریشماء پھر اس کی آس لگائے کی اور تیمورے الگ دشنی کفن جائے گی ،اورویسے بھی وواریشماء کوجیسے جیتنا چاہتا ہو ،صرف ضد ہے۔ د دجیل سکندرکل کتنے خوش تھے،وہ پیرہپ بتأكران كي خوشيال پھين كے گا۔

" انہیں ایس کے ملیں بتاؤں گا"۔ یکدم بی ول کی آواز کود با کرخود سے ہمکا م ہوا۔

" بجھے کیا، کی ہے بھی اس کی شادی ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کا اچھا پُر اسو چنے والا؟" وہ اسنے ول کی تھی کئے جارہ تقا،اس نے اپنے ذہن دول کو جھٹک تو ویا تھا ،گر اندر کی ہے جینی ادر بے کلی ابھی بھی تھی۔اریشما وکو وہ جا ہے نگا تھا، اس کے لیے اپنے دل میں بہت خوبصورت جذبات رکھتا تھا، کل اس کا سوکوار حسن بھی نمایاں لگ رہاتھا، اس کے انداز میں ایک وقارتها،مقابل اس سے متا رُضرور ہوتا تھا، ہرایک سے بحز وائکساری ہے لئی تھی ،مکرکل وہ اس کی ست تک مہیں آئی۔ پوری حظی اور ناراضی دکھا رہی تھی، وہ بھی کیا کرتا، اپنی پوزیش جانیا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھا سنے کا حق بھی نہیں رکھیا تھا، وہ عاب اس ساراض رہے، کچھ کی کرے، وہ اس پر توجہ تک میں وے گا۔

يدالواع ي المريد عالم 2012.

"كنى بات ير؟" دو چيے بركھ جى كيل -ورمیں نے روم میں تمہیں آئی سے جو کہا تھا''۔ " ایسی کوئی بات نہیں ہے"۔ وہ ترے اُٹھا نے لگی۔ " بليك لا وَرَجُ مِن آجائيكُ كما ما كها في موركي من في كباب بهي آل لئ بين " وودكما في كل ، ما كرديثان كامود ''ارے لڑکی، کب تک ٹی وی دیکھوگ، یانج بیجنے والے ہیں، اُٹھوٹیوٹن کی تیاری کرؤ'۔ حریانے ہمہ کے جیت رگائی، جرکارٹون لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، سیونچھ میں تھی۔ "الجمي در المنت بين"-" جلوا تلو، بند كرد، بيك ريدى كرو، ورند كما يون كوروتى مو مينيس ل ربى، ووئيس ل ربى " \_حرمان في وي بى آف " النهيس ، أخو سمد! يا يج بجنه وال ين " \_ زيشان في مجل بيار سي مجمايا -" ہاں، پاہے آپ دونوں مجھے خود جان کے یہاں ہے منارہے ہیں، تا کہ آپ دونوں اسکیے رہ سکیں '۔ وہ غصہ میں پیر بختی ہوئی چلی کی ،وہ دونوں ہی مشرانے کیے۔ "آج کل کے بیچ بھی کتنے تیز ہو گئے ہیں''۔ ذیثان نے لقمہ منہ میں رکھا۔ " آ ہے کی یہ بہن تو کچھ زیادہ بی تیز ہے"۔ دونوں آ ہے سامے بیٹھ کر کھانا کھار ہے تھے۔ " ہارے بیج تو بائیں کتنے تیز ہول گے"۔ ذیشان نے معی خیزی سے پیتھی میٹھی نگا ہوں سے دیکھا۔ "تى پائىين" .. ووسرخ يزگی .. "بہتون ہے لیل ماؤیس آئی ہے"۔ جرماتے موضوع بدلا۔ "يونيوركي جاتا تفامل ليتاتفا ،اب لاقات بي يين مولى بي "-" جائبيں كيوں نبيس آرى ہے؟" حر ما كوفكر بھى ہورى تكى، كيونكه اس ون تو وہ اتنى تيزى ہے گئ تكى، زيادہ باتلى کرنے کا موقع ہی نہیں ملاتھا ، پمجمدوہ شہران ہے بھی کھبرار ہی تھی ، بیاس نے نوٹ کیا تھا۔ "لائبے کہودہ کیل ماہ کو بول دے کے تم بلار ای ہو"۔ " ہول ... يني سوچ ربي تھي يسمه ے كبلواوين ہول، يه كبدد ، كن" كھانے سے فارغ ہوئى۔ "بسمد بهت ناراض مو كي بيئ -ذيشان في يادولايا -''بول ... بچھ سے زیادہ ناراض ہوتی ہے،اسے دیکھتی ہول، کہیں جنگ نہیں گئی ہؤ'۔ دہٹرے اُٹھا کے کھڑی ہوگئ، فیشان بھی بھینے کرنے روم میں جاا گیا واس کا بھی موؤ فریش ہو گیا تھا۔ کھر میں اس کے دشتے کی باتیں ہور ہی تھیں ،بس اتن اس کے کانوں میں بڑی تھی اڑے کا اپنا جائینر ہوگ ہے،اور ال كي أور كر، اوريا مج كا زيال بين، دو تين شكل بين، ليمني امريك بم سيشل ب، ابو شيكي جنكي اي ب با تمل كرد ب تے مگرای کے چہرے پر وہ خوشی کے رنگ نہیں تھے، بھائی بھی بیٹھی ہوئی من رہی تھیں، کیل ماہ کومیہ خیرا تی تھی کہ بیا تناامیر ليررشتراس كے ليے كيسي ميا؟ مروه مطمئن بھي كي كرشران ہے و جان چھوٹ جائے كى ،اس أجذ ،جنفی سے ہرحركت

رداوًا مجسف عج اكور 2012م

عنی، جب سے دونوں میں وہ شرا نط طے ہوئی تھیں ،حر ما کواس کے قریب میٹھنے میں جھجک بھی نہیں ہوتی تھی ،ورنہ پہلنے دور رہ کراہے خاطب کرتی تھی۔ " كركيا كرون؟" ال في جيسالا جاري ظاهركى -"آپ نے میری بات کواہمت کیس دی، ٹال رہے ہیں "۔ "حرما! كياموكيا ب، من في نارل ليج مين كهاب، ديدون كا، الجمي تو كان سي ما يامون، تم كيا جامق مورايمي اُٹھ کر چلا جاؤں؟'' آج اس کے لیجے میں تی اور صحیحلا ہے تھی۔ حر ما جزیزی ہوکر بیڈے اُٹھ کی، اے بھی این علمی کا احساس بوا، ووقع كا بوا آياتها، آية بي يجهيج بيل لكناح به تقانه " موری! " بس اتنا کہااورروم ہے چلی گئی۔ " الوشروع بو تي تي كماني محتر مدناراض بوكر كي مي" - وه بهي أضاروم سے باہر آيا، وه ابو كےروم مي تقي، بتائيس ان ہے کیا ہا تنی کردنی تھی۔ "اى! آج كيابنا تفا؟" ووتجن من چلاآيا جميرا بيكم محداحد كے ليے جائے بنار بي تفس-" آج حر ماون بحركام ميں آلى مولى تكى ،اس فے بیزى بنا كے ركھ دى تى تاجى كا "-'' مچرسزی؟'' پیملی کا ڈھکن کھول کے ویکھالو کی تھی ۔ '' فرتج میں بی بھی ،اس نے بنا کے رکھوی ،ابھی اس نے بھی کھا نائبیں کھایا ہے،تم دونوں ساتھ ل کرکھا نا کھالیما''۔ حمیرابیم نے سالن کی پیلی کے نیچے برزجلاویا۔ "ممرى تو بھوك بى أركى ئے" ۔ دەمنى بانے لگا۔ "جوبھی بناہے مبرشکر کر کے کھائیں ،لوکی حضور کو بہت پہندھی، یہی موج کر کھالیا کریں "حرمانے اس کی بات آ " لوكى كے ساتھ كوشت بھى ۋالا جاسكى تھا" ..و واس كا تيا ہوا چېرو و كيھنے لگا حميرا بيكم چائے بنا كے دونوں كوالجھنا ہوا حیوڑ کے پکن سے نکل تئیں جر مافر تج ہے آٹا نکال کے لائی۔ " فرت من آج كوشت بين تفا ، كمر كاساراسوداسلف حمم بوكيا بين "شران سے بوتنیں ،وہ کے کرآتا ہے "۔وہ اےرد ٹیال بناتے ہوئے و کیور ہاتھا۔ "اس اگر مجھ ملواؤ، رات میں تھر میں تھستاہ، ہم انظار میں بیٹے رہتے ہیں"۔ وہ بتانے تی۔ '' کل میں اور امی خود لینے جا تھیں گے ،آپ بتاہیے ،آپ تو تخواہ کب تک ملے گی؟' اس نے یوجھا۔ "ا بھی توایک ہفتہ ہاتی ہے"۔حرمانے سالن پلیٹ میں نکالا ،گرم روتی چنگیر میں رکھی اوراسے کھانے کا اشارہ کیا۔ " یار!میری بھوک اُڑگئی ہے'۔ وہ مندبسورر ہاتھا۔ حر مانے سائن کی بلیٹ اُٹھائی ،روٹی بھی ہٹالی، ذیٹان خیرا گئے ہے ' ٹھیک ہے، جائے جہاں آپ کواچھا ملے'۔ وہ رکھائی ہے کویا ہوئی۔ برمر بند کیا، آٹاصاف کیا، اپنا کھاٹا ٹرے میں ' بھے یہاں کے علاوہ اچھا ل بھی نہیں سکتا''۔حر ماکی پشت سے حصار با عمرہ دیا، وہ تو بو کھلا گئی۔ " كياكرد بي اليه كن ب" مرابع الكالم الما ووركر في الله

مردادًا محسد 94 اكتربر 2012ء

" بية تا دُناراض بولي بو جُھوے؟"

"ايواكي آم يح لسي كي جلي ہے؟" " تربهانی! پیتھ ابوکی عمر کا ہے" ۔ وہ رونے علی۔

''کیا کریں؟ میں نے بھی کہا،امی نے بھی کہا،ہمیں ڈانٹ دیا،اب کیا کر سکتے ہیں؟'' دوتو ویسے بھی کب کسی کے لیے فکر مند ہوتی تھیں،انہیں کیا،نندگی کسی ہے بھی شادمی ہو لیل ماوتو اپنے گھومتے مرکوتھام کے بیٹھ گئ،کڑے اُتار کے

یے کے نیےرکھ دیئے۔ " يكرنے جارے تھے ابو، آئي كى طرح اس كے ساتھ بھى ايساظلم . نداً كلتے بن ربى تھى ندنظتے ،اگرا نكار كرے كى تو مريس بنگامه بوگا، اور ده شهران ...اي تو موقع مل جائے گا، بھرابوليس آيي كي طرح اس كے ساتھ بھى ويى سب نه كروى" ـ ابخوف ب لينيخ آنے لگے۔

"آگر اس فخص ہے اس کی شادمی ہوگئی تو ساری زندگی دہ اے شوہر کا درجہ نہیں دیے سکے گی ،اپنے سے بڑمی عمر کا مخص میرے گی؟ "رونا بھی نہیں جا ہتی تھی اوررونا آ مجی رہاتھا، ابن بہی، بے دمعتی پر، ابوکو فرراجھی ابنی بیٹیوں كااحياس ين تحاءوه شروع سالى مرضى مسلط كرت أرب تع-

"اى ....!" اى اندرة مل توان \_ ليك كل -

"ای!میراقسورکیاب، کول کرد ب بن ابواییا؟" اس کے اس بھل بھل بہد سے ستے،ای بھی تو روری تھی، دہ تو خود ابو كرسام يكونى حيثيت تبيس رهتي تيس ،ايك بين كاعم توول عن لكائد موسة تيس ، دوسرى بيني كاعم بعي ال يرآ ك يراتها ، كتى بحث كي هي اس رشيخ بر ، كرابون ان كى ذرائيس كالمي-

"مركروميري بيني المهارے باب ميں ،كوئي مَراتعوزي كررے ميں ،اتنا احِهارشتہ ،خوش رہوكی"-انہول نے

"امی! یا آپ که ربی ہیں؟" وه تو متوحش زوه کی ره کئے۔

"اور کیابولوں؟ میری اگر جلتی تو میرمی بزمی بنی کے ساتھ وہ ظلم نہ ہوتا ، جواب دوسرمی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے ، میں کیا بول سکتی ہوں؟ میں تو مونئی ، بہری ہوں ، جس کی کوئی عزت وقعت ہی نہیں ہوتی ہے' ۔ وہ بھی اتنی مصنطرب اور مغموم

"امی ایجی تو بولیتے، یددو کی عمر کا محض ...اے کیا مار پڑی تھی شاومی کی؟ اور بیابوکونکرایا کہاں ہے؟"اس کی توعقل دنگ تھی ،ا تنامبر کبیر رشتہ ابوکو ملاکہاں ہے؟ وہ حربا کی شادمی ہے اتنے بدخن ہو گئے تھے، وہ اسے بھی کہیں بھی ٹھیکانے لگا نا

' پیزئیں کہاں نگرایا ، میں نے زیادہ یو چھاتو غصہ ہونے گئے'۔

"ای! میں مرجا دُن کی جبیں کرسکتی میں اس محص ہے شادی"۔ وہ ای کے گلے لگ کر اتنار وئی ،امی بھی گھبراکئیں ، ان کی دونوں بیڈیوں کے ساتھ جو کچھ ہور ہاتھا، و وصرف برداشت کررہی تھی ،ار باز بھائی بھی ابو کے آ مے زیادہ جمیں بول رہے تھے، کیونکہ ابو کاغضبناک غصدہ وہ سب ہی بچین ہے ویکھتے آ رہے تھے۔ پورمی دات اس نے روتے دھوتے آ مھول سرازارِي، سي طرح جهي وه حرما كوبتا كراية ول كابوجه الكاكرة عاجاتهي بمرشهران كاسوج كرريزه كابذى مي سنسني ي

نہران احمد ایک تم نے میرمی زندگی اچیرن کر دمی ہے، کیسے میں جاؤں آئی سے ملنے؟'' کردنیمی بدل بدل کر بنریان دکنے لئی تھی، کبھی اُٹھ کرمینے تی ہو کبھی لیے جاتی ، اف بخبر سوری تھیں۔ جب سے منیب الرحمن کود کھا تھا،اس کی

رداؤاعبيث 97 اكور2012.

کی امید تھی ،اور وہ اپنے باپ کی عزت اور شرافت پر داغ نہیں نگانا جا ہتی تھی ،اے تو ابوے پیانہیں کیوں اتنا پیری

''شام مِن مُعيك ہے تیار ہوجانا ، کچھلوگ و تھے آرہے ہیں' ۔ ای کے لیج میں کوئی خوشی نہیں تھی ،وہ چونک گئی گی ''امی!کون ہے لڑکا؟''لیل ماہ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی۔ پتانہیں کس کا رشتہ اس کے لئے آیا ہے، جواتی خام ے سب ہور ہا تھا، بھا نی ہے بچھ یو چھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی ، کیونکہ و وطنز ہی اتنے کرتی تھیں بندہ اپنا سامند لے

"تمہارےابونے نامی گرامی آ ومی کارشتہ قبول کیا ہے جمہیں وہ ویکھے گا''۔امی کے لیجے میں ترشی اور طنز تھا۔ ﴿ "امی! آخربات کیا ہے؟ مجھے نتا ہے تو''۔ وہ بھی فکر مندی ہو گئی۔

''کوئی بات مبیں ہے،تم تیار ہوجاتا، جھے بچے تک آئیں گے وہ لوگ''۔وہ اس ہے نگاہ تک خراری تھیں لیل مالا اورزیا دہ تینٹن ہوگئی ،ا می اُسے ٹال کے چلی گئے تھیں ،وہ اتنی بے بس اءرمغموم ہوگئے تھی ،کوئی بھی تو اس کے پاس مبیل جس ہے اپنی ٹینٹش شیئر کرتی ، لائیدنے بھی کہلوایا تھا کہ جر مانے اسے بلایا ہے، مگر وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی ،اس کی سب بزمی وجه شهران تھا، اس کی او چھی حرکتیں اس کا خون کھولا ویتی تھیں ،اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا سامنا ہی آتا کرے گی ، یو نیورٹی بھی کم کم جاری تھی ،اس انظار میں تھی کہا میزام ہوں اور اس کی بڑھائی ختم ہو، تا کہ شہران ہے پیچھا جیموٹ جائے ، جب آتے جاتے اس پرنظرین میں پڑیں گی ، مگر پیکھلے تین دن ہے کھر میں اس کے دشتے کی باق ہور ہی تھیں ،اور آج ای نے کہا وہ لوگ دیکھنے آرہے ہیں۔ای کی باتوں ہے اندازہ ہور ہا تھا جیسے ابو نے رشتہ طے کرا ہو، صرف و میصنے کی فارمینیٹی رکھی کئی تھی۔ بورا دن پریشان رہی، شام میں پنک جار جٹ کا پر عد سوٹ و کہن کیا، لامن ميك اب بھى كيا ، وه لوگ وقت كاتنے يابند تھ، چھ بجتے ، ي آ ميك تھے۔

' <sup>د کی</sup>ل ماہ! آ جا وَ وُرانٹک روم میں'' ۔ بھانی اے بلانے آئی تھیں ہمران کا چبرہ ننجید ہ تھا۔

''بھانی! کینے لوگ ہیں؟'' مجھکتے ہوئے یو جھا۔

'' قبن لوگھے ہیں ،ایک دہ جس سے تہارارشتہ ہور ہاہے ،ایک بہن ہے ،اور بھانجا ہے''۔وہ آتی ہی تفصیل بتا کی ج بھانی کے ساتھ جھلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئٹی ،آتے ہی نگاہ وائٹ کمیض شلوار میں ملبوس وائٹ واڑھی میں بزر کھیا ہتی پرنگاہ پڑی ،اس نے ہی اُلئاسلام بھی کیا۔ کیل ماہ کی سمجھ کا مہیں کررہی تھی ، بھانجا تو اتنا جھوٹا ہے ، پھررشتہ مس

ا آؤ آؤ، ہمارے پاس جیھو''۔ بہن نے اپنے پاس صوفے پر جکہ بنا کراہے بٹھایا۔ابوجھی سامنے ہی جیٹیے بتھے،'' ماد کوسب کے سامنے شرم بھی آ رہی تھی ۔ان خاتون نے چند ہزار کے نوٹ اس کے ہاتھ برد کھے، ووسونے کے میک

" بھائی صاحب! اب آ ہمیں نکاح کی تاریخ وے دیں، کیونکہ بنیب کوامریکہ بھی جانا ہے، کیوں ملیب ! اگا اللہ تھیک ہے؟' انہوں نے دوہا میں ایک ساتھ ہی کردیں۔ نیب صاحب نے مہلوبدل کر ہوں کبہ کرسر ہاایا۔ کیل ہا جھا جیے پہاڑآ ن گراہو، وحشت ہے آ تکھیں بھٹ کئیں، مگر نگاہ جھٹ جھکا بھی لی، ہاتھ بیروں میں سنسا ہونے ی ہو ہے ا ہونؤں مرچیو تنیال رینگنے لی تھیں، دہ سے اور کڑے اے آگ لگ رہے تھے، نوٹ اس کے ہاتھ ہے کر محے ، جوالی ا : بعانی نے بغورو کھے لیا تھا ،امی نے بھائی کواشارہ کیا ،وہ کیل ماہ کوا تھا کے لے کئی تھیں۔ کیل ماہ سرتھام کے بیڈیراوند کی كئ كى اليك كرد ب تقاس كابو؟ التي عرك تص ساس كارسة مط كرد ما تعاب

حالت بجیب ہوگئی تھی ،لبی داڑھی ،لبے چوڑ نے توانا پڑے میاں تھے ،دانت بیس کراندر کے انتشار کوروکا۔ خصصہ میں کہ میں میں کہ میں ہے۔

قال کلری کمبی می ایم ائیڈری شرمٹ بری گرین ٹراؤز داور دو پٹدسلیقے نے شانوں پرؤالے دہ پُرتمکنت لگ دبی ہی ایک دفعہ بھی اس نے حمدان برنگاہ بیسی ڈالی تھی مگر حمدان استقبامیہ نظاموں سے اسے جانچے رہاتھا، وہ خود کواس سے بریات طاہر کرنے کی پوری کوشش کر دبی تھی مگر انداز میں اس کے انہی بھی ایسا حساس تھا جو وہ حمدان کی جانب بھی متوجہ تھی ۔ ماہر کرنے کی پوری کوشش کر دبی تھی مگر انداز میں اس کے انہی بھی ایسا حساس تھا جو وہ حمدان کی جانب بھی متوجہ تھی ر ریوا تو نگ چیئر پر بلیٹوش تیزی سے لیپ ٹاپ پراس کی انگلیاں ٹرگت کر دبی تھیں ، جبکہ وہ سامنے دالی چیئر پراپ بھینچے ہوئے ہوئے ا

''حمدان احمد! آپ نے وزت کیا ایر یا کا؟''ار پیٹماء نے خود کو ہوزمصر دف ظاہر کر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پرتگا۔ کوزر کھی۔

"الساكرتے ہيں آئ جى ہم و يكتے چلتے ہيں، كونكه وہاں ہے كافی زورو يا جارہا ہے كہ كام شروع كرواد يا جائے ، ہمارا لاسٹ پروجنگ كامياب رہا ہے، اسلام آباد ميں تو وجوم کے گئی ہے "۔اريشماء كوخوش ہور، ي تقى كيونكہ جمران كى سارر كافئت جورنگ لائن آئى، فريشن انداز ہيں گفتگو كرتري تھى ہورنگ لائى تھى، فريشن انداز ہيں گفتگو كرتري تھى ہورنگ لائى تھى، فريشن انداز ہيں گفتگو كرتري تھى اور باس كے ذرائجى ملال يا وكھ كاشائيہ تك نہيں تھا، اس ون منتقى دالے ون كتى تيكھى اور تاراض نبور ہى تھى، تيمور نے الحسا تك اس نے و يكھا تھا جب وہ انگوش پہنار ہاتھا، اريشماء كے تاثر ات بالكل شرو تھے۔

''انجھی چلتے ہیں''۔اریشماءا پناسل اُٹھانے نگی۔

''میڈم!کل چلیں گے، آج میں ساری راپورٹس تیار کر لیٹا ہوں ، تا کہ جب ہم وہاں وزٹ کریں گے تو ہمیں اُسٹالیا 'نہیں ہوگا''۔ اس نے بڑے زم لیجے میں اسے تمجیا یا۔''

''مواں.... یہ گئی گھیک ہے'۔وہ بھی سر باانے لگی۔

'' مو پورٹس سامری تیاد کر دینجے گاہ میں بھررات میں دیکھیاں گا ، جب ای میلو چیک کروں گی تو''۔ وہ سنگرانی بہٹیاں گوار میشاء کے اطلم بنان کھرے چیزے پر جیرا تی زور ان تھی ، اتن خوش کیوں ہے ، دیکدو ہو جاندا ہے اپنی منتقی ہے ؛ ماخوش ٹین ہے ، آنا ور بھی است آفس میں ایمی نئے نظر تین آیا تھا، وہ جیئر کھسکا کے گھزا ہوگی ، اریئٹر ماکی نگا ہوں نے ایک عواف کیا ، وہ اتنائی موجی اور شخص سابھی لگ، ماجھا انگر کس ہیں ہے لاہدہ کی ٹیس جائی تی تھی ۔ ۔

''عمدان الیک منٹ' سال نے پکارا یا۔ تعران کے قرم رک کتے میکروومز اُنٹین مہا تیں پُنتِقر تین وودای معید کا میتی ہے۔

الدُولُةُ الْجَسْكَ 18 المَوْرِ 2012ء

"ابیں تو کوئی بات جمیں ہے"۔ یہ کہررُ کا جمیں ، ڈور کھول کے روم ہے جانے نگا۔ "بلیز بات تو سُنیئے!"اریشماءنے مجر پکارا۔

'' بجھے رپورٹس ریمری کرنی ہیں'۔ نرو کھے بین ہے گویا ہوا۔ وہ جزیزی ہوگئی، حمدان نے سر دمبری کی حد کی ہوئی تھی، منگنی کے بعد سے ارپیشماء آفس بھی آئے ہی آئی تھی ، وہ تین چاردین ہے آفس بھی نہیں آر ہی تھی۔

" حمدان احمدایتانمیں تمہیں میرے جذبول کی رسائی کب ہوگی، یہاں میں تمہاری محبت میں ڈوپٹی جارہی ہوں ،اور مجھے تم ہے دیوانگی کی حدتک عشق ہوگیاہے ،تم مجھے ہتنا دور بھاگ دے ہو بیس تمہارے اتنا ہی قریب آرہی ہوں' ۔ وہ روم میں مبلنے گی ،حمدان کووہ ہر دقت سوچتی رہتی تھی۔

'' بیسے خبر ہے تم ایک دن مجھے خود ہے پیارو گے ، یہ ہی نے ہوج رکی ہوئی ہے ، محت تو نفرت کو بھی کا ٹ دی ہے اور د کجنا میری محبت آئی تجی اور یاک ہے حمدان! تہمیں جیت لے گیا 'نے آئی تھیں بند کر کے جذب ہے سوچا۔ تیمور کو وہ بھول کے بھی سوچنا نہیں جو افعا، تیجی موان کا چاہا ہوی والا کے بھی سوچنا نہیں جو افعا، تیجی مان کا چاہا ہوی والا انداز ، اس کا تو خون کھولا دیتا تھا، ڈیڈی بیرشتہ ہونے پر بہت خوش تھے یہ انٹر کام کی بیل پر اس کی سوچوں اور خیالوں کا سلمارٹو نا۔

''اوکاوک ، آتی ہول'' حمدان کو جواب وے کراس نے ریسیور رکھاآوراس کے روم میں آگئی۔ ''اب کیا مسئلہ ہوگیا؟''اریشماء نے اے کمپیوٹر کے آگے یوں پریشان و یکھا۔

"آب اگریبال بین کر بچھ تھوڑا گائیڈ کردیں گی ، تو بچھ آسائی ہے سب یا در ہے گا'۔ وہ مانیٹر پر نگاہ جمائے گویا ہول اربیٹماء حیران رہ گئی، حمدان نے آج یوں پہلی وفعہ اے اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ وی تھی، وہ بولے جارہا تھا اور اربیٹماءخواب کی کا کیفیت میں آگئی تھی ، حیوان اٹنا بیارالگ رہاتھا، ول کررہاتھا اس کا ماتھا چوم لے۔

تُنَ ہے اس نے مشین لگائی ہوئی تھی ،گھر کے کیڑے بہت جن ہو گئے تھے ،شیبا تو پڑھائی میں مصردف ہوگئی تھی ،حر ما ، اس سے تو دیسے بھی زیاد ہ کام نہیں کر داتی تھی جمیر اینگم کہتی بھی تھیں۔

'' کب سے کیڑے دھور ہی ہو، ذیتان کے آنے کا ٹائم ہے، جاؤتم نہاؤاور کپڑے بدلو'۔ َ

''ای! بیآ خری چکر ہے،اس کے بعد میں نہاؤں گئ'۔ یالٹی اُٹھا کراو پرزینہ چڑھنے لگی،اٹی وقت شہران نے پالٹی اس کے باتھ ہے لے لی،وو جبران می اے دیکھنے لگی، کیونکہ آج ہے پہلے کہمی اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔

''آپ ساں سے کیٹرے ہائی اور ثب میں جن کرنے ہیں، ہیں اوپر کے جا دک گا''۔ وہ آ بستگی سنے گویا ہوا۔ حرما تو ہے۔ ''نگی سے اسے دیکیوری گی ، آئی شیران انسانوں کی طرح ہاتیں جو کرر باتھا، ورنہ قراش کا مند سیدھا ہوتا ہی کین تیا، بالنی شنہ کے وفذینہ جڑھے گیا تھا۔

المنظمة المنظ

ورواوًا يُحسن الله اكور 2012ء

"جى ...؟" وەتوچونك كئى \_ " 'ہاں حر ما! پیضر دری ہے، کیونکہ تم جب تک خود بہل نہیں کروگ ، بیدووریاں اٹسی ہی رہیں گی، تم وہاں جا کر پتا 🥫 🔱 ""آ پ يکيا که رہے ہيں، ياو بابونے کيا کہا تھا؟" ووافسردگ سے كويا ہوئى۔ " سب ياد ب، مرابتم وه كروكي جوهل كهول كا، ورنه مد جنگ ايسي على رب كى" ـ ذينان مقهم اراوه بانده چكا تھا،کسی طرح مجھی اے میغلطیبی دورکرتی تھی۔ "ابوآب كواور جميه كفريش داخل تك تبيس موني وي ك"\_اسية رستاني لكا\_ "تم جلوتو، بيسب جم وبان جا كرويكيس ك" -اس نے ترماكي خوف سے بھرى آتھوں ميں ويكھا، وہ اسے جھاماه میں اور زیار و بیاری مکنے کلی تھی ،اور وہ تکلیف میں رہے ایسا وہ نہیں جا ہتا تھا ، پھھتو ایسا کرنا تھا کہ وہ اپنے والدین سے اور بین بھالی ہے ل جائے ،ورنہ تو وہ کھٹ کھٹ کے مرجائے گی۔ مصباح کی شادی کی تاری کرکھ دی کئی تھی ، در میان میں چھ مہینے تھے ، ای نے تیاریاں شروع کروی تھیں بھوڑ اقعوڑ او ہ سلے ہے بی تارکر کے رصی جار بی تھیں ، کیڑے اور برتن کی خرید ار می کرد بی تھیں ، حمدان کی تخواہ میں انہوں نے کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی تھیں ،جوانہیں وقت پرل کئی تھیں جمران نے بھی کچھ پیسے بینک میں جمع کیا ہوا تھا ہاں لیے ای کسلی ہے ہوگئ ' بینا! تم نے تو آنا بی چھوڑ ویا ہے''۔ای نے اسے ملکے لگا کے بیار کیا ، پنک جارجت کے پر تد پلین لائن سوٹ میں بہت بیاری لگ رہی تھی جمران نے کن المیول سے دیکھا۔ میں بہت بیاری لگ رہی تھی جمران نے کن المیول سے دیکھا۔ "من و تجھی متلی کروا کے ہمیں بھول گئی ہیں" مصباح نے بھی معنی خیزی سے اسے چھیڑا۔ "متلنى ... او بدند ... ايسے كى ملك كے شهرادے سے بيس بولى ب كه مس آب بسب كو بھول جا دك " .. وہ باتل ك ذکر پرکڑ وی ہوگئی۔حمدان نے پہلو بدلا ، تی وی کے تونلوسرج کئے جار ہاتھا ،اور ناٹر ایسے دے رہاتھا وہ اریشماء کی طرف ' بھائی جان تو بتارہے تھے، بڑی زبردست منگنی ہوئی ہے، آب نے جمیں نہیں بلایا''۔وہ مند بسور کے شکوہ کرنے '' جب میں ہی خوش ہیں ھی ، ہلا کے کیا کر تی ؟ حمدان تو بہتر جانتے ہیں''۔اس نے حمدان کو ہی مخاطب کرلیا ، وہ گڑ برزا کے اے چیرانگی ہے ویکھنے لگا ، اریشماء کے تیورآج اسے فاصے بدلے بدلے نظرآ رہے تھے۔ "أ ب كى شادى كب تك موكى؟" '' يـ تو بجھے بھی نہيں بتا ، ہاں البتہ تيمورے تو بالكل بھی نہيں ، دگی'' \_ ليج ميں يقين اور دتو ق بحرا تھا۔ حمران اور مصباح وونوں ہی چونک کر حیر انکی ہے اس کے چبرے کو و مکھنے لگے، وہ مسکر اربی تھی ، نگا ہوں میں حمد ان کے لیے بہت پچھ تھا۔ '' پھر یہ نکنی کیوں کی؟'' وہ ہے۔اختہ کو یاہوٹی ۔ "ؤیڈی کی خواہش تھی اس لیے کرلی، آ مے میری جوخواہش ہے وہ ہوگی"۔ کہے میں معی خبری تھی جمدان پہلو بدل کے اُٹھ گیا، کیونکہ اریشماء سلسل اے ہی و تیھے جارہی تھی اور مصباح کے سامنے اسے سیسب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تن اریشماء میں سیلے جیسی جھیک نہیں رہی تھی، بلکہ وحمدان کو ہروفت زج کرنے کے چکریس عی کلی رہتی تھی۔

جھجک کئی، دو پٹا تھا کرشانوں پرڈالا ، ذیتان کی نگاہوں میں ایس کے لیے بمیشہ بیار چھلکا تھا، ہر ماکواس کا بھی خیال آتا تھا، اے حق ہے ابھی تک محروم کیا ہوا تھا، و داس کی محبت اور وارتنی سب محسوں کرتی تھی ، مگر و دہمی مجبورتھی ،اپنے مال باپ " کیا ہوا، طبیعت تو تھیک ہے؟" ، فکرمندی ہے اس کے قریب بیٹی۔وہ سیدھالیٹا ہوا تھا، آ تکھیں اس نے بندگر لی تھیں، د دنوں ہاتھوں کو ماتھے پر جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ "محيك ب" وواتناي كويا بوا " كرخاموش كول بن ؟ "حرما كواس كى خاموشى يربحى قكر بوتى تقى ـ ''یورے تین پیریڈ کیلچردیا ہے،سر میں ور دہور ہاہے ، پلیز!میرے سر میں ہاتھ چلا دوایٹی انگلیوں سے''۔حریااس کی نی فر مائش مراستنہ امراز میں اس کے چیرے کوجانجے لی ،ان نے ابھی تک ایسا کھیئیں کروایا تھا۔ · « سميے؟ ' وہ جملتی ہشر ماتی ہو جھنے لگی۔ "ایے"۔ حراکا اتھ کرکے سریس جلانے لگا۔ "ايسيني كرتى رہوء مجھے بجوسكون ل جائے گا"۔ " تیل کامساج کرون؟" اے یکدم یاوآ یا۔ ومنیس یارا بھے تیل سے اُ بھن آتی ہے ہم ایسے بی کرتی رہو بھوڑی ویر میں اُٹھ کرنہاؤں گا'۔ وہ تکیاؤیل کرے " من اب بال من كرة في مول " - تمليم بال بار إرا كرة رب تقده وه تيم نكاف أنه كل وناك في الت بغور و یکھا، کائن کائن کے ایمر ایجڈیری والے سوٹ ٹی اس کی شہانی رنگت چیک رہی تھی ،حر ماکو ویکی کرائیے جذبات کو تا بوش رکمنا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ جھلتی حیا کے حصار میں ؤونی اس کے سر مانے بیٹھی ، ذیشان نے آئ چہل وفعداییا کولی كام كما تما ، ورنده وه والسية كام مك يمل كرواتا تما-"کیل ماہ بہت دن ہے ہیں آ رہی ہے"۔ " مجھے بھی نظر میں آئی ، درند ضرور میں توساتھ لے آتا"۔ ویشان کی آتھوں میں سرورساطاری ہونے لگا تھا، حرما کی موی انگیول نے اے بے شد ھرد ماتھا۔ "كئ دفعه كمبلوا يكى بيون بانبين كيابات بي ليل ماه آكيون نبيس رى ب،ميرا تودل كهران لكاب أانظيال چلاتے چلاتے اس کے ہاتھ ذک گئے۔ " گھبرانے کی کیابات ہے، ہوسکتا ہے بڑھائی کی وجہ سے مصروف ہو"۔ ذیتان کواس کے معموم مبیجے پرنگر ہوئی۔ "لائيه بتارين كى دويو نيورشى بهى بين جاري ہے" -منہوں .... وہرُسوچ انداز میں اُٹھ کے بینے گیا۔ حربا کو چھ ماہ یہاں ہوگئے تھے اور وہ ابھی تک گھرے باہر نہیں گئ تھی،ایتا کمرویجے ہوئے بھی لگتا تھامدت کزرگی ہے۔

" كمان جانا ٢٠٠٠ ووجرا تل ي جيئ كل -"آ ج تہیں می تہاری ای کے پاس کے چال ہول"۔ ٠ ١١٤٤ ١٥٩ ا كُور 2012،

''اچھازیادہ فضول مت بولؤ'۔ای نے اسے نو کا ۔اریشما مسکراکے اجازت لے کر جلی آئی، وہ گاڑی کے پاس ہی کوڑا تھا، بارش کی ٹیر ٹیر جاری تھی، گواتن تیز نہیں تھی مگر موسم میں شنڈک بڑھ گئی تھی، وہ بلیواپر کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے اس کا منتظرتھا۔

" گاڑی آپ ڈرائیوکریں گے یا میں ڈرائیوکروں؟" ڈرائیونگ ڈورکھولتے ہوئے خاطب ہوئی۔ حران نے جالی اس کے ہاتھ سے لے فی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اسے قریب آنے پراریشماء تو بوکھلا گئی، بھینی بھینی پر فیوم کی مہک ناک کے تھنوں میں تھی، تو سرور ساطاری ہوگیا، وہ چپ جاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، حمدان نے ڈرائیونگ سیٹ سنھال لی، مررسیٹ کیا، ایک نگاہ اس پر بھی ڈانی، وہ سچھ روس ی ہورہی تھی۔

گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے حمدان کے لب آپ ہی آپ مسکرا بھی رہے تھے، آج دل نے اس پر قبضہ جمالیا تھا، وہ اپنے اندر کے اصاس کونبیس روک سکا تھا، استے دنوں سے محبت کو دبائے بیشا ہوا تھا، آج جاروں خانے حیت کر دیا تھا، جب محبت کو حیال کو ساتھ کے میں اور کے ساتھ کی اس کی محبت کو میا تھا، جب محبت کو میں کی اور سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا، سر کول برٹر بھک روال دوال تھی ، بارش کی وجہ سے ٹر بھک کارش بھی جب محبت کو میں میں اضافہ ہی کرنے گئی ۔

"آب كى شادى كب تك ہے؟" حمدان كاغير متوقع سوال ،اس فيمائش انداز ميں تا كوارى كا اظهار كيا۔ "كيا موا؟" حمدان جھينے كيا۔

''میں کچھور یے بہلے آپ کے گھر میں بتا پیچی ہوں ، کب ہوگی ، آپ بھی دہاں موجود ہے''۔ اریشماء سرتا پائٹک ہی

" يي او يو چدر ما مول ، كب موكى ، اور تيور سے كيول نيس موكى؟"

''مطنی تیورے ہوئی نے ہٹادی بھی اُسے ہوئی سیو آپ بھی جانتی ہیں'۔وہ اے تلک کر کے محظوظ ہور ہاتھا۔ ''شٹ آپ، جھے اتنا مجور نہیں کریں کہ ہیں آپ اوپر قابو نہیں پاسکوں، تھران اسم ہیں نے تم سے بیار کیا ہے، تبدارے علاوہ میں کسی ہے بھی شادی نہیں کروں گی،اور اگر میرے قریب کوئی آئے گا تو وہ آپ ہوں سے'۔گاڑی اس کے بنگلے کے باہرزگ گئ تھی،اسٹر میٹ پراند جیراتھا، پھر بارش کی وجہ سے سناٹا تھا۔

" بیہ بوقونی ہے"۔ اس نے اسٹیر نگ پر ہاتھ مارا۔ پھرتو اریشماء خو دیر قابوبیس رکھتکی بھران کے گلے لگ کرا ہے وارق سے بیار کرنے گلی جمران تو بو کھا ہٹ کا شکار ہوگیا ، اس پر تو لگ تھا ، بحبت وعشق کا جنون سوار ہوگیا تھا ، جران کے وارق سے بیز کواس نے چوم لیا تھا ، اور جمران پر نشہ سوار ہوگیا ، آج وہ اسے جنزک کیوں نہیں سکا ، اریشماء کا چیرہ دونوں ہاتھوں بھر ایک فاموش تھے ، صرف سانسول کا شورتھا ، وہاغ نے دونوں ہاتھوں بیس ہوسکتی ، وہ اسے خلط ہاتھوں بیس نہیں جانے دیے گا ، اریشماء سے اس نے کوئی ہات نہیں کی سورج کیا تھا ، اریشماء تیورکی نہیں ہوسکتی ، وہ اسے خلط ہاتھوں بیس نہیں جانے دیے گا ، اریشماء سے اس نے کوئی ہات نہیں کی سورج کیا تاران ہو ہو اس میں لوٹ آئی ، جمیب وحشت و دہ تی جران کو دیکھنے گئے۔

الآپ کا گھرآ گیاہے'۔ وہ مخاطب ہوا۔ اریشما واپنے خیالوں میں سفر کرر ہی تھی، چیرہ پسنے بسنے ہوگیا۔

کیل ماہ کی جیرت ہے آ تکھیں بھٹی ہوئی تھیں، وہ تو گیٹ بند کرنے آئی تھی، بارش کی ٹیر ٹیر ہے گھر تک گندہ ہوگ تھا، وہ دونوں اندر کھڑے ہے، جبکہ لیل ماہ کی آئی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان دونوں کواندر آنے کو کہتی، مگر اس لمجے ال دونوں کی آمد نے اسے جیسے ڈھارس دے وی،اب وہ تنہانہیں تھی۔

"اندرتو بلالوه مهاري سهال قلق جمالي بيميا فالوده منا تابيع؟" ذينتان في شوى سے كهدكراس كي آم الم الله

ردادًا بجست 103 اكتوبر 2012ء

''جانے کیوں جھے خود ہے بھی ڈر گئے نگاہ' ۔ جمدان اپنے روم میں آ عمیا، دل کی دھز کئیں اریشماء ،اریشماء کی پکاڑ کرر بی تھیں، مگر وہ پکار پر کان نہیں دھر تا چاہتا تھا، اگر ایک دفعہ بھی اس نے رخ دے کراس ہے بات کر لی تو وہ خوش نہی کا شکار ہوسکتی ہے ۔ وہ مصباح کے ساتھ بچن میں لگی رہی اور حمدان اپنے روم میں بی رہا۔ آٹھ بجے عدین گھر بیس آیا تو ایک اپنیل می بی ہوگئی، کیونکہ وہ اریشماء کود کھے کر زیادہ جہکتا تھا، حمدان کو بھی سب تا گوارگز رتا تھا، مگر دہ عدین ہے بھی پچھ نہیں کہتا تھا، کہ اریشماء ہے بات جیت نہیں کیا کرے۔

" بھائی جان! کھانا لگ گیا ہے آ جائے''۔مصباح اسے بلانے جلی آئی، وومو بائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔مو بائل بیڈ پرڈالا اور باہر آگیا،ڈرائنگ روم میں کارپٹ پردسترخوان لگا کے کھانالگایا ہوا تھا،اریشماء بنک جارجت کے دو پڑھین اس پر بلین ٹراؤزر میں اپنی سادگی میں بھی انفرادیت رکھتی تھی ،آلتی پالتی مارے میٹھی تھی ، نے تکلفی سے پلیٹ میں سالن اکال دیاتھی ،اس پرتو بھولے ہے بھی نگاہ بیس ڈال رہی تھی۔

''ارےمصاح! کیلری میں کیڑے پڑے ہیں، بارش شروع ہوگئ ہے''۔ای نے اپنے روم ہے باہر کاجائزہ لیا، پھر سروی میں ایک دفعہ بارش ضرور ہوتی تھی،اورسر دی کی لہر میں اضافہ ہوجا تاتھا۔

''اوەنو.... بارششروع ہوئی؟''اریشماء پریشان ہوگئ۔

''ارے اریشماء باتی! آ رام ہے، آپ کے ہاس گاڑی ہے کوئی مسئلہ تونہیں ہے''۔عدین نے اے اظمینان ولایا۔ حمدان نے اس کے چبرے پرفکروپریشائی دیکھ کی تھی، کھانے ہے بھی ہاتھ دوک لیاتھا۔

" بیٹا! آپ کھانا تو کھاؤ ، بارش کوئی تیزنبیں ہورہ ہے ، زک جائے گا '۔ ای نے اس کے شانے پر تھیکی دی۔
مصباح سارے وسطے ہوئے کپڑے اُٹھا کے بیڈ پر ڈال آئی تھی ،حمان کواریشماء پراس کسے بہت بیار آ رہا تھا، وہ کن
اکھیوں سے کی وفعدا ہے دکھے چکا تھا ، جب سے تیمور سے مثنی ہوئی تھی وہ بے کل سابہت ہوگیا تھا، اس کی نگاہ اریشماء کی
ٹازک انگلیوں پر پڑرہی تھی ،وہ بڑے بے تکلف انداز میں کھانا کھارہ کی تھی۔عدین کی لقے بازی بھی جاری تھی ،وہ مسکرائے ہواب وے رہی کھانے دغیرہ ہے فارغ ہوئے تو اریشماء نے جانے اپنا شولڈر بیک اُٹھالیا۔

''اریشمابا تی! بارش تیز ہونے کل ہے، رُک جائے تو چکی جائے گا''۔ ''بالکل بھی نہیں رکول گی، کیونکہ می بہت پر بیٹان ہوجاتی ہیں اور پھر یہ بارش جھے نہیں لگنا رُکنے والی ہے''۔اس نے رُکنے ہے صاف اٹکار کردیا۔ سرویوں کی بارش کا بھی کچھ پیانہیں ہوتا، ود پہر ہے سوسم ابر آلود ہور ہاتھا، آٹھ ہے بارش

رہے سے صاب الاور شروع ہوئی تھی۔

" میں ساتھ چانا ہوں''۔ حمدان ابنا اپر بھن کے چلا آیا۔ سب نے ہی تخیر زوہ ہوکر دیکھا، جو پہلے کی نسبت خوشگوار موڈ بھی لگ رہاتھا۔

" مجھے کہیں کام ہے بھی جانا ہے، آپ کے ساتھ ہی نگل جاؤں گا، کیونکہ بارش میں بائیک بھسلنے کاڈرر ہتاہے"۔اس نے خود ہی توجیبہ پیش کی حمدان نے آج ہے پہلے بھی اریشما و سے لفٹ تک نہیں کی تھی، نیکوئی اجسان، اچا تک ہی اس میں یہ خوش کن تبدیلی ...اہے جبرت وانبساط میں جتلا کر رہی تھی،عدین کی معنی خیز نگا ہوں ہے بچنا وہ گیٹ کھولیا با ہرنگل ا میا۔

"بي بارش عن مورج كبال عن تكا تما؟"

" إرش من سورج كس تكتاب ؟" مصباح في ال كي تعج ك -

" يار! اب يرادركاموسم اتناخوشكوار كييم بوكميا؟" اس كى توساعت اور بعمارت يقين نبيس كررى تقى \_

رواؤامكر في 102 اكتوبر 2012 م

ما كى قائد كام كى والى elister fully

💠 پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤ مکوڈنگ ہے پہلے ای ٹبک کا پر نث پر بوایو ہر بوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی جیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

المشهور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج ♦ ہر كتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا مکز 🧇 ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم کوا انی منارش کوا انی مکيريما د کوا انی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن عفی کی تکمل رہے ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شرنک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہال ہر كتاب تورنث سے مجى واؤ عود كى جاسكتى ہے 🔷 ۔ ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد بوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗲 ڈاؤ نکوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایخ دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





تو جا درسنجالتی موئی اندر بھا گئتی ہسب ہی وہاں موجود تھے،ابو،ار باز بھائی، بھالی سب ہی اسے دیکھ کرچونک گئے۔ ''ای ....!'' دوای ہے لیٹ گئ جبکہ ذیبتان زوس ساان سب کے درمیان کھڑ اتھا ، ابو نے سیاٹ انداز میں دونوں کو دیکھا، گرمندے الفاظ ادائیس کے۔ ''حر ما! آپ سب کوبہت یاد کررہی تھی ، میں اسے خود لا یا ہوں زبردی ، بیآ پ سب کے ڈر کی دجہ ہے ہیں آ رہی گی جبکہ ڈرکی تو کوئی بات ہی ہیں ہے میداس کھر کی بیٹی ہے''۔ ذیشان نے پُراعتا دانداز میں آ واز کومضوط بنا کے وضاحت دی۔ ابواُ ٹھ کراندر چلے گئے جبکہ ارباز بھائی نے اے بیٹھنے کا اشارہ کیا بشکرتھا، انہیں بچونو خیال آیا۔ لیل ماہ کے محلے گئا

''میری آپ سب کوذ رائجھی فکرئیس ؟''حر مانے روکے شکوہ کیا۔ '' کمیا کریں ،تمبارے باپ کی ضد کے آھے ہم تو مجبور تھے،میرا کلجو تو بھٹا جار ہا تھا، کتنا عرصہ ہوگیا ہے اپنی جی کو و مجھے ہوئے"۔ ای نے اے دوبار دلیٹا کے پیار کیا۔

'' و یکھیں ارباز بھائی! جو ہجھ بھی ہوا، اے بھول جائے وہ سب غلط نہی میں ہواہے''۔ ذیبٹان نے سمجھانے کی کوشش

''ہم تو ابو کے آھے مجبور میں''۔ ارباز بھائی کوتر ما کارونا پر بیٹان کرر ہاتھا،ان کی بہن کے ساتھے زیاوتی ہی ہوئی تھی مروہ جوان کی ہوی چڑھادی تھیں وہ اس پر ہی یقین بھی کر لیتے تھے۔ حربا کو لے کرلیل ماہ اندر چکی کی تھی، اسے بھی توہا طلم كى داستان سناني تهى ، دومراطلم كما بونے والاتھا ، تر ماكوتو بزار دالت كا جھ كالگاتھا۔

" پیابوکوکمیا ہوگیا ہے؟" حرمانے تو سر پکڑلیا۔ "آتی! میں مرجاؤں کی مگراس آ دی ہے شادی ہیں کروں گیا ۔ پرورو کے اس کی آسمیس ہروقت سوجی ہو گی وہ ق تھیں۔ای کی بھی ابو کے آھے بالکل نہیں جل رہی تھی،وہ بھی اندری اندر تھاتی جاری تھیں،ان کی دونوں بیٹیون کے ساتھ

" تم وي توبهت بولد بنتي مو، ابو بات تو كرتين" -

" آئی! تم کیا سمجھ رہی ہو، تہارے جانے کے بعد مجھے آزادی ال کئے ہے، ارے! میں نے یو نیورٹی بھی جانا مجھوا ہے، ہر چیزے بےزاری ہوگئی ہے، دل کرتا ہے اپی زندگی ختم کرلوں ' لیل ماہ کے چیزے پر حزن وملال اور اُ کما ہے۔ وبیزاری سبنمایاں تھا ،ا ہے جینے کی ذرابھی اُمنگ جیں گئی۔

" بہلے تمہارے ساتھ ابونے علم کیا اور اب مجھے جھینٹ پڑ ھادے ہیں''۔ ''اچھا،اچھا،تم خودکوا تا ایکان ہیں کرو، میں ہی کچھ کرتی ہوں''۔حریا مجری سوچ میں پر گئی،اس کا ذہن إوهران

گردش کرنے لگا اے اپنی مین کو بچانا تھا ،ایسے تو اس کے ساتھ طلم ہیں ہونے دے گی۔ "كياكروكيتم؟"اس في ما جهي كي كيفيت مين سواليدنگاه أفهاني-

"شران كيهاب؟" حرمان حصف يؤجها-

" شهران و و آواره ، لفتگا ، بدمعاش اس کانام نتے ہی و و بھڑک اُتھی ہر ما۔ "ليل أه أنه تم كما كهذرى مو؟" الل كي ليج مين وكه بحي تعا-

" آ<u>ے کوئیل یا محصات کے دیوں نے الگ</u>ریٹا<u>ن اکما</u> ہوا ہے، کمینہ بدمعاش مخنڈ ہے۔

روادًا الجسب 104 اكور 2012ء



'' بچیہاں باب پر بی جاتا ہے''۔زویانے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ''اچھاد کچھوں گی ،جب جمارا بچے ہوگا''۔اس کی آنکھوں میں پھرحمران کی شبیبہ لبرائی۔ ''میری تو وعاہے تیری شادی حمدان ہے ہی ہو جائے ، کیونکہ ٹوکسی کام کی نہیں رہے گی''۔زویا اس کی حالت سے ''تھی۔

"أمن إ" قبقب لكاك مسكر الى تقى-

'' میں چلتی ہوں ، آفس کا آج ایک بھی چکرنہیں لگایا ہے ،اوروہ لارؤ گورنر پھوں پھوں کرر ہا ہوگا'' \_سل اُٹھا کر یک میں ڈالا۔

" كون حمدان؟ " وه تا ئىدى بو چىنے لگى۔

" ہوں..." افہام کو بیار کیا اور زویا کے مگلے نگ کے وہ فور انی نکل گئی ، لیخ بھی اُس نے زویا کے گھر کیا تھا، بارہ بج ےاس کے ہی گھر تھی ، دو بج مجئے تھے ، آفس ضروری جانا تھا ، آفس میں تیمور پرنگاہ پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، د د ذیڈی سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔

" بياً! آب اپناسل آف كول ركفتى مو؟" ويدى كواس كى بدعادت مسى كسى يُرى لكن تقى -

" ذیری آپ کو پہتے ہے زویا کے ساتھ جب بھی ہوتی ہوں، میں اپناسل آف کردتی ہوں ، وہ بہت ناراض ہوتی ہوں ، میں اپناسل آف کردتی ہوں ، وہ بہت ناراض ہوتی ہوں ۔ ہر دفت سل کے ساتھ کلی ہوتی ہوں ۔ اس نے جایا تیمور کوتھا ، تیمور بلیک بینٹ شرث میں بلوس خود کونمایاں کرنے میں ہیں گا ہوا تھا ، کر اریشماء اس کی پر سنیلٹی ہے ڈرامرعوب نہیں ہور ہی تھی۔ پنک جارجٹ کے چکن کڑھائی کے اسالکش ہے لہاس میں وہ خود بھی پنک ہی ہوری تھی ، تیمور کی ہے باک مجری نگا ہوں نے اس کا جائزہ لیا ، جوڈیڈی سے بھی تخی نہ روسکا۔

''تم ذراحمدان ہے بوجیو،ای میلز کا کیا ہوا؟''ڈیڈی کوجیسے تیمور کا اس طرح دیکھناا چھانہیں لگ رہاتھا،انہوں نے اریشماء کونظروں سے ہٹانا جاہا۔

" تایا اَبَ ! میں اریشماء کوشا پٹک پر لے جانے کے لیے آیا ہوں، ممی نے کہا تھا اریشماء کی بہندے شا پٹک کرلو، شادی میں دن ہی کننے رہ گئے ہیں"۔ تیمور کو بھی ڈرالحاظ ادر جھبک نہ تھی ،وہ بھی حبت ابنا مدعا بیان کرنے لگا۔ اریشماء نے دانت میسے ،آئکھوں میں اس کی چنگاریاں ی بھرگئیں ، مگرڈ ٹیری کی وجہ سے سلح بات بھی نہیں کی ۔

''مِن آج تھی ہوئی ہوں ،شاپنگ پر جانامشکل ہے''۔منسناکے خود ہی انکار بھی کیا۔ ''میں آج مجھ ناط بلد یہ تھیما یہ بھی اید تم مال کریشا نگا کر کیں'' وور وحل سکندر

"ممی نے مجھے خاص طور پر بھیجاہے ، میں اور تم مل کر شانبگ کرلیں"۔ وہ روحیل سکندر کی موجود گی کوفراموش کیے اریشماء سے بروے اعماد سے بات کررہا تھا۔

" تہبیں جو بھی ٹابنگ کرنی ہے،خودا بنی پسند ہے کرلو، مجھے ٹاپنگ کا دیے بھی کوئی شوق نہیں ہے'۔ سردمبری اور بے نیازی ہے جو آب دے کرروم سے نکل گئی ، تیمورا پناسا مند لے کررہ گیا ، روحل سکندر نے بھی بچھ نہیں کہا۔ اریٹھا ء کا ذہن بو تھل ہوگیا تھا، جتناوہ تیمور کو اگنور کررہی تھی ، وہ اتناہی کمبل ہوتا جارہا تھا ، نٹا بنگ کاسن کے تو اسے ادر گھبرا ہمٹ می ہونے گئی . تیور کا سوچ کر تو اسے خصنہ آنے لگا۔

'' بیای میلو ذیدی کودکھا دینا، شایدانبیں تچھ بات بھی کرنی ہے'' یمنتشر ذہن کے ساتھ ای میلز پڑھنے کے بعد دہ چیئر سے ٹیک نگا کے بیٹے گئی جمدان کی جانچی اور دلجیپ نگاہیں اس کا جائز ہے لے رہی تھیں، وہ مانیئر پر نگاہ جمائے جیٹھی ''بس کرو'' حریا جینے سے کھڑی ہو گئی ، واپے سسرال کے کسی بھی فروکی کوئی پُر انی پرواشت نہیں کر سکتی تھی ،اور اس کی بہن اس کے مند پڑاس کے دیور کو گالیاں و سے رہی تھی۔

"كيابس كرون، بجهيدة تے جاتے ہوئے اس نے نتك كيا ہوا ہے"۔ دەرونے لكى ادر آج تو دەخود پر صبط نبيس كر سكى بجيد سوچا بوا تھا ، حر ما كو كھى نبيل بتائے گی ، مگر غضه اور اشتعال ميں وہ سب بھول گئی تھی۔

" أيبا كياكرويا شهران نع ؟" چېره اس كا د كد د ملال سيد دهوال دحوال هوگيا -

"مجھی ای ہے بور چھنے گا کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، راستہ روک کے مجھے بھے کا کرتا ہے"۔

"کیا…؟" اے غضہ آنے لگا، کیل ماہ نے شہران کی بھی ایک ایک بات اے بتا دی کیونکہ اتنے دنوں ہے وہ افریت ہے جوگز رر بی بھی ،ا، راس پر بہلے بی دوسری اُفقاد بھی آن پڑی تھی۔ ذبیتان نے اسے بلوالیا تھا۔ حر ما پھرز کی نہیں اور جلی گئی، مگر دل دو ماغ پر نیا ہو جھ لے کرآگئی، ذبیتان کواس نے ابھی تک بھی بجوئیس بتایا تھا، مگر شہران کی جیپ حرکتیں سے کی بات کرنی تھی ، آخر دہ اُنی گری ہوئی حرکت کیوں کرنے لگا تھا۔ سے ،جبکہ حر ماکی تو وہ بہت عزت کرنے لگا تھا۔

منجے زدیا!اگروہ خیال بچے ہوجائے تو...!''اریشماءاس دن سے بہت کھوئی کھوئی ہوگئ تھی۔ ''مجھے تو لگتا ہے اریشماء! تیری شادی حمدان ہے ہی ہوجائے گی ، کیونکہ جتنی تجھے بیس حدّ ت بسندی اور دیوا تگی 'رہی ہے ،حمدان پراٹر ہوہی جائے گا''۔زویاافہام کاؤا ئیرچینج کررہی تھی اور و ہادھراُ دھر ہاتھ پیر جلار ہاتھا۔ ''کاش ایسا ہوجائے''۔اریشماءنے ول ہے دیا گی۔

"ارے پاگل ، زندگی میں بھی کاش نبیس ہوتا اور بھی کوئی بھی دعا کاش کہد کرنبیس ما نگا کرو، بلکہ سے ول سے یقین کے ساتھ ما نگا کرو، اللہ تعالی جو بہتر ہوگاہ ہی کرتا ہے '۔اس نے اریشما وکوساتھ ہی تسلی بھی دی۔

"وہ اتنا سخت ہے، میری طرف ذرام توجنبیں ہوتا ہے'۔اس کے میچ میں افسردگی بنہاں بھی ،حمدان برکسی بات کا رُ ہی نہیں ہور ہاتھا ، تیمورے مثلی کے بعد بھی وہ نارال ہی تھا۔

"مجھے شادی کا بوچھ کے جلا تار برائے"۔

"وہ ہوسکتا ہے سیجھے جیک کررہا ہو، ابھی بھی اس کی طرف سے بدول ہوئی کہنیں؟"ز دیانے افہام کو بیک کرے

" بدول....ارے، ہرونت ول اس کاراگ الا چار ہتا ہے، میں پہلے اسے بیند کرنے لگی تھی، اب محبت بیار اور مجھے سے بیوانگی کی طرخ عشق ہوگیا ہے، اس کی ضد بھی مجھے اس سے بدول نہیں کررہی ہے"۔ اریشما وکواپنی حالت سے رمھی مگنز گاتھ ا

''اس کا توایک ہی طل ہے ،حمدان کا کیڈینپ' ۔ زویانے شوخی ہے کبہ کر بات کو نداق میں اُڑایا۔ ''شٹ اپ ...فضول بکواس آبر کیانہیں کرو''۔اس نے ناگواری ہےا ہے گھورااورافیام کو چٹ مٹک پیار کر ڈالا۔ '' تیرا ہما بہت کیوٹ ہے ،کس پر گیاہے؟''اریشماءنے بھی تجھیڑ کے بدلداْ تارا۔ '' سرا ہما بہت کیوٹ ہے ،کس پر گیاہے؟''اریشماءنے بھی تجھیڑ کے بدلداْ تارا۔

"اس كى ال كى خوبصور فى نظر نيس آر بى تجميح؟"

''احیا...ہم خوبصورت ہو،میرے خیال میں تو بیر سے حال ہوائی پر گیا ہے''۔ وہ افہام سے باتوں میں بھی نگی تھی ،وہ فرار ہاتھا، جاریاہ میں اس نے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔

روادُ أنجست 74 نوم 2012م

روادار المر 2012 وم 2012

" تم فارميس كرو،اپنيمي اور پايا كو بتادول كا،جب وه يه ميل مے كدوه دادى داد ابنے دالے ميں ،خوتى سے دوڑ سے علية سي مع ، يكون و صركراو وه برك يريم عدا تم كرف هي معروف تما-"اوه.... بنو تموردهوكدد سرياب، يشادى شده ب محدان اورتظر ذده بوكيا \_ردهيل سكندر كروم من آياتوده تمبری سوچ میس غلطا*ن تھے۔* "سرا آپ نے بلایا تھا؟" کھنکارے کو یا ہوا۔اریشماء بھی آھٹی، چیئر کھسکالی، حمدان کے ساتھ ہی بیٹے گئی، روحیل سكندر نے دونوں كو بغور و بكھا، وونوں ساتھ بيٹھے ہوئے كيے اجھے لگ رہے تنے اور تيموراس كے ساتھ ال كى جني كى جوزی پیتے میں کیوں انجین میں لگ رہی تھی ، بھر بھے وہر مبلے تیمور کا دھونس بھراا نداز ،اریشماء سے مخاطب ،و نااور ب، باک

ا نداز میں گفتگو، انہیں احصامیں اگا جمر بھتیجا تھا ،اس کیے برداشت کر نامجمی ضروری تھا۔ "مر! تيوراً ئے تھے؟"حمان نے پوچھا۔

'' ہاں وہ ابھی گیا ہے، اس کی مسلسل کوئی کال آر ہی تھی'۔ انہوں نے بتایا ۔ حمدان وہ کال خوبسمجھ گیا تھا کی گئی اور کون لڑکی تھی ، ابھی اے میسراغ نگانا تھا ، تیمورنے کیائل کھلایا ہوا ہے۔

"وو میں نے اس لیے بلایا تھا، میں دو دن کے لیے اسلام آباد جار ہا ہوں، جمال علی کے کھر، وہ مجھے بیار ۔ ہے، تم

" وَيْرِي إِنَّ الْهِ إِلَى اللَّهِ ال

" بیٹا! ابھی جمال کی کال آئی تھی متمہاری ممی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا ،احچھا ہے ان کی بھی آؤ ننگ ہوجائے ، وہ

ون میں آ جا میں کے '۔وہاے اطمیران ولانے لگے۔

"ميں بہاں اللي رہوں؟" وہ مند بسور نے لگی ۔ "میں تمہیں کا مران کے کھر چھوڈ دول گا"۔

" بالكل نهيس، بيس ايخ كحريس بى محك بول، بلاوجه تيمور ، جنكر ابهوتار ، كا"-اس في زيخ يصاف انكار

''اچھاٹھیک ہے''۔ دہ مسکرائے اور جیسے ان کی بھی سرخی نہیں تھی اریشما وان *کے گھر کھبرے*۔ "" فس مين تمهارااريشما وساتھيد ہے كي واكركوئي پراہلم ہوكال كرتے رہنا" ۔ انہوں نے حمدان كو پير تمجما يا ووسر بلا كرو كمياءاس بروتل ومددارى موائي كى وأفس، محراريشما وكى-

"من بالكل سي كهدرى مون ، آب شهران سے يو جه سكتے ميں" حرماكوتواس دن سے د كھاور افسوس عى مور باتھا، اس کا د بوراس کی جمان کے ساتھ تصول بھواس کرتا تھا۔

وولیل ماوروروکے بلکان ہے، لؤاسے پیتین کس مخص کے ساتھ رخصت کرد ہے ہیں''۔ دوئم دونوں ہاتھوں میں

" مجمع بدے کون محفس ے"۔ ذیٹان کاچیر دیرسوج تما۔

"كون بي؟" حرباجو كلى ادراستقبامية نكاواً مُعانى-

"دو بوٹلوں کا مالک ہے، بول کو ڈائیورس وے چکا ہے، بول بچل کو لے کرامر مکد میں رہتی ہے، بیج بھی جوان

" كولَى بِيشِالَى بِيجِ" اے اربیشما وكو كاطب كرنا اچھا لگ رہا تھا، وہ بالكل غائب دياغي ہے وہاں موجودتھي، چونک کرحمدان کود کیمینے لکی ،غیرمتوقع سوال اوروہ بھی حمدان کرر ہاتھا ۔

"كُونَى مسئله بِ كميا؟" كِمر يوجِها-

"سب سے بڑا مسئلہ و آپ ہیں ، آپ ہی میسئلہ ال میں کرتے ' نظی سے طری کیا۔

"من مجهم مجمانهين" - فان كلرى فل سليوى شرك اور مثيلك كرے ذريس جين ميں وه سوبر اور سنجيد : ساگريس فل

المجھتے تو آب خوب ہیں ، مدالگ بات ہے جھنائیں جاتے ہیں'۔ چیئزاس کی جانب جممائی۔ '' مجھنے کوتو میں بہت کچھ بھتا ہوں ، گرمیں آپ کو جان کے بھٹانہیں چاہتا''۔اس نے کمپیوٹر آن کرلیا ،کب ہے دہ

" دیکھیے ! اگر آپ کو تیمورے شادی نہیں کرنی ہے ، تو آپ اپنے دیڈی ہے معقول انداز میں سمجھا کے بات کر عتی ہیں، بیند کا اختیار توسب کو حاصل ہے'۔ اس نے خود ہی بات شروع کی ، اریشما وجرا تی ہے ستی رہ گئی۔ "أَ إِلَيْ الْمُحْتَةِ مِين، مِن في ان عن إلى موكى؟"وه ير كن ...

وه اب بين بين كورياده ابميت وية بين ادر اكرآب جمه دراجي اثناره كرية ، من اس Base برؤيذي كومنع

دیکھیے اریشما وا آب جو بجھر ای میں میاتیا آسان میں ہے میں بیان ایمپلائی کی حیثیت ے کام کرتا ہوں اور ا بن حیثیت خوب جاسا ہوں ، میں آپ کے ذیری کو بھی وحو کہ تک تہیں دیے سکتا''۔اس نے اریشما وکی بات کا آن تھی۔ " بیار کرنا کیا گناہ ہے ،اور آپ کیوں دعو کہ دیں ہے؟ میں آپ کواچھی طرح جان گئی ہوں ،میرا آئیڈیل آپ جیسا

ميآب كى بدوق إراراتيد بل مى ملاس كرت، جوهقيت بالكاماما كراسكم ،خوابول خيالول اور آئيذيل ....ان سب ب بابرنكيي" .. اس في تيز البح من اس كافي كى -اريشماء في حسرت بمرى نكاه اس كشيادر كرُ و ي فخص پر دُالى، جوكى طرح بھى تواس ب متاثر تبين ہور ہاتھا ۔انٹركام كى بىل پر دونوں بى خاموش ہو گئے ، تدان

"او كمراآ تا ول" مؤدب الدازش كويا موا

" بھے تر بلارے میں مثایدا ک میلو پر وسلس کرنی ہے، آپ بھی آجائے"۔ وہ اپناسل اور فائل اُنعا کے مخاطب

مول .... آ ب چلیئے ، ش آتی ہول' - بات ان دونوں کی ہی اوجوری روگی ،اریشماءکواس کی سرمبری اکثر تیا بھی

" جانو...! بدکیا کرتی ہو، کھا ؟ بیکو، پہتا ہے ویک ہوجا د گی ادر بچیجی کز در ہوگا" میران ، تیمور کی آواز پر چونکا، وو لفٹ کے بابرسل پر کسی ہے باتوں میں لگا ہوا تھا، مگر جو بات می اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں، تجسس ساکوریڈور میں جا کر کھڑ اہو گیا تا کہ گفتگو واضح من سکے۔

" آ جا وس گا، چیک اپ بھی گراوون گا ،اور جانو! آج تمہارے پاس آنے کوول بھی کررہاہے"۔ برارومینوک انداز تمااوروه مئ كزك يدين كاطب تما

ردادًا بحرف م 2012 قدم 2012.

ردادًا بحست 77 نوم 2012ء

تی بشہران نے انہیں پہنے ایڈ مٹ کروانے کے بعد ہی اسد مرز اسے بھر خبر دی ،ار باز اور رقیہ ہو گھرا کے ای کے ساتھ چلے آئے تھے ۔سب ہی خبران تھے ،گھر سے ایسے بھلے مغرب کی نماز بڑا ھنے گئے تھے ،اچا کہ بی انہیں کیا ہوا؟ رقیہ کا تو رور و کے خشر ہوگیا، چند ہی گھنٹوں میں سب بی وہاں موجود تھے ،حر ما بھی ذیشان کے ساتھ چلی آئی تھی ، وہ ان کے گلے لگ کے انہیں رور و کے تسلیاں دے رہی تھی ، کیل ماہ کا کل نکاح تھا ،سب کو یہ بھی ٹینٹی تھی ، کیا ہوگا؟ مگر او پر والے نے جوسوچا ہوتا ہے ،اور لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے ،سب کواس وقت اسمد مرز اکی لکڑھی ،جنہوں نے ابھی تک آگونہیں کھوئی تھی ،سارے ٹھیٹ وغیرہ ہوگئے تھے ،مگر ابھی تک ڈ اکٹر زکوئی تھی جو ابنیں دے رہے تھے۔شہران ستون سے ٹیک تھی ،سارے ٹھیٹ وغیرہ ہوگئے تھے ،مگر انہی تک ڈ اکٹر زکوئی تھی جو ابنیں دے رہے تھے۔شہران ستون سے ٹیک مشکور بحری نظروں ہے اے وہ تو اے وہ عوروں وعا میں دی تھیں ،جنوانیں پر وقت ہا پینل لے آیا تھا،ار باز بھائی نے بھی مشکور بحری نظروں ہے اے دیکھا تھا۔

''آپائی۔ سنٹ رکیے''۔شہران،اربازکوردک کرخودآ کے بڑوھا، ڈاکٹرڈآئی ی فوسے ماہرآئے تھے۔ ''کوئی خطرہ تونہیں ہے؟''

''اہمی ہم کچھنبیں کہائے ، کیونکہ مریض کی بارث ہیٹ ٹھیکر نہیں ہے'۔ ڈاکٹر محسن نے اس کے پُرسوچ چپرے کو اگر کہا۔

" پيرنجي انبين ہوا کياہے؟"ار ماز بھائي بھي شفکرز دہ تھے۔

"ان كرال وغيره كاستلب، جمين النجو كراني كرني يربر كي"-

"قى ...؟" ارباز بھائى متوش دوره مے اسدمرز اكوكائى دن سے سينے ميں دردتو ہور باتھا، كرايانہيں تھا كدوه برداشت كے قائل ندہور تيہ نے بن كاوررونا دھونا مجاد يا،شہران نے بى ان سب خواتين كو كمر خود دُراپ كيا، اورخود اپنے كمر آھيا تھا، اسے بھى اسدمرز الى تكليف كائن كو كرجو رئے تكى تھى ۔ پر ذبن بھنك كے ليل ماه كى طرف چلاگيا، سب بى باسبل آئے ہتے ، مروہ نہيں آئى تھى، كھرك آگے سے كرر سے بھى گيا، مراندرنہيں كيا تھا، حرما بھى ميكے ميں رك سب بى باسبل آئے ہتے ، مروہ نہيں آئى تھى، كھرك آگے سے كرر سے بھى گيا، مراندرنہيں كيا تھا، حرما بھى ميكے ميں رك

''کیل ماہ کا تو کل نکاح تھا''۔ ذیثان جمیرا بیٹم کو بتا رہا تھا بٹمبران کی ساعموں نے سُنا تو و وڑک کے کھڑا ہوگیا۔وہ دونوں کچن میں تھےاور ذیثان انہیں اسدمرزا کی طبیعت سے بھی آ مکاہ کررہاتھا۔

''اسد بھائی کواتنے عمر کے آ دمی سے شادی کرنے کی کیاپڑ کیا ہے،کون سانچی کی عمرنگی جار ہی تھی؟''حمیرا بیگم دکھ و تاسف ہے کو یا ہو کیں۔

"اگرشبران ذرابهی البی جون میں ہوتا ،کیل ماہ کارشتہ ہم ما تک لیتے"۔

"ارے، کون ساوہ کر دیتے ، حرما کو دیکھو، انہوں نے کیے دنصت کیا ہے ، دہ بیکی بے تصور بی ماری گئی ہے '۔ وہ کھانا گرم کر رہی تھیں ،گھر کا ماحول بھی مجیب ساہو گیا تھا، حرما بھی نہیں تھی ، شہران کا ذہن اِ دھراَ دھر گردش کرنے لگا، کیل ماہ کا نکاح کل تھا، تمریکوں اتن جلدی؟

" بھلا ہواں بچے کا ، وقت پرتمبارے لؤ کو اُٹھا کر ہا پہل سازگیا ، ورندکوئی آھے نبیں بڑھ رہا تھا''۔ائی تو شہران کو وعائیں ویتے نبیس تھی تھیں لیل ماوتو پھیلے دوہفتوں سے رور وٹر مصلے پر بیٹے کراپی شادی ند ہونے کی دعائیں مانگ ری تھی جمراس کی بیدوعااس طرح قبول ہوگئی تھی ؟

منیب الرحمٰن کی طرف ہے دومراون گزرنے کے بعد بھی کو اُنہیں آیا تھا،سب کو بی اچھنیا ہور ہاتھا،ار باز بھائی تو

" آپ کو کیے بیۃ؟''

'' تمباری آئی نے نام بتایا تھا اور کچھ تفصیل بھی ، بندہ بہت امیر کبیرا درمشہور شخصیت ہے''۔شہران کی بات تو دب ہی گئی تھی جزیا کا ذہمن اس شخص کے پیچھے منتشر ہو گیا تھا جواس کی بہن ہے شادی کررہا تھا۔

" تم کیا کہدری تھیں،شہران،کیل ماہ ہے نفول کھواس کرتا ہے؟ " ذیشان پھرخودی اس بات کی طرف چلا آیا۔ " کیل ماہ نے مجھ سے میہ بات چھپائی تھی، مگر کل اس نے مجھے شہران کی ایک ایک ترکت بتائی ہے، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے یو نیورٹی ہے آتے ہوئے اسے روکا ،لائیہ بھی تھی، اسے بھی سب خبر ہے "۔

''ہوں ... میں شہران سے بات کرتا ہوں''۔ زیشان کوشر مندگی بھی ہوئی ،اے توسب خبرتھی ،شہران کتنی د فعہ یہ بات کہہ چکاتھا ،اسد مرز اکی دونوں بیٹیاں اس گھر میں آئیں گی۔

'' دمجھ سے لیل ماہ کارونائبیں دیکھا جارہا تھا، اتو میراقسور بھی اس کے اوپر ڈال کے اس کی شادی اتن عمر والے فض سے کررہے ہیں، لیل ماہ مرجائے گی ، بھی بھی اپنا آپ اس شخص کے حوالے نہیں کرے گی'۔ حرما کی آتھ بھی اشکبار تھیں، اتن بے کل اور پریشان تھی ، بچھیں آرہا تھا، اپنی معصوم بہن کی بیریریشانی ختم کردے۔

'' تمہارے والدصاحب کے آھے کب کسی کی چلی ہے، جولیل ماہ کی حلے گا ،اسے بیکڑ وانگونٹ بینا ہی پڑے گا''۔ وہ بھی تظکر ذیرہ اور افسر دہ ہور ہاتھا۔ حرما آنجل ہے آنسو نو تخفیے جارہی تھی ، جوسٹسل نکل رہے تھے۔

'' پلیز حرما! تم رونبیں ، مجھ سے تمہارارونا برداشت نہیں ہوتا ہے''۔ ذیشان اس کے آنسوایے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا، دہ ادر بی بھرگئی، ذیشان کی ہانہوں میں ساگئی۔

'' پلیز حرما! نہیں روز''۔اس نے حرما کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، دہ آج آئی بھری ہوئی ہورہی تھی ، ذیثان کی سمجھ میں نہیں آئر ہاتھا، اس کی پیڈکروپریشانی کسی طرح بھی دور کرد ہے۔

''اُنٹو! کھانا گرم کرو، آج ہم سب ساتھ کھا ٹیں گے، بہت دن ہے ہم نے ساتھ کھانا چھوڈ ہو یا ہے، آج ہے ہم سب ساتھ کھایا کریں گے''۔اس نے حرما کا دھیان بٹانے کے لیے کہا، وہ سر ہلانے گئی، واش ردم میں جا کر چہرے پر یانی کے چھکے ڈالے بکل ہے رور د کے اپنا حشر کیا ہوا تھا۔وہ کچن میں کھانا گرم کرنے گئی تھی۔

شیبانے ہال کمرے میں کار بٹ پردسزخوان بچھادیا تھا،شہران کھانے پڑئیں تھا،وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا،خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا،مجمداحمہ آج خلاف تو تع جب ہتھے، ورندوہ شہران کو چچھے بُرا بھلا کہنے ہے نہیں رُ کتے تھے، ذیشان نے کی دفعہ سراُ ٹھا کر انہیں دیکھا تھا، بسمہ حب معمول روز کی طرح چہکتی ہوئی یا تیں کر دی تھی،تمیرا بیگم اسے ڈانٹ کر جیپ کراتی رہتی تھیں۔

☆......☆.........☆

متجد کے پاس نوگوں کا ایک جوم لگاتھا، یہ سجدان کے محلے سے تعدرے فاصلے پڑھی، محلے کے سارے نوگ اس متجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، وہ اپنی گل کے اندرجار ہاتھا، جوم کو چیرتا ہواوہ قریب گیا، اسدمرز اکو یوں کی فضل کی گود میں پڑاد کھے کر دوتو چکرا گیا۔

" بب<u>ئيئے …!" گ</u>نبرا<u>ئے آھے بڑھا۔</u>

"انبیں ہوا کیا ہے؟"

'' چکرا کے گرے میں'' یکسی تخص نے کہا۔وہ فوراُو ہیں چندلوگوں کی مدوے انہیں گاڑی میں ڈال کے ہاسپونل لے کیا۔اسد مرز ابالکل ہے ہوٹی کی حالت میں تھے،ایمرجنسی میں انہیں نے جایا گیا، ہارٹ کا کوئی پراہلم تھا،اور بی پی ہائی

ردادًا بُسَتْ 78 كوم 2012ء

روادًا بجست 79 لوبر 2012ء

''اس کو پہلا کی ملی کہاں؟'' حمدان کو حمراتگی ہورہی تھی۔ایک پرائیویٹ ہاسپلل کے بیاس گاڑی پارک کی تھی ، وہ قدرے فاصلے پر ژکا تھا،فرنٹ ؛ ورکھول کے تیمور نے لاکی کو نکالا ،جس کی فیگر دیکھ کرانداز دہور ہاتھا کہ وہ پریکٹٹ ہے ا لاکی کو باز دیکے حصار میں لیے وہ اندر جارِ ہاتھا۔

ری وباروے مصاری سے اس کھڑا سب دیکھر ہاتھا، وہ دونوں اندر جلے گئے تھے، وہ کام سے باہر نکا تھا، گرتیمور کو تکنل پ حمدان بائیک کے پاس کھڑا سب دیکھر ہاتھا، اے موقع بھی مل گیا، بدجا ننے کا، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ریکھ کردہ بھی سی لاکی کے ساتھ، دہ جو تک گیا تھا، اے موقع بھی مل گیا، بدجا ننے کا، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟اس نے بھی اندرجا کر ساری معلومات کرنی تھیں، وہ تیمور کی بیوی تھی اور وہ چیک اب کردانے لے کے آپاتھا۔

ہے ہاں کے دی ا مرد جا مران کی مرد ہاتھا، ہو جا تھا، روحیل سکندر کو بتائے یا تیں، کہیں دہ بیا تہجیس کہ وہ خودار یشماء کے چکر میں ہے اور اریشماء اور دوحیل سکندر اس کے ساتھ میہ بہت بڑاظلم ہی ہوگا، جانے ہو جستے کسی دھو کے باز کے ساتھ اس کی شادی ہوجائے اور اریشماء اور دوحیل سکندر اس کے حمن ہی ہیں، جن کی وجہ ہو اس کی زندگی نج گئی اور اسے اپنے بی آفس میں جاب بھی دے وی، کتنا تو اس کا خیال بھی کرتے ہیں، ہر پر وجیک میں اس کی زندگی نج گئی اور اسے اپنے بی آفس میں جاب بھی دے وی، کتنا تو اس کا خیال بھی کرتے ہیں، ہر پر وجیک میں اس کا مشاور وضر در لیتے ہیں۔ با تیک اس کی جسکے گئر ایوں کے شوروم کے پاس دی، اس کی نگاہ بھٹ کے آٹھ گئی اور حس ہے ہوں نگاہوں سے اے دیکھی گئی ہوں سے اس کا تھاء آج اس کا ما لک کوئی اور بنا بیشا تھا، اسے اتنا تو بید تھا، سیٹوروم اس کے ابو ہے کسی نے ہتھیایا تھا۔ با تیک اسٹارٹ کی اور نگل جمیاء تی جھی وہ شور دم میں شیس گیا، دور سے بی دیکھر وہ اس کے ابو ہے کسی نے ہتھیایا تھا۔ با تیک اسٹارٹ کی اور نگل جمیاء تی جھی وہ شور دم میں شیس گیا، دور سے بی دیکھر کی ان روگئی تھیں۔

" حمدان! کیا بات ہے، اسے چپ چپ کیول ہو؟" وہ ؤرائنگ روم میں بی صوفے پر لیٹ گیا تھا۔اریشماء کا خیال فاریشماء کا خیال فاریش ہوگا تھا۔ اور کیشماء کا خیال فائن سے نکل بی نہیں رہا تھا، وہ سادہ ، معصوم می لڑکی اس کے اکنور کرنے کے باوجود قریب ہوئی جی جارتی تھی ، جب ہے تیوز ہے متنی ہوئی تھی، وہ اور را اوہ اسے سوچنے لگا تھا، جب اس کی متنی نہیں ہوئی تھی، وہ اسے ہرٹ کرتار ہتا تھا اور اب وہ اس کے دل کے ایوانوں سے جاہ کے بھی نگل نہیں رہی تھی۔

نے ان کے ہاتھ تھام لیے،انی انسروہ بی ہوجاتی تھیں۔ در سے میں بیٹرن میں میں مارچہ جہ بیٹرین میں افسانہ انتہ لاکوں کو کئی کئیس ہونے وی ا

"مرے بیج اشنرادے، شنرادی کی طرح رہے تھے، تبہارے الا نے تم لوگوں کو کسی چیز کی کی نہیں ہونے وی اور آئ تم لوگ چیزوں کے لیے ترہے ہو' ۔ ام کی آتھوں میں نمی درآئی۔

"انی! آپ یک اکبرری ہیں،اللہ کاشراداکری،ہم نوگوں کو ہر چیزمتیر ہے، پیٹ بھر کے کھات ہیں، اللہ کاشراداکری،ہم نوگوں کو ہر چیزمتیر ہے، پیٹ بھر کے کھات ہیں، اللہ کاشراداکری ہی کہنا اجتمادات ہے، کی چیز کی کی نہیں تھی، بیزا ساعالیتان بھر تھا، گاڑ ہوں کا شوروم، سب کھان کے شوہر نے اپنی محنت ہے بتایا تھا، حمدان کوامر کیہ ہے اعلی تعلیم کے دلوائی اور حمدان کو می ورلڈٹور پر جا تار بتا تھا، گران کے شوہر نے کمی اپنی پریٹانیوں ہے بچوں کو آگاہ تک جیس کیا، سب ہمانان کی بیاری پرختم ہوتا کی اور دس سال کے اندروہ کو کال ہوکر ایک جیو نے ہے قلید میں آگئے ہے، اس وقت عدین اور مصاح جھو نے ہی گاڑ ہوں کا شوق تھا اور انہوں نے گاڑ ہوں کا شوق تھا اور انہوں نے گاڑ ہوں کا شوق تھا اور انہوں نے گاڑ ہوں کا موق تھا اور انہوں نے گاڑ ہوں کا بی شوروم بتایا تھا، برنس الگ تھا۔

مطلع کرنا جا در ہے تھے، گمر بھانی نے منع کردیا تھا، گمریہ تعجب کی بات تھی نکاح کے دن بھی کو کی نہیں آیا، کسی نے پوچھا تک نہیں کب آنا ہے؟ پچھٹو گڑ ہو ہے، جوان سب کوخبر نہیں، ضرور افو جانتے ہوں گے، نکاح کی ساری تیاریاں ہوگئی تھیں،اب گھرییں اُدای اور سنائے بول رہے تھے۔

" بجھے بچھ کر کڑ لگ رہی ہے، انو کی میں اچا ک سے طبیعت خراب نہیں ہوسکتی ہے''۔حریانے پُرسوچ انداز میں نکتہ؛ خایا۔

" دوون سے کھے جب جب تو لگ رہے تھا"۔ اس نے بھی تا سُدی ۔

"کیل مادی سرال تک ہے کوئی نیس آیا، نکاح کادن بھی گزر حمیا، ارباز بھائی نے فون دغیرہ بھی کیا انہیں؟"

"ارے، ہم اپنی پریشانی میں بیٹھے ہیں، انہیں فون کیوں کریں؟ کچھ تو تمہارے ابوے بات ہوئی ہوگی، جب ہی تکاح وغیرہ کی بات ہوئی ہوگی، جب ہی تکاح وغیرہ کی بات تک کے لیے فون نیس آیا" اوالی اندازے نگار ہی تھیں، کیل ماوکو پھر بھی ہو تھی سوارتھی، آفر نچھ تو بات اسی ضرور ہوئی ہے، ابو کی بول اچا تک سے طبیعت کیوں خراب ہوئی، وہ تو شکرتھا، شہران ہرونت انہیں ہا تاہل لے بات اسی ضرور ہوئی ہے، ابو کی بول اچا تک سے طبیعت کیوں خراب ہوئی، وہ تو شکرتھا، شہران ہرونت انہیں ہا تاہل لے بات اسی ضرور ہوئی ہے، ابو کی بول اچا تک سے طبیعت کیوں خراب ہوئی، وہ تو شکرتھا، شہران ہرونت انہیں ہا تاہل لے بات اسی ضرور ہوئی ہے، ابول کی بول اپنی کے بات اسی سے طبیعت کیوں خراب ہوئی، وہ تو شکرتھا ، شہران ہرونت انہیں ہا تاہل لے بات اسی ضرور ہوئی ہے، ابول کی بول اپنی کی بول خراب ہوئی، وہ تو شکرتھا ، شہران ہرونت انہیں ہا تاہل لے بات اسی ضرور ہوئی ہے، ابول کی بول خوالے کی بول خوالے کی بات اسی کی بول کی بول خوالے کی بات اسی کی بول کی بول کی بیوں کی بات کی بات اسی کی بھر بات کی بات اسی کی بول کی بول کی بات کی بیوں کی بات کی بیوں کی بات کی بیوں کی بیوں کی بیوں کی بات کی بیوں کی بات کی بیوں کی بات کی بیوں کی بیوں کی بیوں کی بات کی بیوں ک

'' احجما ہے، جان تو حجب نی کیل ماد کی ،اس انسان سے''۔حریانے شکر بھی ادا کیا تھا۔ار باز بھائی اور ذیشان مستقل ہاسپول میں ستے،ڈاکٹرنے اسد مرز اکے ول کے دال کا مسئلہ بتایا تھا،اور بائی پاس برہ تھا،اس کے لیے پانچے اا کھی رقم چاہیے تھی اورا تی جلدی اتنی برای رقم کا انتظام ہونا بہت مشکل تھا،رات میں شہران بھی انہیں و کھنے آیا تھا،اس نے بھی سنا تو دہ جیسے ہوگیا۔ار باز بھائی کار دیہ شہران سے بہت احجما ہوگیا تھا۔

"ڈاکٹرز کہتے کیا ہیں؟''

'' میں کہدر ہے ہیں،جلدی بائی پاس ہونا ضردری ہے، ورنہ بہت مسئلہ ہوجائے گا' ۔ ارباز بہت فکر مند اور پُرسوج رہے تھے۔

' بھرآ پلوگ دیز بیس کیجئے ، جلدی بیدکام بھی کروائے''۔شہران نارش سے انداز میں گویا ہوا۔ ذیجان خاموش تھا، چیئر پر جیفا تھا،اس کے پاس بھی ا تناہیں تھا کہ مجھ رقم دے کر بی ارباز بھائی کی مدد کر سکے، گذشجتہ ماد بی تو وہ جاب پر دگا تھا، بخواہ معقول تھی۔

"رقم كابندوبست كرنائي" فراكز آئى ى أو ما بابر تنظي او بازان مبات كرنے آئى براھ مے ۔ "اران لوگوں كے ليے اتى يؤى رقم كا انظام ہونا مشكل ہور ہا ہاورانكل كى طبیعت بكرتى جارى ہے" ۔ ذيان في مارى تعميل ہے آگا ہوں ہا ہے اورانكل كى طبیعت بكرتى جارى ہے" ۔ ذيان في مارى تعميل ہے آگا ہوں ہا۔

" كتن چيول كا ضرورت بي "شهران في ندر ي قف كے بعد يو جما۔

"حرمايتاري كي وولا كه كانتظام توجوكيا بيء عن لا كمشكل بي موري بي"

"مول ...!" وه ممری سوج میں تھا۔ وونوں ہمائی کانی دہر تک رقم پری تفتیکو کرتے رہے تھے، ار باز ہمائی بہت فکر مند تھے، ساری نامدی مشکل ہور ہاتھا، مند تھے، ساری نامدوا ہوں اتن جلدی مشکل ہور ہاتھا، انہوں نے دیشان سے ساری باتیں تیں تیم کر آپریش کے لیے رقم کا انظام تو بہت مروری تھا۔

اس نے تیور کی گاڑی کا تعاقب کرنا شروع کردیا تھا،خویصورت ی فارزلزکی کے ساتھ تھا، بنس ہنس کے رونوں باتی بھی کررہے تھے۔

٠ ١ ١١٥ ١٩٠٠ مر 2012 و

2012 3 30

"ميرے بچ كولتى محنت كرنى برنى ہے"۔

"اتن جلدى بحى كياب؟"انبول في نكاد أشاك بغير كبا-

"بدآ پ کہدر ہے ہیں ،اتی جلدی کیا ہے؟" فوز بدد دین جرت واستجاب سے کو یا ہو کس ۔ "جاری اکلوتی بی ہے، اتی جلدی تو رخصت نہیں کریں مے"۔

" شابد واور کامر آن کوجلدی جور بی ہے، پھر تیمور بھی شاید تمن مادے لیے انگلینڈ جار ہائے"۔ انہوں نے توجیبہ جش

''کامران اور شاہرہ سے میں خود بات کرلوں گا، ایک سال کا ٹائم ادر سلے لیتے ہیں، کیونک اریشما پھی جب تک وہی طور پرسیٹ ہوجائے گئی'۔ ان کا ذہن تو کچھاور ہی سوج رہا تھا کیونکہ تیمور کی نگا ہیں کچھ تھیں نگ رہی تھیں، جب بھی و داریشما م کود کھتا تھا، اس کی نگا ہوں میں جانے کیوں وہ مجت نظر نہیں آئی تھی، اس کا انداز، لب ولہج سب بنا دئی کیوں گئتا تھا، یہ انہوں نے اُس ون آفس میں نوٹ کیا تھا، جب دہ اریشما، کوشا نیک پر لے جانے کے لیے آیا تھا، اس کو دیسے ہوئے انہوں نے خود ہی بات بنا کے ملے آیا تھا، اس کو دیسے ہوئے انہوں نے خود ہی بات بنا کے مع کردیا تھا۔

"خریت ہے، یہ آپ کہدرہے ہیں؟" فوزیدروسل کالہاستہزائیاورطنز لیے ہوا تھا۔

''میری بٹی بخے پر بھاری نہیں ہے جو ہیں اسے آئی جلدی رخصت کردوں''۔ وہ بخل سے ہو مکتے ۔ فو زبید وجیل نے شکر بھراسانس لیا، وہ تو خوواتی جلدی نہیں جا ہی تھیں، اریشماء رخصت ہو، اور بھرتیور جب ان کی بینی کو پیند ہی نیس تو انہیں بھی کون سابیند تھا، روجیل سکندر کے آئے وہ مجبور ہوکر جیب ہوگئی تھیں۔

''ار بیٹما ، سے بولوا بنی پڑ هائی اشارٹ کر دے، ٹیکٹائل کا کورس کرنے کو کہدری تھی ،اجھا ہے کرلے''۔فوز پہ سکندر دِرَةِ جِرِبَوْں کے بِہازُنُو ٹے تھے، یہ کا یا بلٹ کیے گئی؟

" آپ کویدا جا تک ہے ہوا کیا ہے؟ شا بڑی میں ایک سال کا ٹائم اور او پر سے اریشماء کی پڑھائی "۔ " میں اپنی بٹی پر زبر دئی نبیس کرنا چاہ رہا، اچھا ہے ایک سال میں و و اور تیمور ایک ووسرے کو بجھ لیس مے تو شاوی سے بعد مشکل نبیس ہوگی "۔ و ہزم اور اطمینا ان جرے لیچے میں کو یا ہوئے۔

" يه بات تو نميك ب أوه جي مشق مولئين -

''ارے، ہاں یاد آیا جمران کی بین کی شادی ہونے والی ہے، میں چاور باہوں کوئی ایسا گفٹ وے دول، جو بچی کے اسے کام بھی آ جائے اور پھر جمران نے گؤئی کی رقم بھی ہم ہے بیس لی ہے، میں تو اس کا حسان مند ہوں، بہت زم گفتار لابکا ہے، ادب واحترام اتناہے، میں تو جمران ہوتا ہوں، اتنا فر ما نبر دار بیٹا ہے۔ اس کے مال باب خوش نصیب ہیں جو ایس ان اولا دے نواز اہے اللہ نے''۔ وہ جمران کی تعریفوں میں لگ گئے واس ون سے جمران پر ان کی توجہ ذیا: وہ وگئی انسان کی جن کا جما کا وہمران کی قوجہ ذیا: وہ وگئی مرت ور دوہ و پہلے اس کی طرف ہے، محل انکار کر دہی تھیں، انداز وائیس ہو گیا تھا ، ان کی جن کا جما کا وہمران کی طرف ہے، محران دور دائی سے باب بن گئے تھے، جو اپنی اولا و پر صرف اپنی مرتنی مسلط کرنا چاہتے تھے۔

''تی بہت لائق فائق کچہ ہے، اچھے گھرانے سے لگتا ہے''۔ ٹوز پیروڈیل نے تو حمدان کو جب بھی دیکھا سجیدہ سا سنے والالگیا تھا ، اغداز بیں اس کے ایک رعب تھا ، بیٹنے کے اغداز سے لگتا تھا، ووجھی کسی اُم پر کلاس سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ '' بھرآ ب ایسا سیجھے اس کی بین کوالیکٹروٹنس کا سار اسامان دے دیں''۔

" مول ... ارتم في محك كها "رويل سكندر في اثبات على سر بلايا -

ል...... ሷ

(جاری ہے)

''ارے ، جھے محنت بالکل بھی نہیں کرنی بڑتی ، آ رام ہے A.C میں جیٹیار ہتا ہوں''۔اس نے مسکرا کر انہیں تسلی ا۔

''حمدان! بات کواُ زانے کی کوشش نہیں کرو' ۔ آئیں غصہ آعمیا۔

"ارےان آج آپ کوکیا ہوگیا ہے؟"

" بجھے آئے تہارے لا بہت یاد آرہے ہیں"۔ آگھوں کی نی داضح تھی۔ حمدان پہلوبدل کے بیشا، انی نے آگھوں کی نی صاف نہیں کی بلکدرونے لکیں۔

''تمہارے اتو تم لوگوں کا کتنا خیال رکھتے تھے اور تم A.C گاڑی میں گھومتے تھے، اور آج موڑ سائیکل پرگری ہویا ' سر دی گھومنا پڑتا ہے''۔ تاسف ہے گویا ہوئیں۔

''اگروہ شوروم ہاتھ سے نہیں جاتا تو ہم آج یہاں نہیں ہوتے، گرتمہارے اور نے توبلت کے پوچھا تک نہیں''۔ ''بلٹ کے پوچھا تک نہیں …؟ مطلب ہمارے ہاتھ سے کیا ہے شوروم؟''حمدان تو پہلو بدل کر استفہامیہ انداز وچھنے لگا۔

ی میں جھوڑو میں بھی کیا گزری باتیں لے کر جینھ گئی '۔ائی اس کے چونکنے برموضوع ہی بدل کرا شخے لگیں۔ ''ائی! جھے بوری بات بتا ہے ،شوروم کا کیا مسلدتھا، کیونکہ لاقانے جھے بھی بھی تھل کے بتایا ہی نہیں'۔وہ تو بعند موگیا۔

" ہاراتھائی جیس''۔

''شور دم میں کمی کا مجمی شیئر نہیں تھا، مجربہ اتو کے پاس سے کیے چلا گیا؟' محمدان اس دفت امر بکہ میں تھا، جس وفت شور دم کا مسئلہ جل رہا تھا ادر شمشاد احمدای وفت سے پیار چل رہے تھے۔

''سمجھوصد قد کردیا''۔وہ جیسے یاد بھی نہیں کر تاجا ہتی تھیں،حمدان کا تو شوق تھا،گاڑیوں کے برنس کا، وو تو ایک سال بھی شوروم میں نہیں رہا، بھراس کی پڑھائی بھی جل رہی تھی۔ایگزام کے لیے اسے واپس امریکہ جاتا پڑا اتھا۔

"ایسے کیے صدقہ کردیا؟ صدقہ فیرات ہم لوگ کرتے رہے تھے، یہ آپ بھی جانی تھیں، ایسے کیے شور وم صدقہ کردیا، یکھتو بات ہے ای ! جوآپ جی سے اب تک جھپار ہی ہیں" ۔ حمدان کومر ومیوں نے گھیرلیا، کتنا ہو ااور خوبصورت موروم اس نے خود ڈیز ائن کیا تھا اور برنس بھی خوب جل رہا تھا، ایک سال میں ایسی کیا بات ہوئی کہ سب بچھتم ہوگیا اور ابو یکا رہوتے جلے گئے ، نوبت یبال تک آگئی، انہوں نے اپنا گردہ تک فروخت کر دہا تھا، گراس کے میے جمدان نے ہیں لیے، جب لو بی اس دنیا میں ہی سے جمدان نے ہیں لیے، جب لو بی اس دنیا میں ہیں دے تواہیے میے کس کام کے جھے؟

''ارے ، کوئی بات نہیں ہے ، میں توالیے ہی ذکر لے کر بیٹھ گئ تھی''۔ وہ بوکھلا ہٹ کا شکار ہو گئیں ،حمران کے ماتھے پر تفکر کے جال بچھ مگئے تتے اور وہ حقیقت ہے حمران کوآ گا ہ بھی نہیں کرنا جا ہی تھیں ۔

'' مجھے فائز و کے ساتھ بازار جانا ہے، مصباح کی تھوڑی تھوڑی ٹیس نے تیاری شروع کر دی ہے'۔ وہ بات ختم کرکے جانے لگیس محمدان نے حسرت بھری نگا ہوں سے انمی کود یکھا جو دس سالوں میں اور زیادہ کزور ٹی لگنے لگی تھیں، گراہے شور وم کے جانے کا آج بھی بہت ملال تھا۔

ል........... ል

''شاہرہ! اس عمید پر اریشما واور تیمور کی شادی کرنے کو کہدر ہی ہے'' ۔ فوزیہ رومیل نے ان کے پُرسوج چبرے پر حمبری نگاہ ؤالی جو کب ہے را کنگ جیئر پر مینصر جوں میں غلطاں تھے ۔

عادًا <u>مجمدي 82 كامر 2009:</u>

عن <u>\$ دا النالي 2012</u>



"جب تیری شادی و گی او تو این میال سے ایک منٹ کوا لگ جیس ہوگی"۔

" بإن أو دعا كرتمدان سے ہو، تو بجر تو الگ ہونے كاول بئ نيس جاہے گا"۔ اس نے شرار تی ليج من بے باك سے كبا۔ " نشر م كر لے تعورُ كى كى ، ذراحيانيس ہے تيجے ". زويائے اے گھورا ، دو جواب من ہنے تى ، دونوں من اكثر كھا افداق - تا تنا

## ☆......☆......☆

شہران نے ارباز بھائی کے ہاتھ میں تمن لا کھروپے کا چیک دیا، وہ تو حیرت وانبساط میں ڈو بے اے و کیمنے رو گئے، شہران ...اوراتی ہڑی رقم ...اورا یک غیر تنفس اتنا اپنا بن لے کے آگے ہو صافحا۔

ً "آبا*ت دھیں"۔* 

"شران یار! تم مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو، اتنی بڑی قم میں تم ہے نہیں لے سکنا"۔ انہوں نے شرمندگی ہے سر جیکالیا، اسد مرز انے بھی بھی اے اچھی نگاہوں ہے تو نہیں دیکھا تھا، وہ اس ہے قین لا کھی قم لے لیں مجے، مگر آئی بڑی رقم کا انتظام بھی تو نہیں ہور ہاتھا۔

" بجھے باہ آپ کی نظر میں میں اچھا انسان نہیں ہوں اور میں آپ کوصفا کیاں بھی نہیں دوں گا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، گر میں نے بھی ناجائز بات پر بچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، جھے میں انسانیت ہے اور میں آپ کی عدو کر کے کوئی احسان نہیں کرنا چا بتا تھا، اس وقت آپ کے والد صاحب کا آپریش بہت ضروری ہے، آپ سوت و بچار میں نہیں پڑیں اور ابنا کا م کریں ، یہ لیں ' ۔ چیک تھا کر وہ ڈکائیس تیزی ہے کوریڈ ورعبور کر گیا ، او باز متحیر زوہ ہے رگئے ، وہ کہنا مختلف اور سب سے الگ تخص تھا، اس کی نگا ہوں میں اعماد کننا تھا۔

"بابا! کھانا کھالیں، میں لے کرآیا ہوں"۔ زین کی آواز پروہ چونک گئے۔ چاردن ہے مستقل ہو پیلل میں رات دن ایک کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا، ان کا ذہن ابھی تک شہران کی طرف تھا جوانیس چیک تھا کے چلا کیا تھا۔

"ذینان! عن آلوگون کابہت احسان مند ، ول ، ایسے وقت پر جمری دوگی ، جب ابنون نے بھی صاف انکار کردیا"۔

"ادباز بھائی! الی بات کہ کر ہمیں شرمند وئیس کریں ، ہم بھی تو آپ لوگوں کے اپنی بین "دنینان نے ان کا ہاتھ
قام کے انہیں مسکرا کے بقین ولا یا۔ کھاٹا ان وونوں نے ساتھ بی کھایا تھا، اسد مرزا کے آپریش کے انتظامات بھی پورے
ہوگئے تھے، ڈاکٹر زائیس ٹریشنٹ دینے میں لگ گئے تھے، شہران روز اندو چکر ضرور لگاٹا تھا، ارباز سے بہت اوب واحر ام
سے بات کرتا تھا، اور ارباز کا رویہ بھی اس سے بہت اچھاتھا، گر اسد مرزا کو جانے کیوں انتا بیرتھا، اب تک ادباز نے میں
دیکھاڈیشان اور شہران بہت سلجھ سمجھ لڑکے ہیں، اگر ان کے باپ نے دوشادیاں کی ہیں تو کیا ہوا، بینے تو ان کے بہت اوب

''ار ہا نہ بھائی !اگر اور پیسیوں کی ضرورت ہوتو آپ بلا جھک بھے کہد یکے گا''۔ ''نہیں یار! تم نے بہت کر دیا ہے، میں ساری زیم کی تمہاراا حسان مندر ہوں گا اور تم بے فکرر ہو، تمہارے میہ پھے بھ اُدھار میں ، وہ میں تمہیں ضرورا داکروں گا''۔ ار باز بھائی کے لیچے میں شرمندگی بھی تھی ۔ ''میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ آپ بھے میے اداکریں؟''شہران نے جھٹ کیا۔

رداذًا بجست 85 دمبر2012.

" تیرا کے نہیں ہوگا، تو بس تیمور کو کو اٹکا کے رکھ"۔ زومانے اس کی افسردہ صورت دیکھی، جو حمدان ہے دست بردار ہوئے کو تیار نہیں تھی۔

"زویا! میراول پیدیس کیوں اتا ضدی ہوگیا ہے، میں نے بہت کوشش کی جمدان کوسو چنا اور دیکھنا چھوڑ دوں ، محر میں ایرانیس کر کئی ۔ فان کلر کے کھدر کے جدیدا سامکش کیڑوں میں سادہ سے سراپے میں دہ بمیشہ کی طرح دکشش لگ رہی تھی۔ ایرانیس کر کئی ۔ فان کلر کے کھدر کے جدیدا سامکش کیڑوں میں سادہ سے سراپے میں دہ بھی تو اور دیکھنا تھی وڑوں کے گئا جھوڑ دے گئی ۔ وہ اسے بھیاتی رہی تھی ، اریشما والے بست سنر پرچل رہی تھی جس پر کوئی مسکن نہ تھی کا تا تھا اور نہ بھی کوئی روشن تھی جوامید کی کران نظر آئی۔

''میں اُے ویکھناتو کیاسوچنا بھی نہیں جیوڑ سکتی''۔اریشما وکو بھی ضد سوار تھی ، دہ جمدان سے ہار نہیں مانے گی۔ '' کیوں نے خور کو مشکل میں ڈالتی ہے، پیتہ ہے تیمور سے بھی تیری شاوی ہونی ہے، پھر نضول ہے ہاں اس حمدان کے

بیچیدلگتا" بزویاا ہے بخت ست سناتی رہتی تھی گرلگ آغاد و کسی بات کا بھی اثر لیما بی نیس جا ہتی گئی ۔ پیچیدلگتا" بزویا اسے بخت ست سناتی رہتی تھی گرلگ آغاد و کسی بات کا بھی اثر لیما بی نیس جا تھی گزیر تا ہو

"" تیورے میں شادی نہیں کروں گی ، یم دیکھ لیٹاس کے لیے اگر جھے اپنی جان سے بھی گزرنا پڑاتو گزرجاؤں گی''۔" اس کی آئیجیس اورلیجہ خطرناک ارادوں کا پہتہ وے دہے تھے۔

ر من او ماغ خراب ہے، پاکل ہوگئی ہے، جب پہتہ ہے متلقی پر بھی تیری نہیں مطی ، شادی پر بھل جائے گی؟''زویانے '' تیراد ماغ خراب ہے، پاکل ہوگئی ہے، جب پہتہ ہے متلقی پر بھی تیری نہیں مطی ، شادی پر بھل جائے گی؟''زویانے فرج سے کہاب نکال کے تلنے کے لیے فرائی بین جو لیے پر رکھا،اریشماء کجن کی او نجی چیئر پر پنک لان کے پر بعد تھری سوٹ میں بھر شھری تھی۔

" چلاں اُو پک کوبند کر ، کماب آل کے بیرے لیے جائے بھی بتا"۔ اریشما منے محراکے اس کے ثانے پر مجلی دی۔ "اریشما ہ! مجھے تھے ہے بعنادت کیائو آر دی ہے '۔

''بغاوت کی ڈنبیں کباب جلنے کی ڈو آ رہی ہے، نکال اے پلیٹ میں رکھ''۔استہزائیہ کیج میں مکرا کے پلیٹ اُٹھا کے استہزائیہ کیا۔

"بہت کمینی ہے"۔ وہ تب گیا۔

"جب بہائے تو جھ سے بحث نہیں کیا کر" گرم کرم کباب وہ بچوتھیں مارے کھانے گی زویا کوا ہے بیٹے کے دونے کی ا آواز آئی سمال صاحبہ کی نیکار پروہ چونک گئا۔

" تن بول، بهد در عدور ماتما" \_ برزكوبند كياادردد بيدسنمالتي بولى جلى كل-

" جنتا پڑا بیور ہا ہے ،اس کی نیند کم ہوتی جارہ ہی ہرات میں آٹھ کے جیٹے جاتا ہے"۔ زویا افہام کو گود میں آٹھائے مگن ا افزار گئی۔

ں اے میں اُٹھ کرتمہاری پرائولی میں کل ہوتا ہوگا؟''اریشمانے معنی خیزاورشرارتی کیج میں کہا۔ ''اپیا کچرنیس ہے''۔ووجعین گئی،افہام کواس کی گود میں دیا اورخو وجائے نکالے گئی۔ ''اپیا کچرنیس ہے میں بہت کچھ ہوجاتا ہے''۔

ہیں بیاں ہے۔ ہوں ہے۔ ہورہ ہوں ہے۔ '' چل بکواس نہیں کر''۔ زویانے اے گھورا، اور وہ بنے جاری تھی ، ننطا افہام جیرا گل ہے اس کی صورت تھے جاریا تھا۔ محول مئول ساصحت مند بچیتھا۔

ردا والجست 84 وتمبر 2012 و

" برسب بچوکیا چھیلار کھنا ہے ؟" وہ بہتر تیب سامان اور کاٹ کیاز کو تجائز کوئٹ بھی بنا اور کیا۔ "ایت وان سے گھر کی صفائی کا سوچ : واخذہ آئ موقع طاق سنگ اِٹھوں یہ بھی آرایا "۔ ای کافذہ آرائی سب سست نے ایک جگدر کھوئی تھیں۔ "این اکراہمی چھیلا ہے کیا؟" اس نے ہم تھا۔

''شہاد سے کو ہے بھی و مانتگ دوم کاسامان دکھاہے سیسب سیٹ اوجائے تو وہاں سے اکال لیس کے ہم الیا ا کر وادھری کار پہند پر لیٹ جا کہ کھانا بہا ہوتو لیکن میں جا کر ٹھالینا کیونکہ مجھے اور مصباح کو فروا فرصت نیس ہے ہم تو نے کری کھا کمیں گے''۔وہ سارے بستر اُٹھائے کیلری میں لے جانے کی تھیں۔ جران جوتے سوزے اُٹارکہ وہیں گاؤ تھے پہر رکھ کر لیٹ گیا سائیز میں دو تین فاکٹر بھی رکھی تھیں واس کی نگاہ پڑی تو اُٹھا کر چکہ کرنے لگا۔ فاکل کو پڑھتے تی اس تی ساری صباحہ بہدار ہوئشیں وہ لیٹے سے اُٹھ کر جیٹھ گیا، فاکل شور وم کی تھی اور سارے اسلی و اکومنٹ تھے، وہ دورتی ورتی پڑھنے لگا، اے بھی آئی، اس ایس سے اس دن بھی بھی چھیپاری تھیں اور اے یہ جان کرخوشی ہوئی

" جب اصل ذا کوشش ہمارے پاس ہیں تو میشود وم پر بقند کس کا ہے، اسی نے جموت کوں بولا ، الوسفے شوروم مجی ﴿ وَاللّ عَنْ اللّهِ وَان مِی أَنْجُو کِدِ وَکِما ، فَا اَلْ اَعْمَا كُرسيدها كرے ہي كيا اور بينے كارے كے بينچ جمہاوى -

"اى! جمع بيد جمياتى كيون راتى ين اب جمع ى اصلى تهديك پنجائب" و و پريشان بعقرار ساموكيا مرويل سكندركيكال آكن تمي مو وجويك كياماس ايم كياكام پر حميا

" تى مر!" مۇدب بوكر كويا بوا \_

"اس ٹائم تم کھر آ سکتے ہوتو آ جا کا چند نے پروجیکٹ لیے ہیں، تہا دامشور اور کارہے"۔ "سراا بھی تو آ نا نامکن ہے، بھی گھر بھی زرایزی ہوں اگر ہم کل آ فس بھی ڈسکس کرلیں تو ...؟" ڈک ڈک کے یا ہوا۔

" فیک ب امول سفور ارضامندی دستدی -

" ين كو يمورك معلن كل م الدين المراب المراب المولات المول المن المراب المول المراب الم

" كل الله الفريس وسكس كرون كا" \_روشل سكندر في خدا ما فط كهركال بندكي تمي او الجرسون شر مسترق او كيا الميمان المرات تعلق المرات تعلق المراكز المرات تعلق المراكز المرا

" تیور المهیں اتنا پر افراؤش کیں کرنے دول کا است صاف سترے لوکوں کوئم دھوکددد کے جو تہارے تایا بھی اللہ سال کرم ڈکرا "سال کرم کرنے رکھے لگا۔ فائل کا معمد می حل کرنا تھا اور یہ تیور کا معمد می حل کرنا تھا، تیور کے سنٹے کو سب سے پہلے ملک کرنا تھا ، کوئکہ تیمور کے می ڈیڈی شادی کی جلدی جر تھارے تھے ، اوراتی جلدی جدان کی سرخی ٹیکر تھی سادی حقیقت استدائن کرنے حق ، تیور کی اصلیت دوجیل سکندر کے سامنے فافی حق متاکہ وہ چھر پیدشتہ تی تیوں ہونے دیں ہے۔

\$-----\$------\$

تین کو جب ہے بہا چا تھا دروجیل سکندر نے شادی کھرآ کے ہن حادی ہے، دولو بھتا عمیا تھا دوجیل سکندر کو نے کی اُدی مداؤا انجسٹ آتھ ومبر 2012ء ا اخیر بایداتن بزی قرقم تو و بی ہے ' ۔ وہ مدسم اور نوم کیجے اس اول وسید تے . ' اس وقت نو تا ہے کے والد صاحب لاعلاج ضرور نی ہے ، آپ اس کی گارکر ہی اور پھی مجی ایسا اضول نیس سوئیٹ گا ' ۔ بایک چیند پر نیوی لیمونی شرے میں جارسٹگ لگ ریا تھا۔

أأمن أب جِنها بول الجمرة وك كا" -

سلب بالمراق المراق الم

آٹ تی مجرور تیمور کے تعاقب میں اس ایا رئسٹ نک آگیا تھا، تل پر ہاتھ تو رکھا، کھیرا بھی رہا تھا، کمرا ہے انہی طرق محترم کر ماتھا کہ تیمور کااس فارزلا کی سے کیارشتہ ہے؟ اس تی فریا ہے! ان خوبسور ہے کہا تا کا کولان بانوں والی لا کی نے اپنے دجود کوؤ صائب کے رکھا اوا تھا جمران اسے دیکھ کم

مجويزل بوكيا-

'' جھے تیور کا مران کا بچرچھتا تھا ،ان کا فلیٹ کون ساہے؟'' لیج کویر اعمادیۂ کے وسٹنبل کے کویا ہوا۔ '' بھی ہے، آپ کون جیں؟''لزگ کے ہاتھ پرسون کی کلیروں کا جال بن گیا ، تیور کا ایسا کون جانے والا ہے جو پیمال او تاسم ہے۔

"آبان كي " إلى المان بولية بولية وكار

المين الله المولية ال

روورہ میا۔ "جورے کول کام ہے، جی دوش نے ان سے جاپ کا کہا تھا، وہ کررہے تے میرے کھر آ جانا، وسکس کریما سے" جوان نے لگاہ چی کرلی، کیکٹر کسی مورت سے تکاطب ہونے پائے کھیرا ہٹ ہوری تی ۔

" تيور يكور يل ى نظ ين ووقع كياره بي كمري موت ين الباس عم آيكا "ال في دوال

ترجيها كرليا\_

" جي احيااو كا مدور كيا-

"ایکسکیے زی اوات فور نیم ؟" اس نے قاطب کیا۔ جمران ان کی کرے تیزی ہے کودیلے ور مجبر کر کیا ، اس نے آتا گا کفرم بھی کرلیا تھا ، کر اسے اس بات کی جرائی تھی ، تیمور نے اپنی شاوی کو چہا یا ہوا تھا ، اسے اریشما ، کا خیال آیا ، وہ تو ہے خبری میں ، ری جائے گی ، وہ ایسا کچوئیس جاہتا تھا ، اریشمار کی تیمور سے شاوی ہوں کو تو ایسا کرنا تھا ، کہ میدششختم ہوجائے ذمین دول اس کا افجہ کے رہ کیا تھا ، روشیل مکتور سے محی وہ ہکوئیس کہ سکیا تھا ، کیونکہ وہ للط مطلب نہ لے لیں او ، اور یشما ، کو تھا رہ کے ہوئے تھا ، اور اگر اریشما ، کو رسب بتا تا ، تو وہ تو ناطائی کا فتار ہو کئی ، دواس ہے مجت کرنے نگا تھا۔ سات بے و ، کمر میں کھساتھا، بورا کھر پھیلا ہوا تھا ، لگٹا تھا آئی ادر مصابع کمر کی سفائی میں گئی ہوئی تھی ، مصابع کی

روازًا عجست 86 ومبر 2012 ،

شادی کے دن می قریب آنے والے تھے ، کھر کی سے سرے سے سینک کردی میں ۔

u

ρ

O

K

S

O

C

li

O

1-

4

1

0

n

و تیور کا مران! تمہیں شرخیارے تی جال میں پھنسا کے دیموں گا،تم نے سمجھا کیا ہے، اریشماء کو ش تمہارے ساتھ رخصت نبس ہونے دول گا''۔ جمران کا ذہن بہت کچھ پلان کر رہا تھا، وہ و یہے بھی تیمور کی ترکات وسکتات پر نظر سے سرت

ا الما التى بنك سوث على بيم كنگ بالول كى يونى ثبل عائے ہوئے اپنے ساوہ سرائے پرونیا جہان كى معموميت النے ہن كے مان جى جمران مبدوت دوسارہ كيا۔

"تى بولى!"الى كىدم بركرى أواز فى كاللب كيار

"اوركولى كام تونيس بي " يك أشا كركمزى يوكى \_

"آب كبيل جارى يرى؟" حمران كواس كايول بلت عن عونانا كواركز در باتما .

"إلى وودْ يْرَى كَوَنَى مَضْعِول لِي وَاللَّى مِنْ كَانْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ال في مواكل عن ائم ويكوا \_

" الوكے" و در بالا كده كيا على يركب د با تقاار يشما ماس كرما سن يونى بيشى ر ب

اسوم زا کا کامیاب آپریش ہوگیا ہوہ ہوٹی میں بھی آ گئے تھے جریا خود پر قانوئیس رکھ کی اور ذیٹان کے بینے سے لگ گی مذیبتان کو چرا تکی کا چینکالگا ہوہ اس کے بینے سے بوں لیٹ گئی مضبوط ہاتھوں کا حصار تریا کی پشت پر با عددیا۔

''آپ سب لوگ کتے ایتھے ہیں، اور وہ تہران ۔ اس کا تو میں یہ اصال زیرگی بحرابیں بھولوں گی، ایسے وقتی ہیں اس فیصل سے استحادی میں اس کے استحادی میں اس کے استحادی میں کیے دولوں کی جہدا ہوں ہے جہدا ہوں کی بات کی، تو انہوں نے معاف اٹکار کر دیا تھا، ابوان کا کتا خیال کرتے تھے۔ کرتے

"حرااتم الى بات كدكر بمن شرمنده بين كرو بين أوية فقى به كه شيران تم لوكول كام تو آيا، ورنه شيران كوتو تم جانق بوء كى كويمى خاطر على نيس التاب أن في الناب في السي شانول ساتقاما ال كرا نسو تكور ب تني ، اورا أن بدا نسو فوكن سنظل مب شفيها يوكوكان مركى في كالورده الن كرما من مرخر دقو بوجائ كى ، كنت مين كرا ركما تني ، ابنا ابوكو ويتعمل من المسائد من المركة كان مركى في الورده الن كرما من مرخر دقو بوجائ كى ، كنت مين كرا ركما تني ، ابنا ابوك

"شوال التا تجاهد كار يحضن باتنا" المساوية من المناس المنا

گالیاں دینے لگاتھا۔ تمدان کائی دیر سے اس کے کیمپریش دیکھ دہاتھا مدوشل سکندراس سے ڈرابھی مخاطب نہیں ہوئے۔ اور مہی حیران کن بات تھی، آئ سے پہلے بھی انہوں نے امیاتو نہیں کیاتھا، تیمورکو یوں اگنورکریں۔

" تاياابوا بحص جلدي ب" . تموراً كنابت كاشكار بوكيا-

"اگرجلدی ہے تو چلے جاؤ، کیونکہ بچھ دریش ہاری میٹنگ ہے، اور اریشما مکا ہوتا بہال بہت متروری ہے"۔ روم سکندراس سے استے رو کھے اور سرومبر لہج میں گویا ہوئے، تیمورتے چونک کرانبیں و کیجا۔

"اصل میں بیٹا!اریشما و آج کل آفس میں ہزی ہے، بھر کمی دن تم دونوں چلے جانا ٹنایٹک پراور بھرائی شادی ہے۔ ٹائم ہے' ۔انہوں نے اپنے لب و لیج کو کشرول کیا، تیمور ہے نرم ہے لیج میں مخاطب ہوئے تھے۔ تیمور کو بیا بی تفکیک ک لگی، وہ بھی حمدان کے سامنے کیونکہ وہ پوری طرح ابن دونوں کی جانب متوجہ تھا، وہ بھر ڈکانیس تیزی ہے، دم ہے نکل کم رویل سکندر کمپیوٹر پرمتوجہ ہو گئے۔

> "سرام اربنما بتو آفس عن بين آرى بين ، وه ميننگ كيے الميند كر بن كى؟ "حمران نے مكت أختايا۔ " يہ جھے بھی بتا ہے ، مكر ميں نے جومتا ہے تجھاوه كيا ہے "۔وه كو يا ہوئے۔

''ایبا کروسب کومیٹنگ دوم میں تی کرو، میں آتا ہوں'' جمدان مؤدب انداز میں سربلا کے کھڑ اہو گیا ، اس کا ذہ کن آگا گیا تھا، روئیل سکندر نے تیمورے جموٹ کیوں بولا، جبکہ وہ تیمور کو بھی اگنور کرتے ہی نیس تھے میٹنگ کے بعد روخل سکھ آنس سے جلے گئے تھے، جمدان کو ہی سب پچے سنجالنا پڑر ہاتھا، اسے بھی ایپنے کام سے کمیں جاتا تھا، مگر آنس کو جھوڑ کے آگا نہیں جاسکتا تھا۔

اس نے اریشماء کوکال کی بینل جاری تھی ، و دکال ریسیونیس کردی تھی ، آجے میلے بھی ایسانیس ہوا تھا۔ اور مثما و گا اس کی کال ریسیونہ کی ہو، و ولائن کٹ عی کرر ہاتھا ،اریشما می مدھر بھری تھکتی ہوئی آ داز اُ بھری۔

"ئى تدان! فيريت... أن آپ كويرى يادكيماً كى؟ "بنتى كراتى آوازك ما تھ خوشدالان طربى كيا۔ "دواس كے كه كانى ون سے آپ آفس بيس آرى بيس، آپ كياس اگرائم بولو آفس آسكى بير؟ "وو كل بولاً كرنور أى اينا دعا بھى بيان كرديا۔

"كول، مرى ضرورت كول يركي ؟" ووتدان ولكا تعاري كراعا التي كى -

"ضرورت تو بھی بھی، کی وقت پڑ سکتی ہے کی کو بھی " ۔ آ واز کوقدر سے و خاک کو یا ہوا۔

"حدان! بحصة آپ كى برونت خرورت برنى ب، مرا بست بحصة على بي، مل تحورى آزاو خيال الم مون، مرب باك بالكل نيس بون" \_

دوالوانجست 👪 دمبر2012.

'' مجر بہتی بجھے کہنا ہے'' ۔لب جھینج لئے ۔ تر ما کے دل میں اس تھر کے افراد کی ادرا بہت بڑھ گئی تھی ،جنہوں نے اے سرآ تکھیں ، ابو کے لئے کتنی دعا تھیں بجی کر دائی تھیں ، ابو کے لئے کتنی دعا تھیں بحی کر دائی تھیں ، ابو کے لئے کتنی دعا تھیں بحی کر دائی تھیں ، ابو کے لئے کتنی دعا تھیں بھی کر دائی تھیں ، ابو کے لئے کتنی دعا تھیں بھی کر دائی تھیں ، ابو کے لئے کتنی دعا تھیں بھی ابو کے ابو کے ابو کہ بھی تھی ابو کے ابو کہ بھی ابو کے ابو کہ بھی تھی ہے ،شہران نے کچھے ، نواں ہے اُلہما جھی و سب دیا تھا ، اس لئے گھر کی فضا بھی فاموش تھی ، پھر اسد مرزاکی وجہ ہے بھی گھر میں انسر دگی تھی ، اوراب وہ بہتر سے تو سب کے بھی کھر میں انسر دگی تھی ۔

## ☆...........☆

لیل ، او کواس ون سے بالکل ہی یقین نہیں تھا، شہران نے ارباز بھائی کوتین اا کھ کا چیک بیا اور وہ روزانہ اسپتال میں بھی ہوتا تھا، گھر کے او گول کو لا تا لے جاتا وہ کر رہا تھا، گھر میں بھی وہ ایک دفعہ ہی آیا تھا، وہ عمر کی نماز لا وَ نَجُ میں پڑھ رہی تھی ، جوراستہ بھیے ہی سلام بھیرا، تحیرز: وی اسے ویکھنے گلی ، شہران نگا ہیں جھکائے جیشا تھا، ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا ہے تھی وہ ہی ہے جوراستہ روک کے لفنگوں اور بدمعاشوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے خود بھی یو نیورٹی چھوڑ دی تھی ، لا ئبدنے کتنا ہی اسے کہا، مگر اس کی ایک ہی رہے پڑھ کے کیا کرتا ہے؟

" " مجميعو! عائ بناوين " - زين تحكا تحكادهر سيصوفي برجيها \_

" چائے 'قیمیں بنان بال گی ، یہ بنا وَابو کی طبیعت کسی ہے؟'' وہ ایک وفعہ بھی انہیں و یکھنےاسپتال نہیں گئی تھی ،گھر بھی تو اکیلانہیں جھوڑ اجاسکتا تھا۔

''واواابوبالكل مُعيك بين''\_اس\_نے تسلى وى\_

"جبتم أيئ سفه وبال كون كون تفاج" كل ماه كوية مجسس تفا كرشمران تونهيس تغايه

'' ویشان انگل ،حر ما مجمیصوا درشهران انگل بھی ہے، محروہ باہر کوریڈور میں تھے'' ۔ وہ صو<u> فی</u> پر فیک لگائے ایز می وکر جیٹھا۔

"ابونے نیشان بھائی اور آپی ہے بات ک؟"

'' ہال کی تھی ، حر ما بہم بیوتو داداابو کوسوپ بھی بیاری تھیں ، وہ گھرےان کے لئے بنا کے اا کی تھیں''۔ زین اے ، بال کی ایک ایک بات کی تفصیل دے رہاتھا۔

''شکرہ اللہ کا، جھے تو ہوئ فکر تھی''۔اس نے تشکر بحراسانس لیا۔ زین کے لئے جائے بتانے لگی، دعا بھی سوکر المحد گئ سخی، کیل مانا پر اان گھر میں اکیلی رہتی تھی ، لائبال کے پاس چکر نگالیتی تھی اور بسمہ بھی ووایک دفعہ آئی تھی ، وہ بہت با تونی ، حاضر جواب لزکتھی ، کیل ہاوے گھنٹوں ہاتیں کرتی تھی۔

"أب جليل كي اسپتال؟"

"ای اور بھانی آ جا نمیں گی تو میں پھر چلوں گی ،گھر برہمی تو کوئی ہونا ضروزی ہے'۔ جائے بنا کے وہ نیبل پر رکھ ہی رسی تھی جر ہااور بھانی شیران کے ساتھ چلی آئی تھیں ،شہران گرے جینٹ پر نیوی بلیوٹی شرٹ میں ہمیشہ کی طرح سنجید ہ لگسد ہاتھا۔

> ''اَ جَاذَ بَيْحُو'' حِرِ مانے شہران کو بیٹھنے کا اثارہ کیا، کیل ماہ حیران کی اے کن اکھیوں ہے دیکھنے گئی۔ رداؤ ایکسد میے آ 91 کیمبر 2012ء

یاداانسان ہے، ہمیں نہیں بتاہی نے جار پانٹی سالیوں ہے محمر کی فرمہ داری اُٹھائی ہوئی ہے، جبامیل قریز ہدم ہا تھا اور میری ا باب قواب تکی ہے، سارا گھر کا فرج وہی اُٹھا تا وَر باتھا ''۔ فریشان نے اسے بتانا شروٹ کیا وہ تیرت زودی کے گئی، دہ تو اُٹھا شہران کوشروٹ سے لا پرواد اور بدتمینوی دیکھتی اُوری تھی ۔

" بین آپ ہے آبو کی طرف ہے معانی مائٹی ہوں او ہ آپ اوگوں کو ترا ہوا تھے تنے ، جبکہ آپ لوگ تو بہت اعلیٰ ظرف ابگ ہیں" جرمانے شرمندگی ہے سر جھکالیا۔

"حربا! مدکیا که رئی بودایی بات بھی تم نے کیوں کی ؟ تمبارے الومیرے بھی الو بیں، ہم نے انہیں بھی کر انہیں کہا ے '۔ نیٹان کواس کا معافی مانگنا جھانبیں لگا۔

" بیانیں کوں ابوآپ لوگوں ہے اتنا کیوں پڑتے تھے، میں نے تو آپ لوگوں میں کوئی پُر الی نہیں دیکھی، بلکہ آپ ا سب نے میری اتنی قدر اور عزت کی ہے، میں نے ایبانہیں سوجا تھا" ۔اس کی آنکھوں سے آنسومپ ٹپ گررہے تھے جا ذیثان کواس کی مؤخی صورت پر بے بناہ بیار آر ہاتھا۔

" بہارے ابو نے جس طرح ایک جیوٹی عمری لڑی ہے شادی کی تھی ، یہ تو سارا محلّہ ہی جانا ہے ، تم نے خودو یکھا ہے ، شہران صرف ای ہجبہ ہے ہے ۔ ابن ہے زبان و رازی بھی کرتا ہے ، ابو نے بھی بجل کو بیار کیا ہی نہیں ، بلکہ بمیشدا می کو مارا بیٹی ، ابی کے بیار کیا ہی نہیں ، بلکہ بمیشدا می کو مارا بیٹی ، ابی کا بینیڈ کس کا آپریش تک ہوگیا ، شہران نے جھوٹی عمر ہے کما نا شروع کر و یا تھا ، ای کو نا تا نے بچھے بھی و نے تھے ، تو یہ گھر نا تا کی بدولت ہی ہمارے پاس ہے ، ابو نے بھی ای کو کما کر و یا ہی نہیں ، او پر سے کم عمر لڑکی سے شاد کی اس کے تاوی کی کہ رہی گئی کہ رہی گئی ' ۔ ذیشان ایک ایک بات اسے تفصیل ہے ، ان کی کھر میں لے آئے ، وہ سال ووسال بھی نہیں رہی ، ابنی بیٹی کو لے کر جلی گئی ' ۔ ذیشان ایک ایک بات اسے تفصیل ہے ، بتانے لگا جر ما حیر آئی ہے اس کے شجیدہ ہے جبرے کو بغور و کھے رہی تھی ، ذیشان بھی شجیدہ طبیعت کا تھا بچھ صالات نے بیگی آئی ۔ اس سے سویر بناد ما تھا ۔

"نانانے جوامی کو گھر دیا تھا اے کرائے پر ویا ہوا ہے، امی اس سے خرچہ وغیرہ چلاتی تھیں بشہران اور میں نے بھی گھر کی فرمہ و مدواری اُٹھانی شروع کر دی تھی، میں توابی پڑھائی جاری رکے ہوئے تھا، گرشہران نے بی کام میں آ کراپی پڑھائی جھوٹ وی مطابعت میں اس کے ضد بڑھتی گئی، ہر اُلئے کام ضد میں کرنے لگا، جس سے ابو یا امی منع کرتے وہ وہ می کرتا، چن بھی جا اُئی ، تا نگھ تک جلانے کے دریے تھا، وہ تو اسے یہ جاب سی نے ومی نہیں اور اب دیکھوٹیسی چلارہا ہے، گر آج اس سے ایا گئی ، تا نگھ تک جلانے کے دریے تھا، وہ تو اسے یہ جاب سی نے ومی نہیں اور اب دیکھوٹیسی چلارہا ہے، گر آج اس سے ایس تا بینس ہوگا، بیتو و کھے کر میں بھی حیران ہوں " ۔ فیشان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شہران اتا مجھدار ہوگا کہا می گھر کا خرچہی و یتا تھا اور خود بھی جمع کررہا تھا ۔

" شہران کوحالات نے خود سراور ضدی بنایا ہے، بھر باپ کی توجہ اور شفقت نہ ملے تو بچے ایسے بی ا کھڑ ضدی ہوجا بھی یں '' حر ما کو یا ہوئی۔

۔ '' ہموں ۔۔۔ایسان کچھ ہے'' ۔ فریشان انسر روسا ہو گیا، کیونکہ شہران کود کھے کراہے رشک آ رہا تھا، وہ آج کتنا آ گے نکل آگا تھا،اس کی شاوی تک میں جوخر چے ہمواد وال نے کیا تھا۔۔

" شبران کوشکریہ کینے کے لئے میرے پاس الفاظ نیس ، کیے بولوں؟"

"حرما! تم شكريها يه كهنا بهي نبيس، وه بهت برامانے كا" ـ اس نے حرما كية نسويو تخصے اورخود سے قريب كرليا ـ

ردالما تحديد. 90 أيم 2012 م

''حربا! جائے بنالو، شہران اسپتال لے جائے گا بمہارے بھائی جان منگوارے ہیں ، ذیشان بھی اُدھری ہیں'' \_ بھا جا دراً تارے اے ہدایت دی جو کمی کچن میں جلی گئیں \_

الله الله المراج المرا

'' چائے آب کے گھر مہمانوں کو ای طرح مند پر ہامی جاتی ہے۔ سامنے تھی اور چلی کئیں؟ '' طخر بھری رو تھی آ واڑ ۔ اس کے قدم ردک دئے، وہ شہران کی بنجیدہ صورت خور سے دی کھنے گئی ، جو آج بھی اسے ایسا ہی اکھڑ بور بوتمیز لگ رہاتھا۔ '' چائے پینے کا بجھے شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ بچھے بلاوجہ کی کے گھر کھانے پینے کی عادت نہیں ہے'' ۔ بھر طہر بھی ڈوبا تیر مارا۔

'' ویسے میر ااور تمبارا حماب آج بھی وہی ہے، میں این امرادوں سے بٹائیس ہوں جمہیں بیاں سے لے کر جاؤں گا''۔

"شفاب، يكواس بندكري" - وه تيز مجيس كويا بولى -

"یا در کھنا نم لوگوں کی طرف میرا حساب کتاب نکلتا ہے، وقت آنے برووسی سمیت لے اوں گا" ۔ رنونت اور وحوال تجرے انداز میں اسے گھورا۔ لیل ماء اندر تک کانپ کررہ گئی، شہران کی آنکھوں ہے وحشت اور پینگاریاں تکس رہی تھیں۔ اتنے میں حرمافریش ہوکر آگئی تھی۔

"اجھا بھالی! میں چلنا ہوں ، آپ کو جسب بھی جاتا ہو جھے کال کروجیئے گا" مشہران اسے ویکے کرمؤ دب بن سے کا ہوگیا ،لیل مادمنہ ہی مندمیں اسے گالیاں ویتی ہوئی جلی ٹی ،جوابھی بھی تبین سوھرا تھا۔

آئ ہمت کرکے وہ اندرآ گیا تھا، بڑا سا جیجا تاؤ کوریٹ شوروم آئ جمی مغردلگ ریا تھا، اس کی ایک ایک سینگ ا ڈبزا کُنگ جمران کی تھی۔

" جى فرائے!" حدال كى بى عركا لاكار يوالونك جيئر ير بينداس عظالمب بوا۔

" بجھ گاڑی کنی ہے"۔ اس فی منجل کے آئس کا جائز ولی امروع کیا۔

"آپ کی رہے گئی ہے؟" وواڑ کا تدان کو بغور دیکھنے لگا، محر تدان کی فکا ہیں تو ایک جمو فرے کرشل کے شوکیس

مداؤا بحبث [92] ديمبر2012.

کے گاڑی کے ماؤل پرتھیں، وہ یہ ماؤل امریکہ ہے ہی وقت لایا تھا، جسبہ شوروم بن رہاتھا، جوبھی دیکھیا تھا اے شوکیس میں رکھی خوبصورت جیوٹی میں میڈ کار بہت بیاری لکتی تھی، اور اس نے خود بن اپنے آفس میں سائیڈ پر وہ شوکیس رکھا تھا، لائٹ بھی اس نے لکوائی تھی جواور جگرک کرتی تھی۔

"ايكسكوزى إيماؤل آب لوكول في كهال عليا؟"وه كويا بوا

"\_اذل وراع على ع"-

" كون،آب كون،آب كونيل ياج "حمدان في استضاركيا اوراس كے جيرے كو بھا پہنے لگا۔

"مرايهال توش خودكام كمتابول، ال شوروم كما لك توكول اورين" وويتان لكار

"كون بن، نام يتانا بندكري كع "وه يشانى برير سوج فكرول ك جال لئ ال بند ، عاطب تا ـ

"جاديد کياني"\_

"جادید کیانی بی حمدال جو تک کرره کیا اور پہلو بل کے کمرا ہوگیا، جادید کیانی تو ابر کے خاص برنس فرینڈ زی سے موردم اوران کا۔

"جاويدكياني توخور تخوادم "مشادايد كسم جاب كرت يت "دوات بتان لكا-

"مرا بحضيل باسية ايئ بكارى وكماؤل " ووقل شايداً كابه شكاشكار وكياقا، بذارى به ويخفالاً .
"هل بكرة وسكا"..

''آپوکیاشورم کے الک کے بارے می معلومات کرنی تھی؟''اس کے لیج میں کھڑتا۔ ''نہیں، امل میں جھے ابھی کوئی کام یاد آ ممیا ہے، یہ نتائے آپ کے مالک جھے لیس مے کب؟''جاتے جاتے مٹ کہ آیا۔

"دوروز تام على إلى يجتر بف التي ال

" فیک ب، کی دن ای عائم برآول گا، کی که جادید کیانی صاحب میرے برائے جانے والوں عل ہے ہیں "۔
حمان بائلک کی کی میگ اُٹھا کر باہر تکل گیا۔ اسے سامی حقیقت جادید کیانی ہے ل کر عل مطوم ہوگی، وہ اور استے برے
شودم کے الک سکیے عن مجے؟ جوالو کے ہروفت ساتھ ساتھ رہے تھے مانہوں نے تبند کیے کرایا؟

ذ ان ال کا اور افجہ کیا تھا ای ہے وہ ذکر می تیس کرنا جا ہتا تھا ، کیو کھ وہ می لگ تھا اس ہے بکہ چمپاری ہیں ، اے ی کھ کرنا ہوگا، شورہ ہو اسے ماسل کرنا ہی ہوگا ، اسلی واکوسٹس اس کے پاس بتے بھیکئے ہے بائیک سٹسل پرزک ، آفس ہو و حکل سے فکل تھا تھا ، روحل مکت دسب بچے اس پر چھوڈ کر بری القرب و مجھ تھے ، اریشما و نے بھی اب تو آفس آنا جو درویا تھا۔ "مسٹر انظر نیس آتا ہے "ایک خاتون اپنی گاڑی ہے بابر کلی تھی ۔ حمد ان سوجوں ہے بابر آبا، اس کی بائیک ان خاتون کو گاڑی نے کر اکمی تھی

"سورک سوری است جی بائلک سائیذ برگی مدود پرٹر چک کا اتا جوم تنا کوئی متبادل راست بھی نبیس ٹل رہا تما تھکن سے برا اتعار

2012 / 193] / 第88

'' پٹانیس کیا: وگا'' کیل مادکھ آ گے کا سوچ کر ہول انہور ہے تھے،شہران کے اراد دن کو جانتی تھی ، و دکیا کرنے والا تھا ، ا اس نے بہت سوچنے کے بعد مید فیصلہ کیا ہر ما کواس دن کی بھی بات بتاوے مگر پھر سے بھی سرچی تھی ہے ، ما کی ساس کوبرانہ گئے ، ان کے بنے یر: ہالیے الزام لگار ہی ہے۔

" نیل ماہ! کھانا تیار ہو گیا ہے ، تو لگا دو ، ذیشان جانے کے لئے ہیما ہے' ۔ ای کِن میں جلی آئی تھیں۔ مریم بھیجوتو پہلے

''ای! ذیشان بھائی ہے ابونے بچھ بات وغیرہ کی؟' 'اے بیجی تو فکرتھی ذیشان کو داما دیے روپ میں قبول بھی کریں

" ہاں کی توہے '۔ ای کالہجدا نسر دہ تھا۔

''ا می! کیاا بواہمی بھی اینے رویے میں کیک نہیں لا کمیں مے؟' 'کیل ماہ کے کہیج میں صرت اور د کو بھی تھا۔ ''انجمی تو ان ہے کچھٹیں کہدیتے ، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے ان ہے کوئی بھی ٹینٹن اورفکر کی بات نہیں کی جائے''۔ " بهون ...!" ليل ماه في سر بلايا -

"جوبھی ہے دفت سب کچھ بدل دیتا ہے، دیکھوجن ہے تمہارے ابونفرت کرتے تھے، انہی لوگوں نے آ مے ہڑھ کر مارى مددكى ہے، ورندا تنابير كهال سے آنا؟ "اى پلين وغيره سيك كروائيكس -

''شہران بھی اچھا بچہ ہے، ہم تو اس کے مقروض ہو گئے ہیں ساری زعد کی کے لئے''۔

''ای! آپ ایسا کیوں موجتی ہیں؟ اگراس نے ہماری مدد کی ہےتو ہم اسے مریر بھالیں ہے؟''۔وہ تو تنگ ہی گئی۔ ''الیکی بات نمیں کرو، جوحقیقت ہے،اسے تو مانتا ہے، وہ بچہ اسپتال میں بھی رات دن لگار ہاہے، لا تا لے جاتا بھی کتنا کیا ہے''۔ای تو شہران کودعا تمیں دیے نہیں تھک رہی تھیں ،کیل ماہ اندری اندر سکک رہی تھی ، کیونکہ شہران کی آتھے وں سے

"ای! آپ نوگ اسے زیادہ اہمیت نہیں ویں، مجھے ٹھیک کریکٹر کانہیں لگتا ہے"۔ اس کے دل میں تو شہران کے لئے

'' نضول بکواس نہیں کرو ، ایک تو اس نے ہماری مدو کی اور تم اے اُلٹا سیدھا بول رہی ہو، زبان کواپنی روک کے رکھا کرو''۔ایا ہے ڈائٹ کے چکی گئی تھیں بکل تک سب شہران اور اس کے گھر والوں کو گرا کہتے تھے اور آج لہجدا تناشہد آگیں

**ሷ......** 

دہ کیج کے لئے ڈاکٹنگ روم میں آئی روحیل سکندروہاں جیٹھے تھے ادرفوز بیسکندرسوج میں منتفرق تعیں۔ " ذیذی! خیریت تو ہے، کی اور ای عاموش؟ "اسے اجھنہا بھی ہوا۔

"تمہاری می ہر بات کی بلاوجہ اتی فکر کرتی ہیں"۔وہ براے فریش انداز میں کویا ہوئے۔اریشماء پنک جارجٹ کے ي علا كيرُ ول من بالول كو كير من مقيد كيان كي سأمنه والى چيئر برجيمي ..

'' پھر بھی بات کیا ہے؟ ''سوالیہ نگاہ دونوں پر ڈالی می نے ایک نظرانی کامنی کی بیڈال۔ م ردا و المجسك 95 وتمبر 2012ء

''ہم پراحسان کررہا ہے، ہماری مداکر کے''۔است شہران پرغیسدآ رہا تھا، جواہے کتنا کچھسنا کے گیا تھا۔اسد مرزا 🕽 طبيعت مبتريونكي اتوانبين ذسجارج كرويا كيا تحاوروزي كوئي نه كوئي آتار بتاتها مرنيم بيبيهواوروسيم افكل بهني ابوكور يكيفية آبيلي تھے، کیل ماہ کا دِل بہت پریشان تھا۔

''کیل ماہ! ایک بات تو بتاؤ'' رہیمیمواس کے پاس کی میں ہی جل آئیں ، ود دو پہر کے کھانے میں پلاؤ بناری مج مِرْ ها كَي وغير وتوسب جِيهورْ ي بو لَي تحق المهل توجه گھر كے كاموں پر دى بو لَي تقي \_

" جي يو چيهيئ !" يا وَ كُوام لَكَا جَيْكُ تُعِي \_

''حربا کے مسرال دالے کیے ہیں؟ مطلب وہاں خوش تورہ رہتی ہے؟''

''بہت زیادہ خوش رہ رہی ہیں، آبی کی ساس ان کا بہت خیال رکھتی ہیں''۔اس نے انہیں مطمئن کیا۔

"ادراك كي سركي بين؟ان كاكردارتوسب بي جانت بين "مريم بيميو جفك بوع يو جيفاكيس\_

'' سي ميوا ايسا كي خييس هـ انبيس خواه كواه بدنام كيا بواب' \_ ليل ماد كوان كابيا نداز بالكل احيصالبيس نگا\_

'' میں نے تو سناتھا *سسر بس ایسے ہی ہیں*''۔

و میں میں انگل ہے بوچھ لیتیں ، و ہو آپی کے مسرکوا چھی طرح جانتے ہیں''۔اس نے طنز بھری نگا ہوں

"تمہارےانکل کواب فرصت بی نہیں، جوان ہے دوئق رکھیں ،انہیں مصرو فیت بی اتنی ہوگئی ہے'۔مریم نے حجب

'' کیمیوو! دیکھے آپی کی دہاں شادی ہوگئ ہے اور جن حالات میں ہوئی ہے، آپ بھی بخوبی جانتی ہیں، آپی کو ہدتا م کا گیا تھا، آپی کا ایسا دیسا کوئی افیئر ذیشان بھائی سے بیس تھا۔ پتا ہے حماد کے گھر والوں کویہ بکواس کی کسنے ہے؟''اے

''حر ما بہت ہیاری پکی ہے، ش بھی اسے بچین سے جانی ہوں ، مگر ذیثان اس کے ساتھ پڑھتا تھا''۔ '' پھیھو! ضروری ہے جوساتھ پڑھتے ہوں ، اِن کا آپس میں افیئر بھی ہو؟ انبی کوئی بات نہیں تھی''۔ وہ جھنجھلا کے گا مونی اے مرمم میں وکا تقتیقی انداز نہایت کرال گزرر ہاتھا۔

" بینا اتم مجھے غلط نیں سمجھو کہ میں تر ما پرشک کرری ہوں ، مگر مجھے یہ بہت خوش ہے، تر ماد ہاں بہت خوش ہے"۔ انہولا

'' میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں، وہ غصے کے کتنے تیز ہیں، دہ وضاحت اور صفائی پیچینیں بنتے''۔ انہوں نے اسے دیکھ جوبےزاری لگ رہی تھی ۔

" چلواب تو حالات بہتر ہو گئے ہیں، بھائی جان ٹھیک ہوجائیں، ہمارے لئے بہی کافی ہے '۔

" كيميسوا ابوكو من بمي جانق مول ، ده مجھے ميں لگيا آلي كوتبول كري" .

"ارے،اس کے دیور نے مدد کی ہے اور ایسے وقت پر جب کی نے ساتھ نہیں ویا اور غیر نے آھے بڑھ کے اربا سبارادیا''۔ وہ اے سلی دینے لکیس۔

ودا والمحسك 4 أيمبر 2012م

'' بيٹا! آ ڀا ٻنا ٹيکسٹائل کا کورس بورا کرلو''۔ " بِي دُيْرِي! "جِيرا كَلَى كاز بردست جمعُ كالكا تعار ''اس میں جیرانگی کی کیا بات ہے؟ تہاری می ہمی جی جیرانگی میں گم صم بیٹی ہیں''۔ روحیل سکندر فریش لہجے میں بیٹے مسرراتے **کویا** ہوئے۔ '' ڈیڈی! کورک تین سال کا ہے، سوچ لیس آ ب .... بھی مجھے درمیان ہے اُٹھالیس؟''اریشما یو من کے خوش ہو گئی مجکی طرح تو تمورجے وبال سے بچنے کا بمی راستہ تھا۔ "من نے کام اِن سے کیددیا ہے، تہاری شادی تین سال کے لئے آگے بڑھادے ''۔ نگامیں جرانے لگے، وہ اے اِ كحديثا بهي نبيس كتے تھے انبيس اچا مك سے تمور كوں ير الكنے لگا تھا؟ '' یکی و یڈی ....!'' دوتو خوشی سان کے مکلے سے لگ گئی۔ '' ہاں بٹی کوادر ہاتھوں سے نکال دیں ،بھی آفس تو اب پڑھائی کا شوشہ نکال لیا، مجھے دیسے عی آپ باپ بٹی گی شكل مشكل سے ديكھنے كولمتى ہے "۔ فوزيدروحيل غصے ميں بحرى بينى تھيں ،روحيل سكندر أبيس كب سے منانے ميں مگا \* دممی الیک بات کہوں؟ ''و وسکراتے ہوئے سر تھجانے لگی۔ "مراجى آمے كو بھى كرنے كادل نيوں جا ور ما، دوسال بہلے كر كتى تو كر لتى ،اب مودى نيوں ہے". " أريشما بينا! من كهدر بابول، تم كورس كرو" \_روحيل سكندر كميرا بهك كاشكار بوطح، يكى ايك موقع تو ملا تقا أت تيود ے شادی سے بچانے کا۔ " وُمِدِي! پَائِيل مودُنِيل بِهِ أَنِيل مودُنِيل بِي ".. ووا نظاري تقي "بیٹا اتم سوچ لو، پھر نیس کہنا تمہارا شوق رہ گیا، جبکہ ابھی تمہاری شادی میں بھی ٹائم ہے"۔ انہوں نے اے کویا مسمجمانے کی آخری کوشش کی ۔ '' تحک ہے، سوج لوں گی، مکرڈیڈی! شادی میں تین سال کا دفقہ عی رکھنے گا، بھی آپ چی جان یا چیا جان کے کہنے میں آجا کیں''۔ ملازمہ کھانالگانے لگی تھی، وہ تینوں عی مجر خاموش ہو گئے۔اریشما ، بہت خوش تھی، کسی طرح تو اس کی جان چھونے کی اور پھر ہوسکا ہے، جمدان کی طرف ہے کوئی رسیانس عی ال جائے ، جانے کیوں اس کا دل کہتا تھا، جمدان ضروراس کی طرف آئے گا۔ ''ممی! میں زویا کی طرف ہو آؤں؟''اے بیٹوش خبری بھی تو سنانی تھی ،اس کے ہر راز کی راز داں تھی ،اپنے دل کی ما تمن شير كرك سكون ملتا تغاله " جلدی آ جانا، جیسے اور تبہارے دیڈی کوان کے دوست کے گھر جانا ہے"۔ فوزید روحیل اس کے لئے پلیٹ میں آ او يا لك نكا<u>لزلكس</u> \_ (جاری ہے) رواۋا مجست 66 زممبر 2012 در

W



بھی میں کے بے چینی ہوئی ، پھرے ہماراسب بچھ ہوجائے ، پہلے جیسے دن آجائیں جب سب پچھ تھاکسی طرح کی ہمی فکر

" بمائى! فائل بيدى " يحمران نے جو تک كرچراتكى سے مصباح كود يكھاا سے خركيے ہوئى وہ فائل تلاش كرد ہاتھ ا

" میں نے آپ کی اورای کی با قیس ای تحصیر اور مجھے بھی اس کے بعد بیخوشی ہوئی کرسب کچھ ہمارا پہلے ہوجائے

'' ہاں تم دعا کرو ، انشا واللہ تعالیٰ! میں شور دم دالیں لے کرچھوڑ وں گا''۔ حمدان مقم اراد ہ باندھ چکا تھا اور اے سب - اس

مصباح کواس نے مکلے سے نگایا ،اس نے اس کی خوشیاں بھی تو پوری کرنی تھیں ،اب وہ اس کی ذے داری تھی۔

جس دن سے اس نے رومیل سکندرکار و بیائے ساتھ سرد دیکھاتھا ،اسے بہت غصہ آر اِتھا، آفس روز ہی آتا تھا اور تفنوں فضول جینار ہتا تھا، ابھی بھی اے آئے ہوئے تھنے ہے اوپر ہو گیا تھا، آفس بھی آف ہور ہاتھا، حمران بھی نگلنے ہی

" تیمور بینا! تم مجمعاہے برنس پربھی توجہ دیا کرو، کا مران ہی اکیلاسب مجھدد کھتا ہے"۔ روحیل سکندر نے اس کے يرسوج جبرے كوتقيدى تكاموں كى زويس ليا يحدان نے ادراريشماء نے جبراتى سے ايك دوسرے كود يكھا،روحل سكندر نے میلی باراہے بول ٹو کا تھا۔

" تا یا ابوا و و اصل میں یا یا مجھے منع کردیتے ہیں ،تم برنس کی فکرنیس کیا کرو"۔اس نے گر بروا کے جواب دیا ، بلیک پینٹ یرفان کرکی شرت میں حمدان موبرے انداز میں اے بی جانے رہاتھا ،اے سب خرتھی تیمور کا وقت کہاں گرزتا ہے۔ المجريم بينا المهيس ويكهنا جائية وه كى ربك وغيره المحاني لك\_

''ڈیڈی! میں گھر جارہی ہوں''۔اریشما مُکوتیمور کی موجودگی ہمیشہ کوفٹ میں مبتلا کردیتی تقی ہی گرین کاش کے جدید اساللش لباس ميس ده جميشه كي طرح خوبصورت لگ ربي هي\_

"بال تم جا دًا" روحيل سكندر كويا بوت\_

" تایالهوا" من اریشما ، کولے جانے آیا تھا"۔ وہ کھسیا گیا۔

"اریشما ، کی می کی مچھ طبیعت خراب ہے ، وہ گھر جار ہی ہے اور میں تم سے بیٹا میں کہوں گا ایسے کھومنا بھرنا اچھا تہیں لکتا '' بنظراتکی کا جھٹکا حمدان اور آریشماء کولگاہ روحیل سکندر اور الیلی بات...! تیمور کے ساتھ ان کا روبیہ روکھا اور سر دمبر

"أكب نے ايسا يہلے تو مجھي نہيں كبا" يہ تيمور كالبجه فيمائش اور طنزية تھا،اس كى جلن اور حسد والى نگا ہيں حمدان كو بھي وكيھ ر بی تھیں ، اریسماء کے لب مسکر انے کو بے چین تھے ، کیونکہ تیمور کوڈیڈی نے جو کھیر لیا تھا۔

" مبلے الیا بھی سوحانبیں اور نہ ہی ویکھا، اس لئے میں نے تم ہے آج کہدویا، تم اس کا برانبیں مانو، ہم جا ہے کہنا و ووادًا مجنب 29 جوري 2013 و

" ذیری ا آپ کواسلام آباد بھی تو جانا تھا کب جا کیں ہے؟" اریشما ونے انہیں یا دولا یا۔ "بول ... نیکسٹ و یک سوئ رہا ہول ، تمہاری می کو بھی ساتھ لے جاؤں گا"۔ کھائے سے فارغ ہوکر وہ چیئر

كمكات الموميم ميلس برتن الفاف كي تميل ب \*. 対……… 対……… 対 - ・ ピ. 11.3.

حمدان كب سے الماري كھولے ہوئے تھا اور فائل كا بجھاتا بائبيس تھا، اس نے خود اپنی الماري ميں ركمي تھى ، بھر تكالى مسن في المال كي ؟

د كبيل اى نوتنيس ....؟ "اس ف المارى كابت دهر سے بندكيا اوراپ روم سے تكا۔

كيابوكيا؟"اى بعندُ يال كافي مسمروف مي جمان كے چرے بر مخطاب اور بدارى سب عمال مى۔ "مرى المارى من ايك فالل من دوآب في تكالى الله السيد الدهي بغيران عدريافت كيا-" الى من في الله الله المارين ول كوكول الماري من ركعة مو؟ من في ردّى من وال وي الماري من الماري "اى! آب بدكيا كهدرى بين؟ اصل دُا كومننس بين، اور يمي يروف بمين ابنا شوروم دنواسكتا بيا - ووتظرزوه ہو گیا، مرای استے اظمینان ہے بول رہی تھیں، جیے آہیں اس فائل کی واقعی ضرورت نہیں تھی، جب بی روی میں وال دی

وجمہيں كياضرورت يزى بيشوروم كے يتھے يرنے كى؟وه جارانيس تھا"۔انبول نے بدارى سے كہا۔ " بجھے شوروم کی پڑی ہے، کیونکہ آپ مجھے اصل بات سے آگاہ ہیں کرری ہیں، مجھے ہی اصل بات تک میزیا ہے، میجھ تو گزیز ہوئی میرے چیچے جوانو کے ہاتھ ہے سب میچھ میسلنا چلا تمیا''۔اس نے بھی معم ارادہ باعدہ لیا تھا، دہ ساری

"حمدان!ميرے بيجي،ميم كن چكرول ميں را محتے ہو، كيول ضد با غرص كے بيٹے ہو، بيٹے جمھے يريشان نبيس كرو، ميں بہلے ، بی تمہارے او کو کھوچکی ہوں ، مجھ میں اب برداشت نہیں ،اپنے کسی بچے کو کھوئے کی'۔ ای کی آئکھوں میں بریثانی

" انشاء الله تعالى! اس دفعه يجويهي كريز بين موكى اوركوني نبيس كھوتے كا، كيونك من سيج كاپية نكا كر بهوں كا، مجھے يقين ہے ہارے حالات پہلے جیسے ہوجا کیں گے، آپ مجھے وہ فائل دے دیں ، ورنہ پھر ہاتھ سے چلا جائے گا''۔ حمدان بہت

" كيون ضد بانده رہے ہو؟ بھول جا وسب جو بھی ہاراتھا بتہاری جاہدِ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ہارا گزر بسراجھا

ہور ہائے'۔ای نہیں چاہتی تھیں اُسے ساری حقیقت معلوم ہوا در پھروہ سن کر مشتعل ہوجائے۔ '' فعیک ہے، آ پنہیں بتاری ہیں تو رہنے دیں ، میں خود بی پیتہ نگالوں گا''۔وہ مالیس ہوگیا کیونکہ اٹی کا لیجہ ایساتھا، وہ اے ذرا بھی پھیلیں بتا کیں گی۔

مصباح نے ان دونوں کی باتیں کجن میں کھڑی ہو کر بغور سنی تھی، فائل اسے بنتہ تھا ای نے کہاں چھیائی ہے، اسے روادُا بُخِست 28 جنوري 2013م

اتے بوے جھکے کے بعد اسد مرز اے اندر بہت بدلاؤ آ گیا تھا، یا پھر بیاری نے آئیس جیپ کرواویا تھا، وہ غاموش لیئے رہے تھے، امی ہے بھی اب تو ذرا بھی کوئی النی سیدھی ہات نہیں کرتے تھے، کیل ماہ ان کے سارے کام کررہی تھی ،ای مجى ان كى يمارى كے بعد بجر يمارى اور تھى تھى مولى تھيں، ليل ماہ نے كھريے كامول كے علاوہ الدك كامون كى ذمه واری خوداً شال تھی ،ان کے کیڑے وغیرہ خودوہوتی تھی ، کھانا بھی وقت پرویتی تھی ، دوائیوں کو کھلانے کا ٹائم یا در تھتی ، بھانی تها مجهی خود میں مکن تھیں ،ابھی بھی و کسی ہی تھیں ، ہروفت ٹائم کارونااور کا م کارونار دتی رہتی تھیں ، جب آبیس ٹائم ملتا آ رام پین میں وقت گزار تی تھیں اور کا مجھی ان کے رہ جاتے تھے۔ حر ماہر دوسرے دن ذیشان کے ساتھ چکر دگا لیتی تھی ، یا بجرشے سے بورے دن کے لئے رہنے آ جاتی تھی ، وہ بھی ابو سے کام خود کرتی تھی ،لیل ماہ نے اپن پڑ حائی بھی جیموڑ دی تھی ،حر مااور لائیہ نے اے کتنا سمجھایا ، تکراس نے صاف انکار ' کر دیا تھا، کیونکہ جب ہے اس کا اس اجھیڑ عمر محض ہے رشتہ ہوا تھا، دل اس کا مرجھا گیا تھا، منیب الرحمٰن کا بھی کچھا تا پتا مبی*ں تھ*ا، یا تو دہ بارات لارہے تھے۔ "" بی اتم بی کچھ پوچھو، پیغیب الرحمٰن کے رشتے ہے میری جان تو پھٹو نے ، میں ڈپٹی اذبیت کا شکار ہوگئی ہوں "۔وہ جمنحلائی کھیائی بے ضرری روتی صورت بنائے کو یا ہوئی۔ "امی ہے یو جیما تھا، کہدرای تھیں ابوکوہی پہتہ ہوگا"۔ "ار باز بھائی بھی کھو خرر کھتے ہوں کے آپ جانتی ہی ہیں جمانی کوتو بے جینی لگی ہوتی ہے ہر بات کی"۔ کیل ماہ نے اس کی پُرسوج صورت ویکھی " موں ... ای ہے کہوں گی ارباز بھائی ہے ہی پوچیس ، ابو ہے پوچینا بے کارہے ، ان کی کنڈیشن تم و کھے رہی ہو، كتے دي ہے ہو كئے إلى "رح ماكوابوك بحى بہت فكر كى-. "ابونے مجمی کسی کنبیں مانی ہادرابھی مجمی دیکھوانومیرے ساتھ کیا کرنے جارہے متصاور آئی! تنہارے ساتھ بھی انوے کتنائر اکیا ہے' ۔ کیل ماہ کے کہج میں دکھ اور محروق تھی۔ «لیل ماه! گزری باتوں کو بھول جاؤ، وعا کروا بوٹھیک ہوجا تیں''۔حریانے اسے مجھایا۔ " پية بيس آيي اتم تمس مئي کي بني بو ټمهاراا تنابزا نفضان بوگيا اورتم که ربي بو بعول جاؤ ، کيسي بعول جاؤں؟ ميس تو بالكل نبيں بجولوں گی ، آپی احمہیں ابونے ایسے رخصت كيا ہے جيسے تم كوئی موذى چيز تھیں اور و يکھومير \_ يساتھ بھی وہی كيا " الله اه! تم نصول باتو ل كوبمول جاؤتو الجهاب، كيونكه من البيئة كمر من بهت خوش مون ، و بال ميري بهت عزت و قدر نے، ذیان جھے بہت محت کرتے ہیں،میرابہت خیال رکھتے ہیں،ان کی ای اور مہن بھائی سب عزت کرتے ہیں ادر ذیشان کے ابو ...و وہمی میری بہت مائتے ہیں ،ان کے تھر میں روزان شہران ادران کے ابوکا جھکڑ ابوتا تھا، ودسب میرے جانے سے متم ہو گیا ہے، شہران کو میں اتناؤان کی ہوں ، ذرائعی بلٹ کے پھولیں کہنا، جبکہ شہران سب سے نیاود بدلحاظ اورمند پید، ب باک فرکائے ، حرمانے ان سب کی تعریفوں میں اسے ان کی خوبیاں تک محوادیں۔

إِن (وَازُا الْجَسَلَ 31 عَوْرِي 2013م

ماذ رن ہوجا کمیں ،گر ہمیں اپلی مشر تی اور مذہبی اقد ار کا نبھی پاس رکھنا جائے ہے''۔'مجھانے کے ساتھ ان کا انداژ جناکے والا مجمی تھا۔ تھیں مہلم مل کر منگل کرنے اوجوا سے میسگل اقدار تکو است کے اور من اپنی کھلے تف سے میسے مجمع ساتھ کیا

تیور پیلو بدل کررہ گیا کیونکہ لا جواب جو ہوگیا تھا، مگراہے حمدان کے سامنے اپنی پیملی تفکیک ہی لگ رہی تھی ،اس کا شیطانی و ہاغ اس بل بہت کچھسوچ رہا تھا، اندر کا اختشار اس کی آئھوں اور چبرے کے تاثر ات سے مخفی نہیں رہ سکا تھا، روجیل سکندر کو ہاخو بی اندازہ تھا، اسے ان کی ہا تیس تا گوارگزرر، ی تھیں، جبکہ حمدان اس کے شیطانی د ہاغ کواچھی طرح سمجھتا تھا، مگر دہ موقع کی خلاش میں تھا، کب دہ اپنے ہتھ کنڈوں سمیت ہاتھ آتا ہے، پھر اس نے خفیہ شاوی بھی تو کی ہوئی تھی، وہ مجمی فارزلزکی ہے جواس کے بچے کی مال بننے والی تھی۔

''اریشماء!تم میرے ساتھ چلو'۔ تیمور کے جاتے ہی انہوں نے گہری سوچ میں؛ و بی اریشما وکو ناطب کرلیا۔ ''سر! میں بھی چلتا ہوں''۔ حمدان بھی اپنے مسئلے میں اٹکا ہوا تھا ،اس نے بیسب ان ہے بھی ٹیمٹرنہیں کیا تھا، گرروشل سکندر کو حمدان بہت عزیز تھا ،ان کے محسن کا میٹا تھا، جس کا احسان و ہزندگی بحرنہیں بھولیں مجے۔

" بيا! مجھے ايسا لگتا ہے، آب كمي أنجهن كا خِكار بين" - جائجتى نگا ہوں ہے اس كا جائز وليا۔

''نہیں سر!ایسی کوئی بات نہیں ہے'۔ وہ شیٹا یا،اریشماء کی نگا ہیں تو پہلے ہی اس پرے بلنے کو تیار ہی نہیں رہتی تھیں، جتنی دیروہ ساہنے ہوتا وہ اس کا ہرا ندازا درتقش جذب کرتی رہتی تھی۔

"ایسی کوئی بات ضرور ہے، کیونکہ آپ ایجھے ہوئے رہتے ہیں، آفس سے جلدی جانے لگے ہیں، گھر میں تو کوئی مسلز بیس ہے؟ آئی مین، مہن کی شادی بھی سر پر ہے'۔ روحیل سکندر قدر کے مجھکتے ہوئے کو یا ہوئے۔

''سر! مہن کی شادی کا کوئی مسئل نہیں ہے' بس بچھا سے مسئلے ہوتے ہیں جوہم چاہ کربھی بیان نہیں کر سکتے ہیں ، کونکہ ذہن اتنا اُلھے چکا ہوتا ہے اور تھک چکا ہوتا ہے ، تو پھر ذہن ہے کہتا ہے اس کا ذکر بھی کرنے سے فائدہ نہیں ، جب تک ہوگئن مسئلے کوئمنا نے کی کوشش میں گئے رہو' برزم اور تھکے ہوئے سلجے میں ایسی فومعنی بات ان دونوں کو ہی اُجھنے میں ہتا اگر نے میں ہے۔

''بینا! مسئلے شیئر کرنے ہے بھی حل ہوجاتے ہیں، کیا پہند میں آپ کا وہ مسئلہ حل کرسکوں''۔ انہیں حمدان کی پریشانی و کی کرفکر ہونے لگی ، وہ آخر کس اُلمجھن کا شکار ہے جواشنے دن ہے جپ چپ بھی ہے۔ ''سر! میں سوچوں گا مسئلہ آپ کو ہتانے کا بھی ہے یا ہیں''۔ وہ سر ہلا کرا ٹھنے نگا۔

''حمران بیلا! آب میرے لئے بالکل اپنے نیج کی طرح ہیں ، آپ جھ پراعماؤتو کر کے دیکھیں ، ہوسکتا ہے ہیں آپ کے کام آجاؤل''۔ان کے سلجے میں محبت دشفقت اور اپنائیت تھی ، حمران نے مسکراکے بجرسر ہلایا۔

ار کیشماء تو ہر وقت ہی اے پڑھٹی رہتے تھی ،اے بھی یہ فکر لگ گئی کہ ایک کون ی بات ہے جس نے حمدان کو اتنا پُرسوج اور خاموش کردیا ہے، شام پانچ ہے وہ آفس سے نکل جاتا تھا، ایک دومیٹنگ بھی اس نے انٹینڈ نہیں کی تعیس ، پھیتو مردوانی سر

" التشکس سرا آپ فرنیں کریں ، سب سے پہلے میں آپ کے پاس بی آ وان کا مسئے کاحل لینے ، محر انہی جھے کوشش کرنے دیں''۔اس نے خوشد کی سے ان کی بیآ فرجمی تول کر لی۔

وداوًا بحري 36 جوري 2013م

البيس يوري أميدهي-

" بمائی معاحب! آپ نے بیرکیابات کی؟ اربیٹما وکوہم کوئی قید کر کے تو رکھنے لکے نیس اے بوری آزادی ہوگی ، کوئی روک ٹوک یا پابندی تھوڑی ہی ہوگی'' مسز کا مران توسن کے اُعمِل کئیں اور قدرے برابان کے کویا ہوئیں ، فوز سے ر جیل نے بہلوبدلا جبکہ روحیل سکندر کے انداز میں اطمینان تھا ، کا مران سکندر بھی مجھ کر بڑائے تو ضرور، مرخود پر کنرول رتامادہ ہر کام ویسے بھی اطمینان سے کرنے کے عادی تھے، جلد بازی وہ اس دشتے میں بالکل بھی ہیں جا ہے تھے۔

" بھانی اہم ایسا کھ بھے بھی نہیں رے ہیں ،ہم جانتے ہیں جاری اریشما وآپ کے مرس آزادی ہوگی ، میں تواس لنے کہ رہا ہوں ، میری کوئی زیادہ اولا ویں تو ہیں ہیں ، ایک اکلوتی جی تی ہے ، اے چھ عرصہ یہاں لا وہ بیارے اور دکھ لوں، مجرتو بٹیاں پرائی بی ہوتی ہیں، بعد میں مجرکہاں انہیں فرصت ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے محریض آزادی سےرہ عين ارويل سكندر في معقول توجيه ويش كرت موسة البيل مطمئن كرف ك لئ كها، مرسز كامران كم ماته ير کیروں کے جال بن محتے ، انہیں کو یا ان کی سد بات ما کوار گزری تھی۔

" معیک ہے جمائی ماحب! آپ کی جومرضی ہو، سیس اعتراض سیس ہے '۔ کامران سکندر نے خوشد لی سے مسکراکے بات کوسنبالا ، کیونکه مسز کامران نے تواہینے تاثرات سے ظاہر کرنے کی کوشش کری وی تھی ،ان کے ول وو ماغ میں کیا

"من توجا وری می اریشما ومیری بن جلدی میرے یاس آجائے ، جمعی توسکون ال جائے ، آپ جانے بی جس آج کل کے لائے کہاں کھروں میں ٹک کے جیلے ہیں مشاوی ہوجائے گی تو تیمور کھر میں تو جیٹھے گا''۔ سنز کا مران کو تیمور سے آکٹر میں شکایت رہتی تھی ، وہ زیادہ تر کھرے باہررہتا تھا ،اکٹر راتوں کو بھی کھرے عائب رہتا تھا۔ ٠٠٠ كيون تيموركي ايكثو شيز مجمداد ربو تي بين؟ "روشيل سكندر كاانداز فهمائتي تما-

"ارخیس، ایسی کوئی بات میں ہے"۔ وہ تو بو کھلائنس ۔

" يولو تيور ك خواه تحويد يرى رئتى بن "كامران سكندركوا بن بيوى كى ب وقونى برغصه آف لكا-" كامران! بوسكنا بي تيوركي اليما يكوينيز كا بعاني كوية چل حميا بو" \_ردحيل سكندر كوجسے اسب بعاني ادر بعاوج كى آج ذرایر واہ بین بھی، و میں طرح ان ہے سوال کررہے تھے، در نہوہ ان کا بہت خیال کرتے تھے۔

'' بھائی صاحب! تیمورکی ایکوٹیزنو محومنا بھرنا ہی ہے ، یہ سب ہی جانے ہیں''۔کامران سکندر کھبرا کئے۔ ومعلیے کوانا لگ کمیا ہے' فرزیرد حیل نے برونت دہاں کے ماحول کودرست کیا،روحیل سکندرلب سی کے رو گئے، منز كامران خاصى بدمزاى بر كن تحير، كامران سكندر جاني سركوشي مين أبيس كيا كهدر بيق -

اس نے تو جادید کیانی کی راتوں کی نیندیں اُڑا دی تھیں اور وہ شیٹائے گڑ بڑائے سے ہو مجھے تھے جمدان نے اصلی واكومتس كى كانى ان كے سامنے ركھ كران كے ہوش أزاد يئے تھے، جانے كب سے دوسل يركمى سے باتوں ميں لگا تھا، اى عشام کی نمازے نارغ ہوکراس کے مرے میں جما کئے آئی تھیں، وہ اتنامنہ مک تھااے بیتک احساس نہیں ہوا کہ ای اس ک باتیں س ری ہیں۔

، روادُ الجُستُ 33 جوري 2013م

"آ بی!بس رہے دیں جہاراد بوراؤل درج کالفنگا، بدمعاش ہے"۔اس نے دانت ہے۔ "خردار! جوتم نے کھے کہا، شہران بے باک ضرور ہے، مرافنگائیس ہے" حربانے اسے سرزنش کی۔ . '' تمہار ہے دیورکی ساری با تمی سہیں بتا دیں ہیں ، پھر بھی کہدر ہی ہولفتگائیس ہے'' کیل ماہ ہراساں ہوگئ۔ ''اے ایسا حالات نے بنادیا ہے، درنہ حقیقت میں دوائیانہیں ہے، ابو کے آپریشن میں اس نے نشخی بری رقم دی ے، ہم سب تو جیران رہ مے بشہران نے اتنا کیجے جمع کیا ہوا تھا ، امی تو بہت خوش ہو تمیں شہران نے جب ارباز بھالی کو بیسے

تمہارے دیور کے اس احسان تلے میں اس کی بدتمیزی سب بھول جاؤں ، کیا کیا حرکتیں کرکے گیا ہے ، کیا جمواس ک ہے'۔ وہ رو ہائی ہو کر بیڈیر بیٹھ کئ ،اس کی بہن بھی آج اے پرائی کلنے لگی جواس کا ہرمسلہ مل کرتی تھی ۔ '' کمیا بکواس کی ہے؟'' حرمانے سوالیہ انداز میں اپوچھا، جواب میں اس نے وہ سب بتا دیا، حرما ایک کمھے کو حیپ

''میں شہران ہے بات کروں گی' ۔ حر ما کو حرانی مجمی ہوری تھی اور د کھ بھی شہران انجمی تک اپنی بات برا لکا ہوا تھا۔ ''کرکے دیکے لو،کرے گاوہ دعی جووہ کہد چکا ہے'' ۔ کیل ماہ کوشہران کی آٹکھوں ہے دحشت ہونے لگتی تھی ۔ ''ہول ... کھتو کرنا ہے'۔وہ سر ہلا کرجانے لی۔

"آ جا دُباہر، کیونکہ میں مغرب کے بعد جلی جا دُل کی ، ذیثان آنے والے ہوں گے"۔

"آنی ائم نے حالات سے کمیرومائز کرلیا ہے اور جھ سے بھی جاہتی ہویس کمیرومائز کرلوں ، مریس تہاری وانی کہانی نہیں دہراوک گی، میں آ دازا ٹھاول گی'' ۔ دہ جیجی ۔

''منیب الرحمٰن ہے رشتہ ہونے پر کیوں آ دازنہیں اٹھائی ؟' 'حر ماطنز میں فہمائتی کہیج میں کو یا ہوئی۔ ‹ ٔ وه توبس...! ' ليل ماه لا جواب بهو كي \_

''کیل ماہ! جنتنی تم بولڈ بنی ہو،اتن ہوئییں''۔

''مگراب میں بن کے وکھاؤں گی''۔ دہ مصم ارادہ بالدھ چکی تھی۔

"ابوكى كنديش كوذىن مين ركهنا" ـ ده ليل ما وكود كيهنے كى جوغفے سے تن فن جورى تقى ـ

روحیل سکندر کے رویے کی تبدیلی مجھٹیس آ رہی تھی، تیمور سے بھی وہ اتنے روڈ ہوکر بات بھی ٹبیس کرتے تھے، تکر دہ ا کٹر اے جواب، ے دیے تھے میہ بات اریشماء کے لئے سب ہے حیران کن تھی ، دو آج کل بہت خوش تھی ، مگراس کی میہ خوتی لگتا تھا تیورکو ہرداشت بیس ہوئی ،دہ اسے کی ادر یا یا کو لے آیا۔

" بھالی! ہم کچھٹائم جاہ رہے ہیں، انجھا ہے اریشماء کچھ دن اپنی مرضی کے گزار لے، بھرتو ساری زندگی گھر کے معموں میں برنا ہے'۔ روحیل سکندرنے جائے کے سب لئے اورسز کامران کودیکھا جو بالکل سجیدہ اورسیات سے چېرے کے ساتھ تھیں ۔ فوزیدر دهیل کوتو سیجھ سکون مل حمیا تھا، کسی طرح توبید مسئلہ حل ہو، ایک دن پیرشتہ بھی ختم ہوجائے گا، ٠ رداز انجنت عوري 2013 م

'' پھررقم ملئی کہاں؟ و دنو یمی سمجھ رہے ہوں محے تم نے لے لی ہوگی''۔ای مجمی ممبری سوچ میں گویا ہو ممیں ۔ '' پیسر کوخو دخبر رکھنی جا ہیے تھی'' حمدان کو جانے کیوں تیمور کی پوری ٹیلی پرشک ہوتا تھا،مگر وہ روحیل سکندر سے ایسا کے کہنہیں سکتا تھا۔

۔ '' تم ان سب باتوں کو جیوزو، اپنی جاب کرو، کہاں ان بھیزوں میں پڑر ہے ہو، اب ہمازے ہاتھ کیجے نیس آنے ۔ ''الا''۔ ان کے لیجے میں انسر دگی اور ماہیری تھی۔

"انشا، الله تعالی ابهارے ہاتھ سب بھی آجائے گا، وہ سب بھی جادا ہے، جادید کیائی کا جو بھی صاب بنآ ہے، وہ میں ادا کر دوں گا، بمعہ سود سمیت بھر شور وہ تو میں ایک رہوں گا"۔ اس نے کوششیں شروع کر دی تھیں، ایک بھی کرلیا تھا، کیس بھی بھی وہ دائر کر چکا تھا اور کرنے کو بھی تیار تھا، جادید کیائی کونونس بھی بھیج دیا تھا، جواب میں ان کے وُن برفون آ رہے تھے ، مگر وہ ایک ہی بات براڑ اہوا تھا۔ کیس عدالت تک جائے گا اور اسے پوری امید تھی جیت ای کی ہوئی تھی، سارے پروف اس کے یاس تھے، جادید کیائی قابض بن کے ہیں عدالت اور اتھا ۔

"ای! میں رضوبیتک جارہا ہوں ،جلدی آجاؤں گا"۔عدین کے سل برتی آنے گئے تھے۔ "کوئی ضرورت نہیں ہے رضوبہ جانے کی تمہیں خبر نہیں ہے فائر نگ ہوئی رہتی ہے؟" حمدان نے اے ڈائنا۔ "آو ھے تھنے میں آجاؤں گا"۔ ووسنمنانے لگا۔

" متهمیں الی کیاضرورت پڑی ہے؟ محمر میں میضو '۔ امی نے بھی ڈیٹ کے کہا۔

"عد مل کے پاس جار ہاہوں"۔ وہ بھی ضد کا پھا بی تھا۔

و المهمين ايك دفعه كي بات مجدين اس آتى ؟ "حدان كواس كاضد برغصه آف لگا-

'''آرے حمدان! یا دا آیا... وہ فائز ہ کوئی لڑکی بتارہی ہے ، اس کے سسرال میں ہے ، دیکھا وَل میں کسی دن؟'' ''افی ابھی کچھون رُک جا کمی'' ۔اس نے ان کے چبرے کو دیکھا جوفکر مند ہی ہور ہاتھا۔

المركبول ترك جا كيس؟ "عدين كوا چھنها ہوا -

'' تم اﷺ کرے میں جاؤ ، ہروفت بڑول کی باتوں میں نہیں بولا کرو''۔ حمدان نے اے کڑے تیورول کے ساتھ سرزنش کیا، دہ منڈ کہور کے دوگیا۔

"ارے بینا! بن جا دری تھی مصباح کے ساتھ ساتھ تہاری تھی شادی ہوجائے ، جھا کیل ہے گھر کی ذمہ داری ہیں اسٹے گی میر ایٹے گی ، میری ہڈیوں میں اب دم میں ہے '۔ ای کی پوری کوشش تھی حمدان کے فرض ہے بھی سکدوش ، وجا کیں ، پھر گھر سٹے کا سوں کے لئے بھی آئیس مصباح کا بہت مہاراتھا ، اس کے جانے کے بعد توہ ، اسکی پڑجا کیں گی ۔

من مانسی رکھ لیے گااور مجھے شاوی کی اتن جگدی نہیں ہے ' یتحدان کا ذہن اریشماءکوسو پنے لگا جبکہ اوخوا جاہ رہاتھا، کہیں مثنی وغیر و ہوجائے تو اریشماءاس کا پیچھا چھوڑ و ہے گی مگراہے اریشماء سے دلچین ہو نے گئی تھی -اور میں مند میں میں میں میں میں کئی

''صرف کچھون رُک جا کمیں''۔اے اس دن کا انظارتھا جب سب کچھاے حاصل ہوجائے گا تو وہ اریشما وکو ما نگئے۔ گجبتو بھی کر سکے گا ،اس کے برابر کا تو ہوجائے ، روحیل سکندر کو بھرائے بول کرنے میں ذرابھی جھجک نہیں ہوگی ،اس کا

رراو انجران 35 جوري 2013 م

''جو بھی ہے آپ جمجھے ہے کیس جنوانا، کیونکہ اصل ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، پروف ہے میرے پاس'۔ وہ انتخا جہنجلا یا تحسیایا ہوا ہور ہاتھا، ای کواس کی فکر ہوئے گئی ، وہ مجھ گئی تھیں شوروم کے ڈاکومنٹس کی بات کرر ہاتھا۔ ''آپ نے میراید کام کروانا ہے، میں کل آؤں گا آپ کے پاس، اللہ حافظ!''اس نے سیل آف کیا اور بیڈیم آجھال

'آپ نے میرامیکام کروانا ہے، میں مل اول کا آپ کے پاس، اللہ حافظ ا''اس نے میں اف کیا اور جیر میرا بھال ویا، حمدان کی نگاہ ای پریزی، وہ گھبرا گیا، کیونکہ ان کے چبرے کے تاثر ات سے انداز ہ مور ہاتھا کہ انہوں نے مارلی باتیں من کی ہیں۔

''تہبیں میں نے کتا سمجمایا ہے کہ جارا اب بجیبیں ہے ، کیوں تم فضول میں ایک مجھوں میں برارہے ہوا اللہ استحداد اب "ای ایمارا اب بھی سب بچھوں ہی ہے ، جھے سب خبر ہوگئی ہے اور الایا نے کیوں شہریم جاوید کیائی کے باس گروی رکھا تفا؟ اس وقت صرف بانچ لاکھ کی ضرورت تھی اور کروڑوں کا شوروم دے دیا ، بچھ تو گڑ برا ہو کی تھی کہیں ، میں بہتہ لگار ہا ہوں''۔ اس نے تصم اراود باندھ لیا تھا سب بچھ حاصل کرے دہے گا ، اس کے لئے اسے جا ہے بچھ بھی کرنا پڑے ۔

"حمران! کیوں ان چکروں میں پر رہاہے بیٹا! کچھ حاصل نہیں ہوگا ، خبادید کیائی کوتم نہیں جائے"۔ ای کے چبرے پر در دوکرب کا سایالبرا گیا ، ان کے شو ہرکیسی تعالمت میں اس دنیا ہے ہے گئے۔

" ' خواد بدکیانی تو ابو کے ساتھ آفس میں ہوتے تھے ان کے پاس سب کیے چلا گیا؟' 'اس نے بھر پوچھا۔ '' آستین میں سانب ہوتے ہیں، تہارے ابوکو یہ تو پینہ ہیں تھا''۔ای ماضی میں چلی کئیں۔

" مجھے یہ بتادیں میہ جاوید کیائی، تو ابو کے قرین دوستوں میں سے تھے، ان کے باس شوروم کیے چلا کمیائی و ماری خقیقت جانے کے لئے بین تھا، کیونکہ کیس جینے کے لئے جبوت کا ہوتا بھی ضروری تھا، اگر حقیقت اے نہیں بیتہ جلی تو کیس میں مشکلات کا سامنا کرتا پڑے گا۔

" جاوید کیانی ہے تمہارے آبونے دی لا کھرو نے قرض کئے تھے، کیونکہ ان کا برفس اندر ہی اندرختم ہوتا جار ہاتھا، کمی نے تمہارے ابو کے جعلی سائن کر کے بینک ہے دوکروڑ کی رقم نکال لیکھی۔

'' کیا …؟''حمران تو اُحیل گیا۔

" بیان استان کی بید میں جلا میکا ممن نے کیاتھا؟ تم امریکہ میں ہے جہری بھی جی الکھی کا مورت تھی اور بہان تہارے البوا تنایہ الاس ہوگیا تھا، ان کی بھی میں آئی ہی میں آئی کیے بیجی ہی بھی بھی انہوں نے گفش والا بھٹا۔ بیچا ور جا یہ کیاتی ہے اور نے کا اس کی بھی میں آئی کے بیجی ہی بھی بھی اور در بنائیں جائے ہے ، کیونکے شورہ م ایک لیا، جکہ وزور میا تک لیا، جکہ وزور میں میں میسب کرنا ہا اور کی انہوں نے بیچا ک لا تھ تہرارا شوق تھا، گر مجبوری میں میسب کرنا ہا اور کی در ان اور کی نے بیز بوالی کی انہوں نے بیچا ک لا تھ کی رقم کی جبکہ یہ بھی ہی وقع بھی بھی اور میں بھی اور این کے انہوں نے بیچا ک لا تھا کیا کریں جہریں آئی ہا کیا کہ ان جہرائی اور کی انہوں کے بیچا کہ ان کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی ان کھل دے تھے بہتا ہے کا الیا۔ کی تشویل کو ان کے انہوں کے انہوں کو بھی اس کے تشویل کو انہوں کے انہوں کو بھی اس کے تشویل کی تشویل کی در کے کہ انہوں کو بھی اس کے تشویل کی در کے کہ کی در کے بول کے در آئی کی اس کے تشویل کی تشویل کی در کی کھی کو ان کے انہوں کو بھی اس کے تشویل کی در در کی کھی کی کیاں کی کہ کی در کے بول کے در آئی کی کہ کی گئیں بہتوں وہ تم کس نے گی میں میں جو ان کے در کھی گئیں بہتوں وہ تم کس نے گی کے جو ان کے در کھی گئیں۔ کہ تشویل کی کہ کے تھی کے تا ایک کی تشویل کی کہ کے در کے در کہ کھی کے تا ہوں کے در کھی گئیں کہ کہ کے در کہ کو کہ کھی کے کہ کہ کھی کے کہ کو کہ کھی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے در کہ کو کہ کھی کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ ک

"میں نے سرکوکلیئر کردیا تھا ارقم میں نے بیس انتھی '۔

روازا الحسف 34 جنوري 2013 و

اسد مرز اسے صحت یاب ہونے کی خوقی میں ای نے قرآن خوانی اور میلا در کھاتھا، خاندان کے خاص خاص لوگ بی مدمو تھے، مریم میں میں ہوتو ایک ون پہلے بی آئی تھیں اوروہ ابو سے نضول سے سوال دجواب کر رہی تھیں، میلا داور قرآن خوانی کے بعد کھانے وغیر وکا بھی انتظام رکھا گیا تھا۔

"لل ماه كارشته آپ لوكول في ختم كرديا؟" مريم ميم يوكوجان كى بهت بياتي تى \_

'' ہاں ،ار باز نے منع کرویا''۔ای نے زیادہ بات بی نیس کی اور اندر چلی تئیں۔لیل ماہ اور حرمانے ایک دوسرے کو ویکھا ،مریم پھیچوکوجانے کیوں اتناہر بات کا تجس کون رہتا تھا۔

'' حميرا بيگم چلی گئتھيں ،حر مانے شيبا اور بسمہ کور دک ليا تھا ، و «دونو ل بھی و بين بيٹنی تھيں اور مريم پھيپو کي نگا ہوں کو چھورئ تھيں ۔۔

" بمالي اكب تك چليس كى؟" شيباكو بدارى بون كلى تمى \_

"حرما التباري ينتد يردهت بكيا؟" مريم بهم موت بحرى بات تكالى

" جي فرسٺ ايئر مل ہے"۔

"" تمہارے میں جانے وان او کو اس مانای چیوڑویا، پہلے بہت جاتے تھے"۔

" بھیجو! ایک باتیں کرنے کا کوئی فا کدہ بھی ہے" ہے مانے آج پہلی بارائیس زو تھے ہیں سے جواب دیا تھا بضول ک باتیں بتانا ان کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔

" میں تو بتاری ہوں ہتم تو کر امان کئیں "۔ وہ اُلٹا پر امان کے منہ بنانے لکیس الیل ماہ منہ ہی منہ میں بو ہوانے کی تھی، ویٹان آسمیا تو ان کی بات عی وب کئی۔ اسدم زانے ذیٹان کے سلام کا جواب آ ہشتگی ہے دیا اور اسے دیکھنے لگے۔ "انکل! اب تو طبیعت آب کی سیٹ بے"۔ ذیٹان فریش سے انداز میں سکراکے کو یا ہوا۔

"بول ....!" انبول نے اتنای کہا انبیل اس ہے بات کرتے ہوئے بھی بہت ٹرمندگی ہوتی تھی جنبیں اتنائر ابھلا کہا وی لوگ اس کے کام آئے تھے، کھانا لگا تو ذیشان کو بلالیا ، ارباز بھائی ہے اس کی خاصی بات چیت ہونے گئی می بیان بھی ذیشان کو ایست و بی تھیں ، الن گھر کا وہ ہزاوا مار تھا ۔ وہا اور زین بھی اس سے ادب واحر ام سے بات کرتے تھے۔

ذیثان اسد مرزا سے بیٹنا؛ تیں کرتار ہتا تھا، وہ بھی خوش دنی سے باتی کرتے ہتے،سب بی مطمئن اور خوش ہو مکے ستے بشہران اس دن کے بعد سے ان سے سطخ نیس آیا مندی اسد مرزا کی ہمت پڑی، اس کی بابت دریا فت کرنے کی۔ اس کورات دن لیل ماہ کی فلرستانے گئی واس نے بوغور کی بھی چھوڑ دی تھی، حرمانے کہا بھی دو بار دجوائن کرلو۔

" آپی!اب کوئی فا کدونیس، پورے خاندان میں استے چرہے ہوگئے ہیں، اگر جھے کہنیں آتے جاتے و کھے لیا تو پھر اُلٹی سید می لگا کے ابو کوکوئی کچھ بھی قاد دیگا "۔اس کے لیجے میں طنز اور انسر دگی تھی۔

" تم كب سيلوكون كى يروا وكرف كيس؟ "حرمان استفهاميدا نداز مين اس كاجائز وليا .

روادا بجست 36 جوري 2013م

''لوگوں نے اتناز چ کردیا ہے کہ اب اپنے لئے جینے کودل بی ٹیس چاہنا'' لیل ماہ آنی کی ہوگئ۔ ''تمہاراتو دیاغ خراب ہوگیاہے''۔ ''آئی! تم نیس مجھوگی''۔اس نے حرماکوگھورا۔

''میں تو تمہیں بعد میں ٹھیک کروں گی ،اس دفت تو بھے جلدی ہے''۔ دہ جانے کی تیاری کرر بی تھی۔شیبا اور بسمہ کو رین جیوڑ آیا تھا، حریارک گئی تھی ، دہ ذیشان کے ساتھ جار بی تھی۔

" تم بھی بدل می ہو" لیل ماہ کے لیج میں صرت اور ناراضی تھی ، پچھ ماہ بہلے دونوں بہنیں ایک ساتھ رہتی تھیں اور اللینے دکھ سکتے بھی شیئر کرتی تھیں۔

" كيول كيا بوا؟" اس غيرمتوقع بات برحر ماك ما تهدرُك كئة ، وه جا در يمن ري تمي ، فهمائش نكاه سے ليل ماه كود يكھنے

" میں اپنی باقیس کسے شیئر کروں؟ تم بھی دو گھڑی کے لئے آتی ہوہ میرا بھی ول چاہتا ہے اپنے ول کی باقیس رینے کا"۔

"تمہارا میں جلدی بند و بست کروں گی"۔ اپنا ببک اُٹھایا اسے محلے لگا کے بیار کیا۔ "اس وقت واقعی جلدی میں ہوں، ذیٹان کے کپڑے مج کے لئے پرلیس کرنے ہیں، پورا کرا بھی پھیلا ہوگا، کیونکہ یہاں آری تھی اسب کر پھیل ممیا تیاری میں"۔وہ توجیبہ چیش کرتی ہوئی جانے لگی۔

"حرما إذي الدمائي الدمائي المائي المحمل المح

"آئی رہی تھی، یہ باتیں کرنے گئی تھی، ۔ وہ سکراتی ہوئی نکل گئے۔ لیا ماہ کی آئی تھوں میں ٹی درآ گی، ہے تو سے سے حمایی بہت ہوگئی تھی، پھرابو کی چپ کی وجہ سے دوادر ڈسٹر ب ہوگئی تھی، دو کس سے بھی زیادہ بات بیش کررہے تھے، دہ جب بھی سامنے جاتی اسے دیکے کر کروٹ لے لیتے تھے، کیل ماہ کی بچھ میں نہیں آر باتھا کدوہ اس سے ایسا سروم پرددیہ کیوں درکھ رہے ہیں؟ اسے یہی سب باتیں تر ماسے کرنی تھیں، اسے اپنے میاں ادر کھرکی فکرتھی، دہ ڈکی بین اور چلی گئی۔

مصباح کی شاپنگ کی ہوئی چیزیں وو بڑے شوق اور دلچیں سے و کھور بی تھی ، کیڑے اور کراکری بھی جومصباح ای کے ساتھ جاکرلائی تھی اوراریشما وخوش ہور بی تھی ۔

· ' آ پ بھی شاچک کرنا شروع کردیں''۔مصباح نے معنی خزی ہےا ہے چھٹرا۔

"میری توسیجھوٹادی ٹل منی"۔ اریشماء آج کل بہت خوش رہے گئی تھی ، جب سے ڈیڈی نے جاجو سے شادی آگے۔ ایو مقانے کی بات کی تھی۔

" وشل من مطلب؟" مصباح نے جو مک کرو مکھا۔ حمدان نے بھی جبٹ حیرا تھی سے بھر پور نگاہ اُنھائی اوراس کی بات بیغور کرنے لگا۔

. ﴿ مطلب دومین سال کے لئے کُل کُل اور دیکھنامیشادی ہوگی بھی ہیں'۔

"ارے بیا ااسی بری بات مند ہے ہیں الاو الله خیر ہے مہیں اپنے گھر کا کرے "۔ای تو س کر فکر مند کہے میں کویا

٠٠ روادُ الجُدنِ [37] جنوري 20.13ء

w

P

K

S

d

i

t

Ų

C

0

"بيأ ب اوجم ب،الي كونى بات بيس، مجي بعوك بيس ب "-" نزنسی کو فتے بتائے ہیں عدین کی فر مائش تھی'' مصباح نے سالن کا ڈونگا دسترخوان پر رکھا، وہ دونوں ہی سنجل "آنى! اتنام بنكا كوشت موكياب، اب تويددشر بنانامشكل موكياب". "آپ کوکب ہے مشکل ہو گیا، جتنا ہارے گھر بنمآہے، آپ لوگ تواہنے ملازموں کودے دیتے ہوں گے"۔عدین ۔ نے شوخی سے لقمہ دیا۔ "عدین! کیا برتمیزی ہے، زبان سنجال کے بولو"۔ ای نے اے سرزنش کی۔ "اب السي بھي بات جيس، ما زموں كو جتنا دينا ہوتا ہے، وہ ديتے جيں ہم لوگ، اور ميري محى تو بہت احتياط سے خرج کرتی ہیں، ہر چیز کا قیامت کے دن حساب کتاب ویٹا ہوگا''۔ اریٹھا واس کی بات کا ذراہھی نمراہیں مانی تھی۔ ''اچھا کھانا شروع کرو'' ۔ حمدان نے عدین کوئو کا ،اس نے موضوع بدلا ۔ زنسی کو فتے بہت مزیدار ہے تھے ،اریشماء کی مجوک کھل کئی تھی جمدان کے دیاغ میں اریشماء کی شادی والی بات تھس کئی تھی۔ ردهل سكندر في بغور و يكيف كى كوشش كى ،انبيس وه تيمورى لگ رياتها ، اورساته من كوكى فارزار كى فرنت سيث يربيشى محی، دونول مکراکے باتیں کردھے تھے۔ " كيابات ب، كارى كول بين جارب ؟" فوزيد وهل في ان كى نكابول كاتفاتب بين ويكا، كارى تكنل کے تھلتے ہی وہ آئے بڑھانے لگا۔ منوزید! وہ دیجھو بھے تیورلگ رہا ہے، محرال کے ساتھ بدائکریز لڑکی کون ہے؟ "الرکی نے کیرے تمیض شلواراور "بيتيور بي هے" - وه مجي چونک تين - اائٹول کي تيز روشن ميں اس کي گاڑي جار بي سي " مجھے پید کرناپڑے گا"۔ روحیل سکندر کو تیمور کی حرکات وسکنات بچھ عرصے میں ملکوک بھی لگ روی تھیں \* محر مالای کون ہے؟ "فوز ساروجیل محری سوچ میں کو یا ہو تیں۔ " بیں این طور پر پنة کروں گا، ابھی تم اریشما واور کامران کی بیوی ہے ذکر نبیس کرنا" ۔ انہوں نے بدایت کی ۔ ''ہوں....ا تنا تو میں مجمع ہول' ۔ انہوں نے سر ہلایا۔ " چلواریشما کولے کیتے ہیں"۔ . "ووتو...!" فوزيدوهيل كريوا كني، كونكهاريشماءان عيهمان كي مركا كهدرنكي هي -" مجمعے بہت ہے وہ حدان کے محر کی ہے "۔ روجیل سکندر نے ذرائجی حراثی اوراجینے کا اظہار میں کیا بلکدان کے۔ ا " آپ کوکیے یہ ؟ 'وہ فحل ہو کئیں۔ (جاري\_: رواۋانجست 39 ينورى2013م

ہوئیں، حمدان نے پہلو بدلا ،اس کے چہرے پر بھی طمانیت کا احساس جا گئے لگا ،اریشما وقے اس دوران ایک دفعہ بھی حمدان پر نگاہ بیس ڈائ تھی جبکہ وہ بھی سامنے ہی بیٹھائی ہی دیکھ رہاتھا۔

"میری شادی تیمورے نہ ہونے پر کچھ نوگوں کو بہت دکھ ہوگا"۔اس نے طنزیداور معنی خیز کہے میں طنز کیا جوحمدان کی طرف واضح اشارہ تھا، وہ گڑ بڑا کے ٹی دی اسکرین پر زبردئ نگاہ جمانے لگا، گر اس کا دل اندر سے شانت ہی ہوگیا، اریشماء نے ایک خبر جوسنائی تھی اور بھروہ اس سے مجت کرنے لگا تھا، گر اریشماء پراپنے نعل سے ذراہمی واضح نہیں کرنا جا ہتا تھا کہ دہ اس کی سمت بڑھ جائے۔

"کون ہے ایسا جے دکھ ہوگا؟"مصباح نے معنی خیزی ہے مسکرا کے پوچھا، اتنا تو وہ بھی بھی تھی، وہ حمدان کو ابھی بھی جا ہتی ہے، جا ہے اس کی مثلنی تمورے ہوگئی ہے۔

''نام خفیدرازیش رہے تو اچھاہے، گر بھے پوری امیدہے اور اوپر والے پریقین ہے میری شاوی بھی تیمورے خبیں ہوگی''۔اس کے لیجے پش و تو ق اور اعتاد تھا، ہر ونت سوچوں پیس حمدان تھا، اس کے بارے پیس ہی سوچنا یہ اے کی نے بتایا تھا، سوچ نیکیٹو رکھواور ای تخفس کوسوچتی رہو، جسے تم جاہتی ہو، دیکھنا انشاء اللہ تعالی تمہاری شادی اس ہوجائے گی، وہ حمدان کوریس (Rays) بھیجتی رہتی تھی، کسی دن بھی وہ اس کے قریب آنے کا انتظار کررہی تھی۔

" چلومصباح! سامان اَ کِفا کررکھو، کھا نانگالو، اریشما وکوبھوک لگ رہی ہوگی"۔ امی کچن ہے آئیس اور بکھرے شایرز منظ کیس۔

'' آنی! جھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، میں ابھی کھانا کھاؤں گی بھی نہیں، آپ سب لوگ کھالیں''۔وہ اپناسل چیک کرنے لگی ،زویا کے بیج آرہے تھے،اس کے بھی تو کانی ونوں نے بیس گئی تھی۔

"كيابات كي آپلوك كهاليس؟ تم محى كهاؤ".

"أ أنى التي مجھے بھوك نبيس ب "مصاح كوده دسترخوان بجياتے ويكھنے لكى \_

''کھانے کا ٹائم ہے اوراس ٹائم آپ کی میہ بات ہے جیب لگ رہی ہے، بھوک نہیں ہے'' محدان کواس کے تکلفات رغصہ آیا۔

"آپ کواس ہے کیا، میں کھاؤں پانہیں کھاؤں؟" آ ہتگی ہے گویا ہوئی ،ای اور مسباح پلیٹی وغیرہ لینے کجن میں چلی گئاتیں۔

" بجھے اسے پہر بھی ہے ہے۔ ہیں ، آپ نضول تکلف برت رہی ہیں ، ہاتھ دحوکر آیئے اور کھانے ہیٹھیے " بے حدان کے انداز ہیں پکھ رعب تھا، وہ چونک کراس کی سحر انگیز آسموں میں بغور دیکھنے تکی ،حدان نے بھی آج تو نگاہ نہیں ہٹائی تھی ، فائٹ ''مگرین کاٹن کے پرعد کپڑوں ہیں وہ بمیٹے کی طرح دکشش لگ رہی تھی۔

ارواۋاجست 38 جورى20130

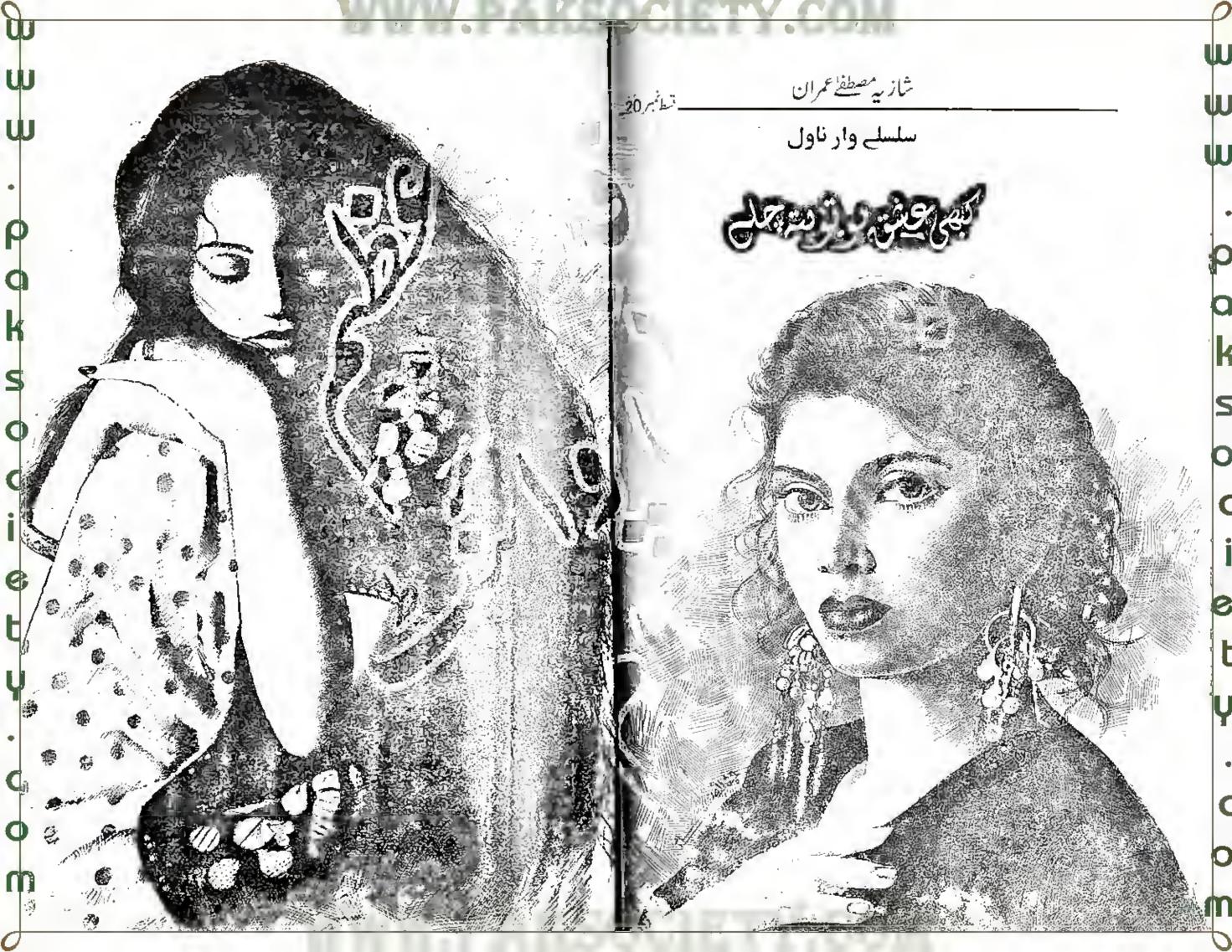

" بہتے یا رقباکہیں میں ملنے ہے روک ٹبیل دول' روشل سکنا درنے ان کی بات کے جواب میں کہا ہوہ مرہا! کے رو عنیں روزنیل سکندر ، حمدان ہے اس کے روم میں جا کر بات کرنے گئے بتھے ، ادبیشما وکا پہنجنس تما آخر الیمی کون می بات ہے جوانے کی حمدان کے گھر تک آ مسئے اورحمدان کی فیمل ہے آئی خوشد کی ہے ملے بتھے ، است آئی بھی ٹبیل تھی ۔ بات ہے جوانے کے حمدان کے گھر تک آمسئے اورحمدان کی فیمل ہے آئی خوشد کی ہے ملے بتھے ، است آئی بھی ٹبیل تھی ۔

الیل ما و کے لیے کوئی رشتہ وغیر ہتم دیکھوڈ' ۔اسد مرزا کی نحیف اور کمزوری آ داز برامی نے چونک کرسرالھایا وو دعشاء کی نماز پا ھے بھٹ سویف میں میں ۔

'' فیب الرحمٰن ہے بھی تو رشتہ لگایا تھا وہ ۔۔۔۔؟''انی نے ڈرتے ڈرتے کب کشائی کی۔ '' نہ ۔۔۔ ورشتہ مجھو مجھے اپنی بچیوں کے ساتھے برا کرنے کی مزائل گئی ہے''۔ ان کے لیج میں ندامت وانسر اگی اور

انم نبهان نشا۔ من مارنسور از سرم میں میں اور اور کا میں مجمع سے مجمع کیس کنٹر سے جمیل مقال میں میں اور اور اور اور اور کیس

''ای نے انہیں بغورو کھا، حیرت وانبساط ہے ان کی آئیمیں پیمل تمکیں۔ آج کہلی وفعداسد مرزانے اپنی کسی غلطی کا اعتراف کیا تھا، در ندانہوں نے آج تک استعمرزا کواپنی چلاتے ہوئے ادران کے تھم پرسر ہلایا تھا۔

"جنہیں میں اتنا گرا ہوا ہمجھتا تھا ، آج انبی لوگوں کے ہاتھوں جھے زندگی ل گئی ہے ، میں تو ان سب سے نگاہ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا'۔ دہ مجرائی ہوئی آ داز میں گویا ہوئے۔

"آ پ ایسا کیوں سوج رہے ہیں؟ وہ سب اپنا احسان جمانے والوں میں سے نہیں ہیں، شہران کود کھیے ہمارا کتنا ساتھ ویا ہے، اس موقع پر ہمارے اپنے تک ہم سے منہ چھپائے ہوئے تھے"۔ ان کے ذہن میں اپنی نندمریم کا لہجداور روساً گیا۔

" بمانی! ہم ہے تو تو قع مجی نہیں رکھنے گا، ہمارے پاک تو باسکل کچھ بھی نہیں ہے، جوہم دے بکیل' ۔ ای کو کتناد کھ ہوا تھا، اسد مرزانے اپنی اکلوتی مہن کے لیے کتنا پچھ کیا تھا اور آج مجمی اپنی اولا دوں سے زیادہ انہیں اہمیت حاصل تھی اور وقت پڑنے پر کسے صاف افکار کردیا تھا۔

"اس بچکو ہی سب سے زیادہ پر اکہتا تھا ، روز مجھے مغرب کی نماز عمل ملتا تھا ہمیں است بمیشے متسخواند نگا ہول سے دیکھتا تھا ، روز مجھے مغرب کی نماز عمل اللہ تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کیے سبق دیا ، اور و بسے بھی کہتے ہیں نا دیکھتا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کیے سبق دیا ، اور و بسے بھی کہتے ہیں نا دندگی اپ جھے کا سبق میزے جھے کا سبق میں گیا ہے "۔ اپنے دکھی اور رنجور ہورہ ہے تھے ، چیرہ تک راضم کا ل تھا۔

"الله تعالی سی کار انہیں جا ہتا ، یہ تو ہم ہندے ہیں جولوگوں کو برا سیجھتے ہیں "۔ انہوں نے سمجھا با۔
" کی ہی ہے بجھے اچھی طرح سبق ل گیا ہے ، میں نے اس وقت بھی ان پر کتنے الزام لگائے ، لوگوں کی باتوں پر لیٹین کرلیا اور اپنی بیٹی کوز پروتی ان پر مسلط کردیا"۔ رورو کیا بی گذشتہ غلطیوں پرشرمندگی ہوری تھی ، کسے تر ہا کورخصت کیا تھا اور آج و کھوا نبی لوگوں نے اس کی بیٹی کو کسے عزت اور قد رہے رکھا ہوا تھا ، ذیبان ان کا بہت احرام کرتا تھا ہمیرا کیا تھا اور بی لوگ ان کی دلجوئی کرنے تھی ان بیٹر ان کی دلجوئی کرنے بھی اس سے تی باد طئے آجے تھے ، اتا برا بھلا کہا تھا اور بی لوگ ان کی دلجوئی کرنے بھی آم موسیۃ

'' میں بھی اریسٹماء کا باپ ہوں وہ بھی بٹس <del>سکا یکھی</del>ا پڑھ جائے منیش جھوڑتی ہے''۔ان نے کیا کہی میں موس ۔

"انسيرا جيور تي ہے مطلب ....؟" او و سي مجر جي ميں ۔

"اریشماء کومیں جانتا ہوں، اس کے دل میں کیا ہے، ان سب کی بجھے سب خبر ہے"۔ وہ ہڑی مستعدیٰ نہنا ڈرائیو کرر ہے تھے، نو زیدروحیل جیران تھیں،انہیں حمدان کے گھر کے راستوں کی کیسے خبر ہوگیٰ؟ استے میں وہ جن آپھی کر چکے تتھے۔

"یار! بجھے تم اپنے گھر کا راستہ تو سمجھا ڈ''۔ وہ نورا! گویا ہوئے ، ادھر حمدان جرا تی سے جنکوں میں تھا، فوڈر و روحیل سکندر کی گفتگوین رہی تھیں، جو دہ حمدان سے کررہے تھے۔

"لو جی ، راستہ بہت این کی ہے، آ کے کا بچھے پہتے نہیں تھا، اس لئے حمدان سے پوچھا تھا"۔ گاڑی میڈویت اور ا کے باہر روک بچے تھے، مارکیٹ کی وجہ نے بہت رش تھا، حمدان انہیں لینے نیچے آ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرا اور کرے؟

''تم ا تنا تھبرا ونہیں، پریشان می نہیں ہو'۔ سے صیاں چڑھتے ہوئے اس سے فاطب ہونے۔ ''نہیں نہیں الی تو بات نہیں ہے'۔ جمدان کی بصارت یقین نہیں کر رہی تھی ، اتنا ہوا ہر نس میں اس کے تعربات کے اس ک ''وُیڈی! آپ ....!' اریشماء تو ہمنچے سے کھڑی ہوگئی، جرائٹی کے جھٹکے لگنے لگے، ای مصباح، عدین سے وال ان کائر تیاک استقبال کمیا تھا۔

"تم کیا سمجھ رہی تھیں، جھ سے چھپالوگ؟ بیچھے پہتاتا تم ادھر ہو"۔ روجیل سکندر کے لیجے بیں ذراجی فلندی فلندی فلندی فوزیدروجیل سے ای باتوں میں لگ گئی تھیں اور مصباح ان لوگوں کے لئے مجھ ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے ملی گئی ا ''حمدان ایک دفعہ تمہیں تمہارے کھر کے راہتے پر ڈراپ کیا تھا، بس اندازے ہے آگئے، پھرتم نے کا لیک

'' سر! جھے بہت خوشی ہوئی، آب ہمارے فریب خانے تک چل کے آئے''۔ حمدان نے مسکراکے انہیں ویک '' تم نے بچھے پچھوکا م بقااور پھرتم جانے تی ہو ہرآ دی مطلب کے لئے پچھی کرسکتا ہے''۔

" مراليي بات كيول كررب بين؟ "حدان شرمنده بوايه

''یار!الی ای بات ہے'۔وہ سکرائے۔مصباح نے ان کے لئے لواز مات جاد ہے، جبکہ فوز پر دوحیل نے

بھی انتی مجت ہے جی لے کرآ مکی ہے، ہم تو تھا کی گئے۔ اریشما تو متحرز دوی انہیں تھے جاری تھی۔ "میں آپ کوانکل بولول یا سر؟" عدین قدرے مجھکتے ہوئے مخاطب ہوا۔

" بياً المحصم انكل عى بولوا " منهول في ميسرى الحالى \_

"اریشما و تو آپ سب کی آئی تعریفیس کرتی رہتی ہے، میرا بھی دل کرتا تھا آپ سب ہے لول" ۔ فوڈ میر سب سے ل کر بہت خوش ہوئی تھیں ۔

روا دا انجست 92 فرورى 2013ء

وواؤامجسك 93 فروري 2013م

.

O K

0

6

Ų

Č

0

سیں تر بیا تما ، اس کے لیے یا وجتنی بھاگ دورا کرریا تھا ، بیا ہے معلوم تھا اگھر والوں سے ابھی تک بخل رکھا ہوا تھا ، روجیل سَلند. أَن وَ أَلُو لَي مُرْبَعُن لِيمَا حِلِي بِنَاتِهَا بَكُراسُ كَا هِيسَةِ مِنْ بِإِلْ كَي طُرِحْ بِهِيدٍ بِالْحَا-· اجی بتانا پیند کرو گے و وسر دری کام؟ ''روجیل سکندر جانے شخص طرح بھی دوائ کے کام آسکیں۔ دوان کے محس و بیا تماادر بجرحمدان البیں کچھٹر سے سے بہت زیاد وعزیز کلنے لگا تھا ، آناادب واحترام دالا مہذب لڑ کا تماانیس وہ نه جائے : اے بھی متاثر کر گیا اتیمور سے ان کا دل خراب ہو گیا تھا اور حمد ان کی خوبوں کے آگے تیمورز پر و تھا۔ " ونت آنے پر وہ ضروری کام آپ کو ضرور بتا اُن گا، یہ میں آپ سے پہلے بھی کہد چکا جوں '۔ حمدان نے آ مستلی ہے ان ہے کہا، وہ وحیل سکندر کی بہت عزت کرتا تھا۔ · مِنْ المَهِي بير أن نفر ادت بيرْ ـ يَ تو تم بجه ست بولنے مِن الْجَكِوا مَانبيل ا كيونك مِن تمهيل اپنے بينے كي طرح سمجھنا " تحينك يوسر إمير \_ ليے بير باعث فخر ہے، آپ مجھاس ور ہے پرر كھتے ہيں" -اس نے دل سےال كى بات تبول کی تھی ۔اریشما وتو جیران بھی ، ڈیڈی کاروبیا تنالگاوٹ والا ...وہ مجی حمدان کے ساتھ کیوں ہونے لگاہے؟ وہ خاموش ک "آب جھے دعاؤں میں یادر تھیے گا، میں نے جواپنامشن شروع کیا ہے جھے اس میں کامیابی الیے الے"۔ "انثاءالله تعالى!" روحيل كندرني دل سے دعادى -''اریشماء! تمہارائیل کب سے نج رہاتھا، زویا ہے، بات کرو''۔ فوز سیروجیل اسکائی بلیوسوٹ میں ڈیسنٹ کا لگ ری تھیں حمدان نے انہیں ہوی عزت ہے سلام کیاءانہوں نے سریر دست شفقت پھیرا۔ "الك منك من بعد مين كال كرون كي"-اس في زويا كوكه كرسل باته من وباليا-" کفر میں سب خیریت ہے؟" انہوں نے خیر خیریت پو چھا شروع کیا۔ ''<sup>بہ</sup>ن کی شاوی کی تاریخ کب کی رکھی ہے؟'' الناء الله تعالى اس عبد ك ايك عفي بعدى ركمي ب اس في مايا-" بية بيس ميس بلا من مح بهي ياتبيس؟" اريشماء في اداس چره بنا كي كها-" كيون بيس ، ہم توسب سے آھے آگے ہول سے ارجیل سكندر نے جھٹ تائىدی كہا۔ جمدان نے مجراثبات ميں سر الديزي البجه دمر مريح ليے زويا كے جلى جاؤں؟ "اس نے يوجھا-''ترباری گاڑی تو خراب پڑی ہے'۔ ''میں آپ کی گاڑی میں جاؤں گی''۔اس نے حجمت کہا۔

حمران تو فور این کور ابوهمیا، کیونکداہے پیتا تھاروجیل سکندر اے ہی ساتھ روانہ کردی ہے۔

" تم ایرا کر دمیری گاڑی لے جاؤ جمدان کوساتھ لے جاؤ ،انے بھی کہیں کام سے جاتا ہے'۔

ودازُ الجُستُ 95 فروري 2013 و

" مجھے محل کہیں جاتا ہے"۔

" جِيَّارُ مر گيا اے يا دَكر كے كيوں اپنا ول وكھي كمرتے ہيں اوا كثر نے آپ گوزيا، دسوچنے اور يَنتشن لينے ہے آغ كي ے بنا '۔ انہوں نے بیڈشیٹ ٹھیک کی اور اسد مرز اکو جا درا دار حمالی ۔ ""تم كمل ماه كے ليے كوئى ام پيمارٹته و يجھو وہمی توجيا در ہا ہول ليل ماہ بھی تر مائے گھر بيا و كرچلى جائے"۔ " تی ... ؟ ''ای تو جیرا تکی ہے چونک تئیں ۔اسد مرزا کر ہ ٹ بدل کے لیٹ گئے تھے۔ ر وحیل سکندر نے اپنے چند خفیہ بندوں کو تیمور کے تعاقب میں لگا دیا تھا ، انہیں کچھ تو گڑ برا لگ ان تھی ، تیمور کی تر کنیں جمی مشکوک ہوئی جار ہی تھیں۔ ""تيموركوآب كتناجائة بين؟" روحيل سكندر كے غير متو تع سوال برجو تك كرسرا عمايا -''سر! میں نے آپ کواس دن بھی ہتایا تھا، میں تیمور کو مالنگ بھی تبیں جانتا، آئس میں ہی ملا قات ہوجاتی ہے، **ٹمک**ینہ مُحاك بنده ہے''۔نگاہ چرائے گویا ہوا۔ "حمران! جائے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے، تم تیور کو اجھی طرح بلکہ اس کے بارے میں بہت کھ جائے ہوئے انہوں نے جائے کی ست اشارہ کیا۔ " اسر! مل ج كهدر ما مول ، مل تيموركونيس جانتا" - روجيل سكندر في است كعربالا كي تيمور كي بي بات كي ''تیمور! کسی لڑکی کے ساتھ تھااور جھتے ہے پینا نگانا ہے کہ وہ لڑک تھی کون؟''روجیل سکندر کو بھی تجسس تھا تیمور کا ان لڑکا ے کیا لنگ ہے؟ حمران کو پکا یقین تھا تیمور کی اصلیت کھلتے ہی وہ اریشماء کا رشتہ بھی تو ڑ دیں ہے ، وہ خود ہے تیمورگ متعلق سیج بھی نہیں بتانا جا ہتا تھا، ورند وہ مجھیں گے کہو دخودار یہ تماء میں انٹر سنڈ ہے۔ ' مرا بچھے اجازیت؟' 'حمران نے مؤدب انداز میں ان ہے بو پھا۔اتنے میں اریشماءٹرالی سجائے اندر چکی آئی۔ لواز مات ہے پرٹرانی دیکھی ،شاکنگ پنک پر عاد کیٹروں میں وہ محربلوانداز میں بہت بیاری لگ رہی تھی۔ '' جائے ہے بغیر تو بالکل نہیں '۔ روحیل سکندر نے مسکرا کے اسے واپس میلینے کا اشار و کیا۔اریشماء بلیٹوں میں لواز مات نکال کرروجیل سکندراورحمان کودسین لکی جمران نے بہت تکلف کا مظاہرہ کیا۔ "و ندى اكباب من في بتائے ميل "اريشماء في ميے حدال كو جمايا۔ ''واد! بہت مزے دار ہیں، آج دو بہرے تم کہاب بتانے میں آئی تھیں''۔روحیل سکندر نے ستائتی کیجے میں کہا ''موجا بجھ تو کو کنگ کرلوں، ور تہ لوگ مجھیں گے مجھے بچھ نیس آتا'۔ ذوعنی نیجے میں گویا ہوئی اور ایک نگاہ ہے۔ ے حمدان پر بھی ڈالی جوالیے ظاہر کررہاتھا جیسے وہ بیال ہے ہی تیس۔ " ہاری بنی کو کو اُن سیس کے گا"۔ "اب میں چلا ہوں"۔وہ پلیٹ رکھ کرا تھا ،اریشماء کی باتوں ہے دہ ہمکن بیخے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ "يار التم ہر پانچ منٹ ميں جانے کے ليے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم لوگ کيابہت بُرے لکتے ہيں؟" انہوں نے معلقہ " مرکب سے اللہ میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم لوگ کیابہت بُرے لکتے ہیں؟" انہوں نے معلقہ خیرانداز ش<sup>م ع</sup>راکےاے وی<del>کھا۔</del> " انہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ، مجھے کہیں اور بھی ضروری کام ہے جاتا ہے " رحمران نے عدر پیش کیا ،اس نے بعد ردا ژانجست 94 فروری 2013 م

" پا پا آ پ کوئیں بیتہ تا یا ابوآئ کل میرے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں''۔ تیمور کا غشے سے دماغ سلکنے لگا۔ '' میں سب جانتا ہوں ، روحیل کا رویہ کیوں بدلتا جارہا ہے اوراس کی وجدوہ دوکوڑی کا ملازم حمدان ہے''۔ان کے لیجے میں نفر ت وحقارت تھی اس کے لیے حمدان کوتو وہ مجی شروع سے پسندنہیں کرتے ہتے۔ مسز کا مران روئے جارتی تھیں، تیمور کہتنت کوئٹ کا سامنا کرنا پڑر ہاتھا۔

''ای! آپ کوتوعائشہ کے پاس رکنا جا ہے ،ایسے وقت عمل اسے آپ کی ضرورت ہے''۔ ''میں کیوں رکوں ،شاوی کیا جھ سے بوچ کر کی تھی؟''انہوں نے جھکے سے تیمور کو بٹایا جوان کے قدموں میں آ کے نے گیا تھا۔

" شایده! اب بس بھی کرد، معاف کردواہے" ۔ کا مران سکندر میٹے سکے جمایتی بن گئے ، آئیس ذرااعتراض نہیں ہوا، تیور نے اپنی بسندھے شاوی کرلی، کیزنکہ ؛ ولا کی بھی فارز تھی اورامیر آدی کی بیٹی تھی ، کرنسی اسے بہت کی تھی اگر بنی سے قطع تعلق کرلیا تھا۔

۔ ''میراتوار مان روگیا،میراایک ہی بیٹا ہے،اس کی شادی پرسارےار مان نکالول''۔انہیں تو دکھ بھی احساس دلائے جار ہاتھا۔

''اریشمانہ سے شادی پر سارے ارمان نکانے گا، مگر ابھی تو میرے ساتھ چنیے ، عائشہ کی ڈلیوری کے دن قریب میں'' ۔ تیمورنے انہیں شانوں سے تھام کرساتھ نگالیا، وہ کون سااریشما وکو پسند کرتا تھا، اس کے مقابل حمران تھا، ا نہیں دینا جا ہتا تھا۔

ል.......

مصاح کی شادی کی ساری ہی تقریباً شاچک ہو چکی تھی ،اریشما ہ بڑھ نے ھکر تیار ہوں میں حصہ بھی لے رہی تھی ،اس کے جیز کے سامان دغیر و کی نسٹ اس نے بنائی تھی بھراس کا ذہن پریشان بھی بہت تھا، تیمورے وہ ہرمکن چینکارہ چاہتی تھی ۔

''آپنیس جاتی وہ آپ کی دولت پر فریفتہ ہے''۔ عدین نے اس کے ذہن میں بات ڈالی۔ ''بیش بھی جانتی ہوں ، مگر ڈیڈی کوتو منیعوسے بہت محبت ہے، انہیں اس کی آتھوں میں لانج کے کھاظر نہیں آر ہااور تو اور جی جان اور جاچو کی جا بلوی سب دکھا داہے می!اور میں تو مجھتی ہوں''۔

"آپ مد كريس تيمور بريد شوكرنا شروخ كروي آپ لوگول كاكوئى بيد غبن كرر ما ب، لاس بور ما ب، پجرد يكھيئے گا آپ ك جا چوكى فيلى كى سارى قلى كى خل جائے گى" عدين نے برى كمرى سوچ كے ساتھ كہا۔

"تیور بہت چالاک ہے، دہ باتوں میں تہیں آئے گا، بلکہ ڈیڈی سے پوچیے لے گاسارے معاملات اور ڈیڈی اسے بہت چاہتے ہیں"۔ اریشماء جب بھی تیمور کے بارے میں سوجی نفرت کی چنگاریاں آٹھوں سے نکلنے گئی تھیں۔
"آپ خود بی تو کہ رہی ہیں آپ کے ڈیڈی کا جھکا و تیمور کی طرف کم ہوتا جار با ہے اور آپ اس موقع سے فائدہ

"برن ...!"اس نے بون کولمبا کمینیا۔

ردا لوا بجست 97 فروري 2013 و

''مرمیرے پاس با نیک ہے''۔ ودادلا۔ ''گاڑی لے جاؤراہ ہے تم زویاک ڈراپ کروینا''۔

'' آپ جمی کیا کرتے ہیں ،حمدان کوئی ڈرانیور ہے جو اے ڈراپ کرے ،کوئی شرورت نہیں ہے ڈویا کے جائے گ'' یوز پیرونیل کواحیمانیں لگا توانہوں نے اربیٹما وکوئی ڈپٹ ویا۔

'' میں حمدان کو جھی ایناا مہا ارٹینیں مجھتا، بلکہ بیٹا ہی سجھتا موں، اس لیے فریک ہوکر کید دیا'' ۔ انہوں نے د ضاحیت

"رہنے ویں قریدی! میں بھر جلی جا وَل گی'۔ وہ حمدان کے ایکسپریشن و کمچہ بچکی تھی حمدان نے بلوٹل جانے شکر بھر ا سالس لیا ا درساؤم کرتے ووڈنکل گیا۔

"مسٹر حمدان! میں آپ کا بیچھاکھی نہیں جیوڑوں گ'۔ جانے کہاں ہے وہ عقب سے نکل آگی، جب وہ بائیک گیٹ ہے۔ سے نکال رہا تھا جمدان نے اس کی بات کا جواب نہیں ویا اور یوہ بائیک آگے بڑھالے گیا، اریشماء نے حسرت نجری ا نگا ہوں سے اسے دورتک جاتے و کھا۔

مسز کامران کا رورو کے برا حال تھا، جب ہے انہیں پہ چلا تھا تیمور نے ان سے چیپ کرشادی کرلی ہے،اوراب وہ عنقریب دادی بھی بننے والی تھیں ۔

''ای! آپ اتناواویا کیوں مجار ہی ہیں ، مجھے وہ لڑکی پسند تھی ، میں نے شاوی کرلی'' ۔ تیمور بے زاری اور اکتاب کا رہوکر کو ہاہو؛۔

''ہم نے جوروحیل کی اریشماء ہے تہماری منتمیٰ کی ہے اس کا کیا ہوگا تیمور! ہمار ہے ہاتھ ہے سب بھی چلا جائے گا تھ مسز کا مران انتہائی لا لچی عورت تھیں ، ان کی نگاہ بھی اس کی جائیداد پرتھی ، اریشماء ہے آئیں کوئی نگا وَاور عجت بیس تھی۔ ''آ پ فکر کیوں کرتی ہیں ، میں اس ہے بھی شادی تو ضرور کروں گاءا یہ تو اے نہیں جھوڑ دن گا''۔ تیمور نے دائے۔ پیسے ، جمدان ہے اے نفرت کی بھی اور دہ جمدان کو کہیں بھی آ گے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔

'' بی میں تمہاری ماں کو سمجھار ہاتھا، تیمور، اریشما و ہے بھی شادی کرلے گاہ واسے ایسے تو نہیں جھوڑ ہے گا'' کا مراک سکندر نے قدرے تو قف کے بعداب کشائی کی مسز کا مران تو روئے جار ہی تھیں ۔

"روحيل کواگر پيه چل گيا تو....؟"

' تایا جان کو بانکل پیتر نہیں ہےلے گا ، آ ہے مینشن بالکل نہیں لیں' ۔ اس نے تسلی وی ، تیمور کو ویسے بھی رومیل سکتور کا با تبیں ادرا گنور کرنا ، ان کا سرور دریہ شاکی کرر ہاتھا ، کچھ تو ہائے تھی جوالک دم ان کا روسہ بدلا تھا ، ورنہ وہ تو اس پر جان چھڑ سکتے ،اریشما و تک کوڈ انٹ دیستے تتھے ۔ تھے ،اریشما و تک کوڈ انٹ دیستے تتھے ۔

'' پا پا! اگر تایا ابونے کچھ ایسا دیسا کیا تو ہیں مجر رشتہ بھی بھول جا وَل گا''۔ اس نے انہیں یا ورکرایا۔ '' ابھی الیک کوئی حماقت کرنا بھی نہیں''۔ کا مران سکندر نے اسے سرزنش کی ،حمدان کے والد کی وجہ سے بھی وہ ایک گاگ مشکوک ہتے،اس کے والد کے پیسے تک انہوں نے ہتھ یا لیے ہتے، یہ بات ابھی تک روحیل سکندرکونہیں پہنچی ۔

ردا والحامجيث 96 فروري 2013 و

"اعدين المبحى ترتيزين ره كربولا كرد" حمدان و خفيف سابوكر؛ بال عدائد ألى أيا -«وکیون زیخ کرتے ہو؟''ارمیشماء نے بھی چیچے سے لقمدویا۔ " بدرج الله المراسكة الإمرال كوكراس المعدين في سركوش مين كها -ا ایمی ون تمباری خبر لے لیں مے اسد ہے : وجاؤ مے الے مصباح نے اسے سرزنش کی ۔ اریشماءاورعدین نجر منے علی جمہ از کوبان لوگوں کے ہننے کی آوازیں روم تک آری تھیں۔

المل مارف جب بدستانو غصے کے مارے مجمول مجمول کرنے تھی شہران کو جب بھی سوچتی اس کا خون کھولئے لگیا تھا ، منہان کی حرکتیں سوج کروانت ہیں تھی وامی نے النالیل بادکو بی اچھی طرح سنائی تھیں۔ "میرے لیے وی مرود درہ گیا ہے، میں ایسی گری پڑی ہوں کہ جھے لفظے کے حوالے کرویا جائے"۔ وہ برد برائی اغتے

لا من به تک جول کی او و کسے الفاظ استعمال کرر جی ہے۔ " زیان انشول ہو لئے کی ضرورت میں انجی تمبیاری بھاوج کے کان میں پڑتی تو الٹی کہانی بنانے میں تو وہ اہر ہے"۔ ای نے اے ساتھ بی سرزنش کی بین کیمن کرتی ہوئی وہ میٹی تھی اگرا ہے ابو کی اپنی عِلا نے پر بہت د کھ ہوتا تھا اوہ صرف اپنا

موجة محياار برفيها خودكرت تهي "الراس كينے نے بماري مجھ مدوكر دى تو اس كے آھے ہم بجھ جائيں، ياد ہے ابوكتنا برا بھلا كہتے ہے اب ايك وم النائن مبر بان ہونے گئے کہ اس آوارہ بدمعاش ہے اپی بٹی مانے کاسوچنے لگے استفصیں تو وہ اول فول کے جارہی

"اجہانی کرویہ روزا، بلکنا بکون سارشتہ طے کرویا ہے تمہارے ابو کی بات بتائی ہے تمہیں تم تو اس کڑے کو بکنا جھکنا شروع: والن الن الن الن الن المعرف ريم المعرك كركم في موكس اللها ماه كواس وقت مجها نا فضول تعا وانهول في بس به كما فغا و ال ك كانون من بديات أوال دئ هي اس كے ابوكا كما اراد و ہے۔

" یا در کینے گا امر جاؤں گی گراس آوارہ، بدمعاش ہے ہر گز ہر گزشادی میں کروں گا" ۔ لیجے میں حقارت اور نفرت می اشران سے اے فرت میں ہوگئی مکمال وہ پہلے اسے دل میں بسائے کھیمتی رہتی تھی ،اب احل تک ہے اسے منته الاتحاتون للمايئ كي

" نسی سے ای فرت بھی نہیں کرنی جا ہے کہ وہ بھرآ ب کے لیے ہی متحب کردیا جائے اکسے تمہارے الوشہران کو برا مجلا کہتے بھے اور کیا بوا، مدو کی تو اس نے ،اپنے تک منہ مجر گئے ،دہ بہن جے اولا دکی طرح رکھا،شادی کی ، کیے دفت پنے پر ہری جندی اکھا گئی"۔ای نے اے ساتھ ای سمجھانے کے مربم میسیسو کا بھی قصد یا اولا یا۔

" تمبارے الدی ول مریم کی طرف ہے برا ہوگیا ہے امیں نے سمجھایا بھی بہن ہے اچھوٹی ہے انہیں ہوگا اس کے

"ای ایس بس آب لوگوں کی طرف داری کرنا جھوڑ دیں امیں سب جانتی ہوں،مریم پھیپھوکوکتنی بانتی بناتی ہیں ا ا في سات است است النول فضول ان كى سسرال معلق سوافات كردي تحسيل ،ميراتو دل كرر با تفامر يم سيميهو كا ماته بكر كر كحر

روادًا بجست (99 فروري2013م

. His an analytican

''عدین! میں کب ہے آ وازیں دے رہا ہوں جمہیں سانی ٹیٹس دیا؟''حمدان اسکائی بلیو کائن کے تسینس شلوار میں ملبوس برہم ساان وبنوں کے سر پر کھڑ اتھا ، دہ دونوں تی گڑ بڑا گئے انگراریشماء نے خود کونو رأ آن پراعتاد ظاہر کیا۔: ہ حمدان کی آنگھوں میں دیکھنے لکی اوونوں کی زگاہوں کا تصابم ہوا انگر تمدان نے بھرزگاہ بھیر لی۔

'' وہ مجھے باتوں میں سنائی نہیں دیا اسکہے کیا کام ہے؟' 'وہ جبٹ مودب بن کاس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ '' نیجے دیکھوجا کر ہوٹرچلوا ؤ ایانی نہیں آ رہاہے''۔ وہ بخت کوفت کا شکارتھا اشا یدنبانے جار ہاتھا یائی نہیں آ رہا تھا، نوہ

"ا الناعف كيول أورب إلى ؟" اريشماء في عدين كي جان كي بعدى اطب كيا -

"آ ب کونگ رہا ہے جبکہ مجھے غصر میں آ رہا"۔ اس نے اریشماء کو گبری نگاہوں سے دیکھا واس کا ایک ایک نیش اتنا دَلَكَشْ عَمَا ، و هِ اكْتُرِ بَيْكُنِّ لَّكَ لَوْ نَكَابُونِ كُوجِ البِيّا \_ \_ \_

" حمدان صاحب! مجھے جولگ رہاہے وہ کہددیا ہے ' ۔ وہ شزید کیج میں بولی ۔

'' آ ب بھی تو جھے سے اوجہ ہے بات کیا کریں''۔ائ ونت مدین کے کھانسے کی آ واز پر دوتو گڑ بڑا گئی ،حمران جھینپ

۔ " بھائی جان! موٹر میں نے چلادی ہے '۔ اس نے حدان کے نکا طب کرنے پر جسٹ کہا۔ وہ اے محورتا ہوانکل گیا۔ " إلى اكيا كوير بي إين آب "

" حي كرو" ـ وه جمي جهين كل \_

"اريشماء إكل آب كريم آباه جليل كي؟"مصباح في الحجاء

''موں اکیوں نبیں''۔وہ ان کی جانب متوجہ ہوگئا۔۔'

" چندسوث اور لينے بين ،آب سيمشور ع سيالول كي"۔

"ارے اپنی مرضی ہے جودل جاہتا ہے وہ لو اجس کوئی آتی اعلیٰ ہوں اجومیرامشور دور کارہے؟"اس نے ہنس کراہے

'' وراصل خوا تین میں کیز اس ہے ایک کہتی ہے ہاوں گ اور سری کہتی ہے اولوں مجر کیا ہوتا ہے اکو کی سیجھے تنظیما لیتی اور آ گے بڑھ جالی ہیں ، بے جارہ یکا ندار آ وازیں ویارہ جا تا ہے ، مگرخوا تین مجال ہے جو کن کیس ، مجریبۃ ہے کیا ہوتا ہے ، دالیں تھوم کراس دکان پرآ کر د د بار ہے بارگینٹک کرنے کیتی ہیں''۔

'' تم جب رہو''۔مساح نے اس کی بھواس پر دو چپت لگانے ۔اریشما وتو بنسے جار بی تھی اسامنے بیٹھے حمدان کی اس ا يرنگاه الحد كي كلي باري لئي بياري التي بيزستي مولى -

'' وہ دیکھیے بھائی جان کا حمرت ہے مند کھلا ہے' '۔عدین نے اس کی چوری کیڑلی۔اس نے جمل ہوکر پشت بھیر اريشماء كي بنسي كوجمي بريك لك كيا \_

" بية ہے آ پ بنستى موئى بہت بيارى لگراى بين ابھائى جان اس ليے و كيور بے سے"۔

رداد الجسك 98 فروري 2013م

میں اے صوران و کولٹررنگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر بھا گ گیا۔

\$---- \$--- ...\$

سر سیر جی کرنے وہ بیٹر پرلین تھی ، آج درے بکن کی سفائی کی تھی ، رمضان آنے والے بیتے اس نے تھوؤی تھوزی سے ان کے سیار کی سفائی کی سفائی سے کا سے ساتھ اس نے تھوؤی تھوزی سے بیار کی سفائی شیبا کے ساتھ اس کے ساتھ میں کیا ہے ؟ "وَ نَشَانَ مِنْ مُسَمِّراتِ فَرِيشَ لِيجِ مِن اس سے کا طب ہوا۔ وہ جو آتھ ہیں بندے بیش میں اس سے کا طب ہوا۔ وہ جو آتھ ہیں بندے بیش میں اس سے کا طب ہوا۔ وہ جو آتھ ہیں بندے بیش میں اس سے کا طب ہوا۔ وہ جو آتھ ہیں بندے بیش میں اس سے کا طب ہوا۔ وہ جو آتھ ہیں بندے بیش میں اس سے کا طب ہوا۔ وہ جو آتھ ہیں بندے بیش میں اس سے کھول کرا ہے وہ کھنے تھی۔

....ع<sup>۱۱</sup>د....ع

اله يك نونم مهر برا لنے پر احجال كروں جائى مو؟" "دور ميں كچيسوچ رہى تھى" \_جھينپ كے نگاہ جمكالی \_

" شکر ہے، بھی فریب کے بارے میں بھی سوچا ،ورند میں توسمجھ رہا تھا ای طرح لٹکار ہوں گا"۔ ذیشان کی آتھ میں ا میں معنی خیزی اورشرارت تھی۔

"وہ میں بیہوئے رہی تھی رمضان آنے والے ہیں، گھر کا سوداسلف پہلے سے لے آئیں گے"۔ "انسے ...!" وہ سر بکڑ کرا ہے گھورنے لگا حرباس کی باتوں کا مطلب خوب مجھد ہی تھی، مگر جان کے بھی انجان بنے وری کوئمٹی کررہی تھی۔

ن بران و ما روان کا این است و در کا تو اول کی ہے، وہ خودرمضان سے پہلے سب لے آئی ہیں، تم مجھ خریب پر بھی تو کی تو است کی تاب کے ایک گیا۔ پھوتبورو"۔ وہ کھسیا کے اٹھ گیا۔ حرما کے ہونوں پر وئی دنی شکراہٹ ریک گئی۔

آب کے کیڑے میں نے واش روم میں پہلے بی انکا دیے ہیں، اور کھانے میں آلوگوشت ہے، آپ فریش ہوکر آیے، میں کھانالگاتی ہوں''۔ وہ اٹھ گئ۔

"جہاں میری باری آتی ہے دہاں چائے کھا ناضر در آجا تاہے"۔ وہ غصے میں ہڑ ہڑانے لگا۔
"ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے، جب آپ کی باری آئے گی تو ان سب کی باری تیں آئے گی"۔ وہ بھی شرکیس لہجے میں گو با ہوئی ادر تیزی ہے روم سے نکل گلی۔ و نیٹان کو اپنی ساعنوں پر یقین نہیں آیا، وہ ایز یوں کے بل گھو ماتھا، مگر دہ تو جا بھی تھی اس کے باری کی مسکر اہم عود کر آئی۔

المرس بر محتر مدکوس بیت ہے، مجھے تک کیا جارہاتھا''۔ وہ سرشار ساواش روم میں گھس گیا، کھانا کھانے کے بعد وہ شیاک بین بیٹی ہوئی تھی ،شیاکو کچھ فا سُوا بیر سے بتارہ کا تھی جمیرا بیٹم عشاء کی نماز پر ھوری تھیں، محمداحمدائی مخصوص جگہ محمن میں بیت ہوئے تھے، بسمہ بھی اپنے اسکول بیک کی صفائی میں گئی تھی۔شہران کا ابھی تک پیتنہیں تھا، وہ بارہ ایک سے اسکول بیک کی صفائی میں گئی تھی ،شہران کا ابھی تک پیتنہیں تھا، وہ بارہ ایک سے سے اس نے لوٹا کا بھی ہم محمد سے اس نے لوٹا کی سے جھٹو تا ہوئی تھی ،محمد احمد سے اس نے لوٹا بھٹر نا و رطز کر نا، آج کو فر شاید بند کیا ہوا تھا، اس لیے گھر میں سکون تھا۔ ویشان کب سے جھٹلو جھٹے کیے جارہا تھا، محمد ما کی نگاہ آئی اور دوم میں چلا گیا، حرما کی نگاہ آئی کی دو بھٹر کھٹی دوای کائی انتظار کر دہا تھا۔ دیوٹ ورسے صوفے پر پھینکا اور دوم میں چلا گیا، حرما کی نگاہ آئی کا دور ہے موس نے اسکور کی نگاہ آئی کا دور کے میں زیادہ کی نگاہ آئی ۔

ردادُ الجُستُ 101 فروري 2013 إ

ے چلا کرددل اگر میں نے ایسانہیں گیا''۔ اومریم بھیچو کی وجہ ہے بھی پہلے ہے جلی بھنی بیٹی ، جبکہ محمد احمد سنگار ان کا پہلے ہے خوب آنا جانا تھا، بھران کی عادت بھی نبی تھی جے ہم برا کہتے مریم بھیپھوانمی میں تفسیٰ تھیں، جب ہے کی شادی ہوئی تھی جانا ہی جھوڑ دیا تھا۔

" شکرے ایمانیس کیااور گھریس نیافساد کھڑا ہوجاتا، زیاد و مریم سے بحث نبیس کیا کرو"۔

"اى! آب ويميتى نبيس بى كىنى نضول اور گئيا باتنى كرتى بين ، دل جلے گا تو غصه نبيس آئے گا؟" اس ما

'' وہ جسی ہے میں پہتہ ہے زیادہ مندئیں انگایا کرد''۔

"اونهد..... برایک کی بن من لینے کی بہت عادت ہے انہیں"۔اس کا زار مریم بھیھو پر گرنے نگا تھا۔ "رات کی ہنڈیا کی فکر کرلو، کیا لکانا ہے؟"

'' کیوں بھائی نہیں پاکا رہی ہیں، میں نے دو پہر ٹس کیا تھا سارا کام، رات کا آٹا تک گوندھ کے فرت میں ہیں۔ ہے'۔ بھائی کی ٹاپر داہی پروہ اور جلتی رہی تھی۔

" پیتر میں ، کمرے میں کیا کرد ،ی ہے ، دعابتار بی تمی صفائی کرر ہی ہے"۔

"ان کی صفائیاں بھی خوب ہوتی ہیں ،مغرب تک جماڑو نگاتی رہتی ہیں ،جیسے ملا گھرانے سے تعلق ہے، اتنی الا میں وہ اوب آ داب بی نہیں ہیں''۔

"اچما، چمال كرو، كب سيم بحى برايك كويرا كهدي بو" ـ اى نے استوك ديا ـ

"سالن تم پيانو،روني مين يتانون کی"۔

"رہے ویں، میں کرلوں گی سب، آب کودیسے بی ابو کے اسے کام ہوتے ہیں '۔ اس نے انہیں منع کر دیا۔ ا کاول دن سے بھی دطیر سے منے، اپنی مرضی سے کام کرتی تھیں، کن میں جانے کے لیے لا دیج میں آئی تو ابو کے کرے سے کسی کے بولنے کی آ دازیں آر دی تھیں۔

''امی!ا ندرکون آخمیا؟''وہ حیرائنگی ہے ہو چھنے گئی۔ای اندر کمرے میں جانے لگیں ، دیکھا تو شہران ہیما ہوا تھا۔ ''شہران آیا ہے ،تم کولڈ ڈرنک نکال کردے دو''۔ای اے بتانے آئیں۔

" به بیال...اس دنت کول آگیا؟"

" ہر بات پراعتراض نبیں اٹھایا کرو، آگیا ہوگا تمبارے ابو کی طبیعت پوچھنے"۔ انہوں نے اسے کھورا۔ یہ ہوئی فرن کے کولڈ ڈرنک کی بوتل نکالنے گئی ،اتنے میں زین آگیا۔

" و مجيميعو! دوگلاس نڪاليے گا"۔

"خود نکال لو، مجھے کھا ما بھی بنانا ہے"۔ بول کا ؤنٹر پر جھوڑ کے ہٹ گئی۔

" أ ببرونت ناراض كيون دين كل بن؟"

"ميري جينسيس مرهي ٻين" - تنگ کروه غرائي هي ۔

"آئ کل آپ جینسوں کی مالکن لگنے بھی تھی ہیں '۔ او بھی اے مسکرا کے چھیٹر نے ایکا یکی ماہ نے جوابی خونخوادات رواڈ انجسٹ [100] فرور 2013ء

ان کا پیلا کی شاد ک

u

K

k

:

6

t

ļ

•

0

المنظم ا

ر بہ نفول کی بکواس کرتا ہے' مصباح نے عدین کے بازور چنگی کی اوو بلبلا کے روگیا۔ اسے کیاتم لوگ جھڑوں میں لگ گئے ، افظار کا ٹائم ہوجائے گا، جل عدین! نکل یبان ہے''۔امی نے اس کی بیٹ یہ دھی لگا کے باہر نکالا حمدان کے اب مسکرار ہے تھے، آئی وہ خلاف معمول شوخ سے موڈ میں نظر آر ہاتھا، ای کی بیٹ یہ دھی نگا کے باہر نکالا حمدان کے اب مسکرار ہے تھے، آئی وہ خلاف معمول شوخ سے موڈ میں نظر آر ہاتھا، ای کی مجری ادر جا بہتی نگا ہیں اس برتھیں۔

" آج ميرامثا خوش خوش نظر آرما ہے '-

' انبیں ،السی تو کوئی بات نہیں ہے' ۔وہ جھینپ گیا۔

"ابھی اریشماء باجی آ جا کمیں گی توبیخوش خوش ناخوش نظر آ رہے ہوں گے"۔ عدین نقمہ دینے سے بازئیس آیا۔ "زیادہ بکواس نیس کیا کرو" جمدان اپنے روم بیس چلا گیا تھا ، افطار کے بعد وہ نماز وغیرہ سے فارغ موکر باہر جانے اگا،اریشماء کوسیر ھیوں پرد کھے کررک گیا۔

"اے کوئی اور کام نیس ہوتا، جو ہر دوت ادھر تی د کھائی وی ہے؟" حمدان نے بنک پر علا لان کے کپڑول میں بالوں کی پوٹی شائے ہوئے اریشما وکود کھا، جواہے تی و کھور تی تھی -

" آپ اوراس وقت؟" اس نے سوالیدنگاہ اٹھائی۔

'' کیوں بیباں اس وقت منیرے بیباں آنے پر بھی پابندی لگا کمیں گئے''۔ تپ کے کویا ہوئی۔ '' خیر االی تو کوئی بات نہیں ہے''۔ وہ جذیز ہوگیا۔

"آپ باغی طور پر بالکل ہی کھسک تی ہیں منگنی ہوگئی ہے اور نضول خرافات و ماغ میں بٹھار کھی ہیں"۔ وہ بے زار سن وہ نتا نے انکا

"اسٹر تمان! آپ جتنی ایکٹنگ کرلیں، مجھ ہے سردرو یے کی میکن بسند آپ بھی مجھے کرتے ہیں"۔اریشماء نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وثوق مجرے لہجے ہیں کہا۔

" وہم کا کوئی علاج نہیں ہے"۔اس نے استہزائیہ کہے میں مسخراڑ ایا۔

"ليليزراستدين"-اس فياتكافي-

"اليريراويم بين ب، جوهقيقت بودبات بيان كى بيئا -اس في حمان كر ليراسته جيورا الله الميراويم بين بين من الميراويم الم

'' شیبا! باتی کے نشان میں کل لگا دوں گی ہتم انہی ان سوالات کی تیاری نثر در کی کرو دیا۔ او بھی کھڑ کی ہور م نیل آئی تو دیکھیاد والماری کھولے کھڑ امہائے کیا تااش کرر ہاتھا۔ ۔

المسيحية عونذر بين ؟ المعجمكة بوية بوجها-

" جي ، اين نيوي تلاش كرر بانون اشايدا احراظراً جائے" - يَك كے جواب الله

"جناب کو بہت عصہ ہے؟" وہ سکرا بٹ کیے سوچنے گی۔

" وو من آرای تھی"۔

'' درواز وہند کری آؤٹمہیں توالیے میراخیال آئے گائبیں''۔ فایٹان کے آورخطرناک لگ رہے تھے جرمامار ہے ہا۔ حیا کے لرزی گئی انگا ہوں میں اس کے بچھاور ہی نظر آر ہاتھا، درواز ے کالاک لگایا، دویا نہ شانوں پر برابر کیا۔

" ابہت دن ہو گئے ہیں مجھے خود پر بہرے لگائے ہوئے" حرما کا باز دیکڑ کے خودے قریب کرلیا۔ وہ آو احیا تک حملیا کرنے پر بوکھلا کے رہ گئی ہگرا حقباج نہیں کرسکی۔

''تم نے کہا تھا ابو مجھے معاف کردیں گے آقہ ہم : ونول جب بئ قریب آئیں گے ادراب بیتو کہانی ختم ہوئی، ا ہماری کہانی شروع ہوجانی جاہیے''۔اس نے حر ما کورٹیٹی تھان کی طرح اپنی بانہوں میں سنجالا ، وو بھسلتی جار بی تھی آج وہ چھوڑنے کے موڈیٹر نہیں تھا۔

"وه...ميرى بات توسيئے!" تھوك نگل كركب واليے-

" إلكل ميس" \_ نازك لبول كواس في قيد كرليا اورحر ما عجملتي جلي حلى في

"ئم جانتی ہونامیں جتناصبر شکر کا بندہ ہوں ،اتنابی جذباتی تھی ہوں"۔وہ جسارتوں پر جسارتیں کیے جارہاتھا ،آوروہ مارے صاحے بچھ بولنے کے بھی قابل نیس رہی تھی۔

''حر ما! زندگی کامزہ تواب آئے گا، پہلے تو مجھے مجت تھی، گر مجھے اب تم سے عشق بھی ہو گیا ہے، پیتنہیں تم مجھ سے محس وعشق کرتی بھی ہویانہیں''۔ وہ کان میں سرگوشیاں کیے جار ہاتھا، ذیشان کے ہاتھوں کی حدت سے اس کا پوراوجو ڈس میں ہوگیا تھا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا ذیشان اس سے اتی شدتوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے صبر کا امتحال کیتی جاررہ کا تھی، وہ مردتھا کہ تک قابور کھتا ، آج اس نے جیت کیا تھا۔

سارا فیصلہ اس کے تق میں جارہا تھا، وکیل بھی اسے اچھا اور تا بل طابقا، عدالت میں کیس وہ سارے تبوت و کھر کرائر ا تھا، جاوید کیانی کے پاس اصلی کاغذات تو تیخے نیس وہ بری طرح گڑ بڑا کے رہ گئے بتنے، عدالت نے آئیس تین ون کا ٹائم تھا اور اصلی کاغذات تو حمد ان کے پاس بتنے، آوجی جست تو اس کی ہوئی گئی تھی، وہ سرشار ساگھر لوٹا تھا، گھر میں بھی رونتی گئی ہوئی تھی، رمضان بھی شروع ہو گئے بتنے، مصباح کوعید کے تیسر سے دن مایوں بیٹھ جانا تھا، اس کی بھی ساری تیاری پریگ وغیر وسب اریشما ہے نے بی کرواوی تھی، زیادہ تر وہ یہاں بی نظر آتی تھی۔

" ارائم نوگ سمو سے کیوں نہیں بناتی ہو؟" عدین کی روتی بسورتی احتجاج سے بھر پور آ واز آئی۔حمدان بھی ہنگہ مسکراتا کچن کی چوکھٹ پرایستادہ تھا۔

" بیں ایرانی ہوں'' ۔اس نے مہین ی آ واز میں کہا۔ '' <sub>اول ....</sub> میں تو سجھا آپ بور بین ہیں''۔ وہ سکرائے ، تیور نے عائشہ کو اشارے سے کولند ؤریک وغیر ہ لانے کم " الله م كما كهدر ع مقع متم بمان والے تھے"۔ " اما ابواب ميري مجوري كي شادي ب " وهمر جمكات موت تما ، كونكه بحرم جوتها -'' کیجو تیور! تم مجبوری کا نا مہیں او، پاڑی تمہاری بیوی ہے اور خیر ہے تمبارے بیچے کی مال جھی ہنے والی ہے، ایسے، توتم نے ٹادی نبیس کی ہوگی جمہاری پیند ہوگی، جب بی سے مہال نظر آ رای ہے' ۔ وہ بجیدہ سے کہے میں کو یا ہوئے ، امیر، پیرجان کے زیاد د دکھ ہوا مان کی محبت وشفقت کا تیمور نے کتناغلط فائدہ اٹھایا، وہ اس پر اندھوں کی طرح یقین رکھتے ہتے 🕊 تر ہجیء سے ہے اس کی ایکٹوشیز چینج دیکھیں پھر آ مس کے چندا یمپلائز نے بھی آہیں تیمور کے متعلق خبریں دی تھیں ہے الله القين نبيس كيا بمر بحرانهول في خود على جانب كى كوشش كى اور آج و دسارى حقيقت جان محت تتھے۔ "میں اس لڑکی کو چیموڑ ووں گاء آپ فکر نیس کریں"۔ " کیا بکواس کرر ہے ہو، شاوی کوئی تھیل تماشہ ہے؟ بیتمہاری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ زندگی تحکصی ہے جھا وَاور ر اریشها و کاسوال واس کی کہیں بھی ہوجائے گی'' ۔ آئیس اس کی بات پر غصر آھیا۔ "اوراریشاءاب توبالکل بھی راضی ہیں ہوگی"۔عائشہ کولڈ ڈرنگ لے کے آسٹی تھی، دبنوں کی بات درمیان میں م حنى،روهل سكندرن عائشه المجعموة من بى بات كالمى-" كامران اورشامه وكوتويية بن موكا؟" "عج .... جي " ـ وه تواور شيئا تا جميا ـ ''اپی بیوی کوالی حالت میں یہاں! کیلائیس رکھو،اے گھرلے کے جا دُ''۔وہ جانے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ''تا یا ابو! آپ میری ہات توسیئے ....!''تیور کواریشما و کے ہاتھ ہے جانے کا ملاک نہیں بلکہ جائیداداور برنس جا۔ '' " بات سننے کے لیے اب بچھ رہائیس ، مگر اسیں بہت خوتی ہوئی کہ تمباری شادی ہوئی" ۔ ان کے لیج میں ہلکاساط "تیور! ایک بات یاد رکھنا، جعوب پررشتے بھی قائم نہیں رہتے"۔ ذو معنی بات کی تھی۔ وہ شرمندگ سے سرجھکا کر ا گیا، مغانی میں بولنے کے لیے اس کے پاس پچھ بچاہی نہیں تھا، عائشہ: دنوں کود تچھے جاری تھی، وہ بچھ گئی تھی، روحیل سکند کور کھوافسوں ہواہے۔ "مزيداس رشت كوكس فيس جمياد"-" تاياابو! آپاريشما وكونيس بتايئ گا" - د واتنى ليج من كويا بوا -

\* ' نحیک کہا ہے کسی نے ، پڑ کیاں خوش مہیوں کے سباد ہے زند کی گزار کی جیں ، <sup>لیا</sup>ن محتر مدا میری سوچ اور **یقین آ**ر ے بالکل مختلف ہے، جو چیز آپ کے سامنے ہے اور نظر آ رہی ہے اس سے انکاری : ونامیر سرحمافت ہے '۔ اس نے اور تِدائُ، جَبَدول کے تاریقو ارٹیٹما ، کوسویٹے کے بن کیکنے گئتے تھے، جتنا وہ اس سے پڑتھا تپھڑا تا وہ اتنا بن اس کے ول کے الدانوں میں براجمان ہو گئی تھی ،وہ اکثر تھیرائے لگیا تھا ،اریشماء کے جانے کے بعد دہ کیے رہے گا؟ " میں بھی سامنے جو ہے ایسے ہی آ پ کومحسوں کرا رہی ہوں ، آ پ کوئیس پینہ کیا ہے کیا ہو جات ہے " کر لیس فات و میسنٹ ہے حمدان کو فان ککر کے کمیش شلوار میں ملبوس گہری نگا ہواں ہے و یکساوائی کا او نچا لمبا قد کتا توا تا نظر آ رہا تھا۔ تیمور بھی خوبصورت تھا، مگراہے حمدان کی شخصہ تا این لگی تھی جیسے کسی سحر میں جکڑتا جار ہاہو۔ '' میہ بحث قمبی ہور ہی ہے''۔ وہ تیزی ہے سیر صیال اتر گیا۔ اس نے حمدان کو جائے ویکھا، ہونوں پر اس کے مسكرا بث درآئی، كيونكه حمدان اس سے پيتا تھا ، اس كے و كھنے كے انداز سنة بھی گزیزا جاتا تھا ،اريشما ،خو، پرجيران كلي إ وہ حمدان کے سامنے اتن پراعماد کیے ہوجانی ہے؟ ٹا یدمجت طاقت اور ہمت خود و تی ہے۔

کئی دنوں کی بھاگ دوڑ ہے روحیل سکندراس کے فلیٹ تک پہنچ گئے تھے، وہ دونوں بی حیران ادر بھونچکے سے رہو گئے ۔ تیمورکونو ایسا لگ رہاتھا اس کے قدم و ہیں جم مکئے ہوں ، وہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ روحیل سکندریہاں بھی آپکتے

''ارے بیٹا!اندرآنے کوئیں کہو مے؟'' وہ جنتے مسکراتے بڑے فریش انداز میں اس سے مخاطب متھے۔ " جي آيئ ان کاسکناڻو نا تھا۔ عائش ظرفكر تا تھي كى كيفيت ميں كھڑى انبيس و كيم جاري تھى ،اس نے اس مسى كوميل دنعه و يكها تقااور سكون تقده جانے كے ليے تيموركوسواليه نگاموں ، و كيهري كلى ، تيمورتوا سے بوكھلايا ، كرمونا تماس کی مجھ میں ہیں آ رہا تھا کہاں جیب جائے۔جدید ظرز پر فرنشڈ فلیٹ کا انہوں نے تقصیلی جائزہ لیا،الا کی اجھی جی

''میہ ہماری بہوے بنا، آؤ بٹی بیٹمو''۔روحیل سکندرے چہرے سے ذرائجھی ظاہر نہیں ہور ہاتھا، وہ حیران ہوں یا ان گا كسي فتم كالمنفي ردعمل بهو\_

"وه اصل من تا يا ابو ...!" تيمور هي وجواب بهي نبيس بن پار ما تھا، كيوں كه جھوٹ چلنے والانبيس تھا، روحيل سكندر تمام مبوت جان کے بی اس کے فلیٹ پر آئے تھے۔

''یاراتم نے شادی کی ہوئی تھی ،ہمس بتایا تک نہیں ،ہماری بہوتو بہت پیاری ہے''۔انہوں نے عائشہ کے سر پروست

" من آپ کو بتانے والا تھا" ۔ بمبلاجھوٹ اس نے بمبی گھڑا۔

"تيور! بهاري مبو ، بولوكوكي شنداوغيره بلائه السارد دوغيره آتى بيانيس؟" عائشة في مربلايا. " تي مجھ آئي ہے"۔

> "کڈیٹا! آپکہاں ہے . • Belong رکھتی ہیں؟" ردا ڈائجسٹ 104 فروری 2013ء

ردا ڈائجسٹ 105 فروری 2013ء

(جاری ہے.



ρ

a k

S

C

t

Ų

W

u

u

ρ

C

... C

Q

Ĭ

t

(

m



'' وقت آنے پر اے بھی خود پند جل جائے گا ، میں بتا کر ایسا کچھوٹیس کرنا جا بتا گدیمری بٹی جھھ پرغصہ کرے''**۔ وہ** م ریخ نیس تیزی سے نگل گئے۔ تیورسر پکڑ کرر وگیا۔

روحیل سکندر کوابیا شاک نگا تھا، وہ خود کومشکل ہے سنجال پارہے تھے، ان کی بیٹی تو پہلے ہی تیمور ہے شادی پررامنی منہیں تھی اور تچرانہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو سامنے رکھنے کے چکر میں بھتیجے پر اندھا یقین کیا، حمدان تک کواگنور کرد ہا اریشما و نے بھی حمدان کا نامنبیں لیا تھا، مگر وہ سب بھتے اور جانے تھے،ان کی بیٹی اسے پسند کرتی ہے۔

اسد مرزائے تمیرانیکم کوباوالیا تھا گرتر ما کی ہمت نہیں ہوری تھی کدان ہے کیل ماہ کے دیئے کے تنطق بات کرتی ، پیس شہران کولیل ماہ بخت ناپسند کرتی تھی اس کی ہجھ نیس آر ماتھا ، کیا کرے ، وہ کب ہے تین میں تخت پر لیٹائھا ، آج کیکسی لے اما کے ہجی نہیں گیا ، یہا جینے کی بات تھی۔

"ای! مجھے آپ ہے بچھے بات کر ٹی تھی''۔ حر ماتھجھکتے ہوئے ان سے تفاطب ہو **تی** موہ بسمہ کے کیٹروں کی کنگ کڑے مرتقبہ

"ارے آؤ، آئی پر بیٹان کیوں ہو بیٹھو'۔ کار بہت ہے کپڑے سیٹے ووان کے سامنے بی کاریٹ پر بیٹھ گئی۔ نیوی بلیور لان کے کپڑوں بیں اس کی گور کی رنگت چمک رہی تھی، چبرے پراس کے ہروفت شرم وحیار ہی تھی۔

''امی!وہ میں جاہ رہی تھی شہران کے لیے ہم لیل ماہ کا رشتہ ما نگ لیں''۔اس نے اپنے ابو کی خواہش کو ظاہر کیے بغیر آ ہا۔

'' بیٹی! بیتو میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی اسد مرز اکی دوسری بیٹی بھی میری مبوہن جائے''۔ حمیرا بیٹم کے لب لبجے سے مسرت عمال تھی۔

'' کیکن میں دومراظلم نہیں کرنا جا ہتی ،ان کی ایک بیٹی کوؤجن حالات میں رخصت کروا کے لائی ہوں یہ میں ہی جا تی ہ ہوں ہتمہاری مرضی کے بغیر میرشتہ ہوا تھا اور دوسری غلطی میں خود سے نہیں کروں گ''۔

"" به بيكيا كهدرى مين" روه جرا كى ت أنيين و يكفي كى-

''شہران کوتم بھی جانتی ہو، کتنا ہٹ دحرم اور بدتمیز ہے، میں تمہاری معصوم سی بہن پر بیز بردی رشتہ و ہے کر گناہ نیک کرنا جا ہتی'' جمیرا بیگم نے شرمندگی ہے کہا۔

"امی! آپ ایها کیون موچ ربی میں؟"

'' حر ما!شہران کوجائے او جھتے تم اپنی بہن کے لیے ایسے تحق کاانتخاب کر دہی : و؟'' وہ بھی حر ماکے زورویے پرجیران ا-

''شہران پراہمی ذہے داری نہیں پڑئی ہے، پجرگھر کے ماحول کی وجہ ہے دہ ایسے مزان کا ہو گیا ہے'۔ ''نہیں میں پھر بھی بینہیں چاہوں گ''۔ووکسی طور ماننے کو تیار نہیں تھیں، پھر یہ بھی نؤ جانتی تھیں اسد مرز اشر دع ہے۔ شہران کو تاپہند ہی کرتے تھے۔

" تم يينيس مجهنا كهين نبيل جادرى مول، شرصرف اس بكى كاخيال كرت موئع كردى مول أحر ماجب كالد روادُ الجسف [98] مارچ2013م

" تميار ئالبوانيين سب كوغلط بحصة تقيي خودانبون نے ويكي ليا، برت لياانداز و، وگياالناء وشرمند و مين " \_ و مکر مجھے و دانسان ڈرائجی پسندسیں ہے ''قطعیت مجرے کیج میں کبد کرنخوت ہے و نہ محمالیا۔ "ای ارہے دیں ، زیردی نہیں کریں" جریانے بھی انہیں اشارے ہے منع کر دیا ایل ماہ کا چرہ غصے کی وجہ ہے لال بعبعه کا ہور ہاتیا۔ای اپنا سامنہ لے کررہ گئی تھیں وہ دونوں تھنے سکیزے بیڈیم بیٹھی تھی ،حر مارات ہے آئی ہوئی تھی صرف "آيى! تم سب كچه جائة بوئ بحى مجه مجبور كردي بوارات حرماير بهي غصرة رباقها "تم جيساشران كوتجهر بى جود دوسانبين ب' "رائے میں کھڑے ہوکر، دھمکیال دیتا ہے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر بھی کہدری ہود سیانہیں ہے"۔ وہ تیز لیجے میں گویا "اس من فودسری گھر کے حالات کی وجہے آئی ہے تم اے سدھار علی ہو"۔ "میں نے کوئی تفیکا لے رکھا ہے اسے سمدھارنے کا؟" کمٹج اور رو تھے لیجے میں کو یا ہوئی۔ " تمهاراتود ماغ خراب موگيا ہے" يرز ما كوبھى غصماً كيا \_ ''میں نے تو بیسو جا تھا ہم دونو ل جہنس ایک ہی گھر میں رہیں گی مکوئی لڑ ائی جھکڑ ابھی نہیں ہوگا۔ "تمهارا دیوری اتنا جھڑالو ہے اس مے ساتھ کوئی بھی لاکی سکھ ہے نہیں رہ سکتی ہے تمہارے ساتھ میرا جھڑانہیں المحتم اخاجواب بتادو''۔ "مراجواب وبي عشران عنو بالكل مي نهن وال كے علاوہ كى سے بھى موجائے"۔اس نے بيكه كرمات ختم 🚓 اگرتمهارے دیور کا قرضها تارنا ہے تو د ہا تاردیں کے '۔ " بغنول بكواس ونبيس كما كرد" \_ وه برامان كى \_

"الوكى خوائش كاكيابوكا؟" "الوف شروع سے اسے علی فیصلے کے ہیں جمہیں بھی تعکانے لگادیا، اب جھے تعکانے لگانے کے دریے ہیں"۔ "أكرابوك زيردى اينافيعله صادر كردياتو؟" حرمان نكاه اشحالي-"مل چپ نیس ریول کی"۔ وواکر آلی۔ "الناك يارى جانتے ہوئے جى؟"

" پلیراً فی ایم کول محصارج کرنے پر کلی ہوئی ہو، تم کیا جا ہتی ہو میں بے زبان نی رہوں، اپ دقاع کے لیے الروال محليس؟" مندى توده شروع سے على محرابو كرعب ود بدبے سے درتى تنى ، مراس دنت ده غررى موتى مى -"الدر بال السينة سوكولد ديوركو بحى سمجماد يجيئ كالتي آساني على بار مان والي نبيل بول". المال على نيا بحكرا كرا كراول تهارى بات اس يبنجا كرتم بعى چپ كر كي بيغور جميم عن صد برتهارى شادى

ہوگئی ہو دانیس کیے سجمائے ابوتوان ہے ای سلسلے میں بن بات کرنے کے لیے بلا ناحاہ رہے تھے جواس نے ابھی تیرا

' اور جیمے میں لگنا شیران مجنی راضی ہو ، کیونکہ میں اس کی نیادت ہے واقف جول ہراس بات کومنع کرتا ہے۔ عامون" فقدر بيتوقف كربعدوه كوياموتمن-

"ای!میری خواہش تھی کیل ماہ بھی ای گھر میں آ جاتی تو اچھاتھا" ۔ کہج میں اس کے مایوی درآئی۔ "حربا! تم يجيهي غلطيس سوچنا، ويجمو بينًا! جن حالات من تمهاري اور ذيشان كي شاوي ورفّ و هسرف بُيوري 👣 بن ينير كدنن و وكومجها سكے \_ بیمیری خوش تصیبی ہے جو مجھے آتی انجھی بہو یوں اچا تک ہے ایک دم مل کئی الیل ماہ میں اور تم میں بہت فرق ہے ووزیو کے رشتے برداشت نہیں کرے گی جواس کی بیند :واس ہے دشتہ کیا جائے تو بہت احجیا ہے،شہران اس کے قابل ہے"۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کے سمجھایا۔

"آپاہے بئے کے طلاف بول رہی ہیں؟"

" اس لیے کہ میں اس بچی کو بہاں لا کرظلم نہیں کرنا جا اتی ان ویوں کی ہینے گی نیمیں'' ۔ وہ بھی ایک عقل وجھ والی خاتون تھیں،کیل مادے شکیعے مزاج ہے بھی واقف تھیں وہ شہران جیسے سر دمبر تخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیا۔ ''آ ب لیل ماہ کے کٹن مزاج اور تنگ مزاجی کی وجہ سے ایسا کہ روی ہیں؟''

" دنہیں بالکل بھی نہیں ، میں اپنے میٹے کی عادت کو جانتے اور تحصتے ہوئے کہدر ہی ہوں''۔ انہوں نے اسے ہو

" نحيك ہے" ۔ اس نے بھراس موضوع كو بند كرديا تكر دل ميں افسوں تو ہور ہاتھا تكر حميرا بلكم بھى دونوں ہے ، وگا تكر تمہاراد يور تو جنگز الوہے"۔ و کھیتے ہوئے ہی میں کہ رہی تھیں ، ہوسکتا ہے اگر لیل ماہ میاں شادی ہوکر آ مجھی جاتی ، دونوں میں نہیں بنتی تو ا باعث تقاردو ببريس ذينان آياتواس كالضرده چيره و كيم كرده بوجهے بنائبيں بره سكا۔

"وہی لیل ماہ کی بات کی تھی ای نے منع کردیا ،شہران کے مزاح کی وجہ سے"۔اس نے سرا محلیا۔ " حریا! شہران کی جیسی حرکتیں لیل ماہ کے ساتھ رہ جکی ہیں تم پھر بھی جاہدری : بیشبران سے شابری ہو؟ ' وَ لِيْ الْ

" میں تو اس لیے حیاہ رہی تھی کہ ہم دونوں بہنیں ایک گھر میں ہیں دہیں گی" ۔

" ہاں تم نے سوچا و بورانی جیٹھانی کا جھکڑ انہیں رہےگا"۔ ذیبتان نے شوخی ہے سکراتے لقمہ ویا۔ "اب يمي تبين سوچا، من تواني خوابش ظاهر كردى كلى"-

" بہلے اپنی بہن ہے ہو چھنا بھر بات کوآ گے ہیا ھانا"۔ اس نے حرما کے شانواں پر ہاتہو ، کھا۔

A. .... ''کیابرائی ہاں میں؟"امی اے مجماسمجا کے ٹھک کی تھیں ہر مانے بھی '' نے فی ہر طرح ہے کو سیا 1. d. 012 "ابو بمیشاے بدمعاش الفنگا کہتے تھے اب اس طرح اس کے احسان کا بد كرك" ..وه روبالى اورافسرده ى بوربى مى -

ردادُ الجست 100 ماري 2013م

ردازا الجنث 101 مرچ2013م

" جنا فَى صاحب! آن شن آپ سے اپنی مِنْی کو لے جائے کی تاریخ کینے آئی بروں '۔ وو بے نافی سے کویا ہو نیس ۔ " نے جانے کی بات تو تم جب کروگی جب میں ایبازت ووں گا"۔

"و ين توج چيخ آ کي مول" \_

" تجور کی شادی کا آپ کو بہ ہے، فیمر کیوں انجان بن کے تاریخ لینے آئے ہو؟"

''نْ ....''' وہ ہکا بکا ک روگئیں، کا مران سکندر نے لب جمینج لیے جبکہ نوزیہ روٹیل تو جھٹکا کھاتے روگئیں، ایسی سیجیر متوتع اور جیران کن بات ان کی سائنوں نے سی ۔

"يا پايا كبدېين؟"

" کا مران اس میں انجان بننے کی بات نہیں ہے، میں سب کھ جانتا ہوں اور تیمور سے بھی ل کے آیا ہوں ، بیوی اس کی بہت بیار کی ہے اور خیر سے تم لوگ دادا دادی بھی بننے والے ہو، یہ بھی تم لوگ جانتے ہو گئے "روحیل سکندر کے لیے میں تغیرا وَاوراَطْمِینَان گھلا ہوا تھا۔

''اب جو بچھ بھی ہواہے آ گے ہے جھوٹ بول کے پردہ نہیں ڈ النا، کیونکہ مجھے جھوٹ سے سخت فرت ہے'۔ کامران اور شاہدہ ایک دوسرے کود کچے کررہ گئے ۔

" بھائی صاحب! میں نے اس اڑی کو بہوتشلیم ہی نہیں کیا، مجھے تو اریشماء بی شروع سے اپنی بہو کی صورت میں اچھی الی'۔ لئ'۔

" محراب میمکن نہیں ہے، میں بیر سام امعالمہ میمی قتم کرنا چاہتا ہوں، تیمور کی یوی کو قبول کر اور دہی اریش اور ک بات وہ ویسے بھی اپنے کلاس فیلو کو پہند کرتی تھی، میں نے توجہ نہیں دی اور اس کی مرضی کے خلاف متلنی کروی، مگر جھے آج معلیم جو کیا ہے، اولا و کی زندگی کا فیصلہ ان کی مرضی سے کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزار لی ہوتی سے ''۔ 'د بیٹیدہ کہتے میں بولنے ہوئے فوز بیروجیل کو جرت وانبساط میں جتال کر مجھے تھے، ان کی ساعتیں آج کیا کیا نہیں سی تھیں۔

'' تیمورنے جس سے شادی کی ہےاس کے خاندان تک کا کوئی پیدینیں ہے، کس خاندان کی ہے''۔ . '' بخمران! پیفنول اور سبے کارکی باتیں ہیں، تیمور کوادراس کی بیوی کوگھر لے آؤ،ادران کے ویسے کی پارٹی میں خود ارتِنَّ کروں گئ' ۔ انبول نے پیر کمبر بات ہی ختم کردی ۔

¥.....

تر ما کوہمی جے سند ہوگئی تھی عید کی وجہ ہے وہ خاموش ہوگئی تھی ،اس لیے یہ بات اہمی شم کردی گئی تھی ہمرعید کا ہفتہ گزران تماکہ وہ مجرابے موقف پر ڈٹ گئی تھی۔

ور المرائم كول ال كے بيچيے براى ہو، جيور واور بھرشران ايبااعلى سيرت كانبيں ہے كہم ابنى ہى بهن كودا دَير نگانے مال ہوں ۔ فيشان كواس كى بيضد ذراجى الجيمي نبيس لگ دى تھى۔

"شاوئ : ونے کے بعدسبسیٹ ہوجائے گی ،صرف ایک رات میں اس کے سارے سی بل نکل جائیں ہے"۔ وہ دستا ہو سائے کے بعد سبسیٹ ہوجائے گی ،صرف ایک رات میں اس کے سارے کی دستان اس میں میں اس کے سات کی سے آ کر لیٹا تھا جو وہ پھر شروع ہوگئی ہے۔

شہران سے بی کرواؤں گی '۔ ووجھی ووٹوک فیصلہ وے کے واک کی پیشت پر وهب لگا کے وقا نے گئی۔ جینوں سے دیکر داؤں گئی '۔ ووجھی ووٹوک فیصلہ وے کے واک کی پیشت پر وهب لگا کے وقا نے گئی۔

، وال وَرَجُ مِينَ فِيسِي زِوِياتِ بِالْتِمِي كُرِرِ وَيَحْتَى ، بِزِے صوفے پرخوبھ ورت ذخیروں کشنز کے سہارے آرام ہے دیک لگاکے وہ بیٹھی ہوئی تھی ،اس کی نگاہ چی جان اور جاچو پر بڑی جو بڑی پراضحاۂ ل صورت بنائے ہوئے آ نکھون میں کی ا ادای لیے اندرآئی تھیں ،اس نے مڑکے بغور دیکھاوہ تیزی ہے اس کی طرف ہی چلی آئی تھیں ۔

'' کیسی ہے میری بٹی ؟'' انہوں نے چنگ بٹک اے گفے نگا کے ماتنے پر بیاد کیا، ادیشماء کے کان ہے دیسی گڑھک گیا وہ ان کے ایسے جارجانہ بیار پر مجمی گھبرا گئی ۔اریشماء نے گھبرا بٹ میں سلام کیا، چاجو کا حسب معمول میں مسکرا تا جرہ بی تھا۔

دو کیسی ہواریشماء؟''انہوں نے بھی اپنی شفقت کا ہاتھ مریر رکھا جبکہ والن کی شفقت اور محبت خوب جانتی تھی والی ا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا مید واو ں جب بھی ساتھ وآتے تھے ضرور کو کی خطرے کا می پیتہ لگنا تھا۔

"مجالي اور جمالي صاحب تحمر بين بن؟"

'' جی ہیں ، آ پ اندر جلی جا ئیں ، میں اپنی فرینڈ سےفون پر بات کر رہی ہوں''۔اس نے انہیں ہٹانے کے لیے افا واضح تو جربیہ پیش کی ۔

''ہم ادھری بیٹے جاتے ہیں اپنی بٹی کود کھے ہوئے بھی تو عرصہ گز ر گیا تھا ،سو جامل آ دُل''۔اریشماء سے وہ جب آ مخاطب ہو تی تھیں لہجہ ان کا شہد آ گیس ہوجا تا۔

'' میں فرینڈ نے ضروری بات کررہی ہوں ، آپ جیٹیئے میں می اور ڈیڈی کوئہتی ہوں''۔ وہ زویا کو بچھے کہہ کرفوگی کر کے جلی مگی ۔ کامران سکندر نے شاہدہ کو دیکھیااریشماء کےاس طرح نیج کر بھا گئے پر کیزنکہ دہ منہ بجٹ تو تھی بی مجمی جانتے تھے ۔

'' تیمور نے تو میرے ارمانوں پریانی ڈال دیاہے ، کیا کردل میں بھائی صاحب کمی طور تبیس مانیں گے''۔ وہ کا میان سکندر سے دکھ و مانوی سے گویا ہوئیں ، ان کے انداز میں ذرائجی شرمندگی اور ندامت نہیں تھی کدان کے بیٹے نے پون ان برا کارنامہ انجام دیا ہواہے ۔

''ابھی خاموش ہوجاؤ،الی باتی*ں میں کر*و''۔

'' کیسے نہیں کر دں 'میرادل جو جل رہا ہے''۔وہ روہانی ہونے لگیں .فہ زیپر وجیل نے ان کی باتیں من لی میں ا محاقل کے پچھافا صلے پررک کنیں ،ردجیل سکندر نے جیرا تگی ہے انہیں بول کھڑے ہوئے ؛ یکھا۔

'' پیکیا با تی*س کرد*ی ہیں؟'' فوزید دحیل نے سوالیہ نگاہ اٹھائی ،روحیل سکندر نے شہادے کی انگلی اٹھائے جب میں۔ شارہ کیا۔

''السلام علیم ا''روحیل سکندر نے بڑے فرلیش انداز میں فرقی سلام کیا۔وہ دونوں بی ایک دم گڑ بڑا کے رہ سکتھ اپنی گفتگو میں جو تکے ہوئے تھے۔شاہدہ نے فور آائیس سلام کردیا۔

" آج كييم آنا هو كياتم لوكون كا؟" روحيل مكندراستفهاميه لهج من كويا بوع - كامران مكندر ببلوبدل كزوي

ردادُ انجست 102 مارچ2013م

ردادُ انجست 103 مارج 2013ء

الله المستخد المستخد الله المستخد الله المستخد الله المستخد المستخد الله المستخد المس

زرد جوڑے میں مصباح اپنے سادے سے سراپے میں بہت بیاری لگ رہی تھی، مصباح کی چنو کرنز بھی آئی ہوئی استے سے دولوگ رکھتے تھے، گھر میں روانی گئی ہوئی تھی، اریشما ،کوساری کرنز رشک بھری نگا ہوں سے دیکے رہی تھیں، جن سے وولوگ رکھتے تھے، گھر میں روانی گئی ہوئی تھی واریشما ،کوساری کرنز رشک بھری نگا ہوں سے دیکے رہی تھیں، کی بھرک کے اٹھ رہی تھی ، مایوں کے فنکشن کا ارتجمند بھی ہارک لگ میں کیا تھا ،آج ہی فرازی طرف سے بری بھی آ رہی تھی۔

''بڑی خوش نظرا آرہی ہیں'۔عدین نے اس کے کھلکھلاتے چیرے کو مسکراتے دیکھا۔ '' میں تو خبش روز ہی نظرا تی ہون ، مگراس و فعہ خوشی کچھاد رہے''۔ دومسکر ائی۔

" كيول ... مع ورصاحب جلدى سيرابا عده ك آري بين؟"

" شاب فضول مت ہانگا کرد، تیمورے میری جان چھوٹ گئے ہے '۔ ذراار اے بولی۔

" كيے ...؟"عدين تواقعل كيا۔

"بعد مِن تفصیل سے ہتاؤں گا ابھی ولہادائے آنے والے ہیں ،مصباح کوبھی ریڈی کرنا ہے"۔ وہ سیر ھیاں چڑھ گنا ، برا ہوائی دفت جولائٹ جلی می اوراو پر سے اُتر نے کسی محص سے اس کا ماتھا نکرایا ،وہ گرتے گرتے بکی ،اگر مضبوط ہاتھ اسے بکڑ ہیں لیتے بھر یاؤں بھر بھی سینڈل سمیت مزعمیا۔

'' آؤی ...!''وه جین تھی موبائل کی لائٹ آن ہوئی ،ویکھاتو حمدان کے حصار میں وہ تھی۔

''آبِ بِن؟''

'' کیوں کی اور کا تصور رہتا ہے؟'' تب کے کو یا ہوئی ، یا وُں سیدھا بھی تونہیں ہور ہاتھا۔ انٹریاں

" فیرالی بھی بات نہیں"۔ وہ جھینپ کیا اور سائیڈ پر ہوگیا ،اریٹماء بمشکل دیوار کا سہارالے کر کھڑی ہوئی اوپر سے چندلوگ ازر سے تھے۔

"اور تو جليح"

" پائل مز مميا ہے ،سيدهانبيل جور ہا"۔ وه ورد ہے كراه رہى تتى ،حمدان دائٹ بين شلوار ميں ديسنث ادرسو برنگ رہا

" بہت آسان ہے ناان دونوں کی رات گزرنا''۔اس نے مسنحراز ایا۔ مرابعت آسان ہے ناان دونوں کی رات گزرنا''۔اس نے مسنحراز ایا۔

"شران کو میں بھی جانا ہوں ، بانگ عقل سے بیدل ہوجا تا ہے غصے میں" -

"اب تو کانی عرصے سے کوئی غصر نہیں کررہااور جھے تو یہ بھی بند چلا ہے پابندی سے نماز پڑھنے لگا ہے،ارباز بھائی نے اے مجد میں اکثر و کھا ہے''۔وہ خوش ہو کر بتانے لگی۔

" آ ه .... يو جران كن بات ب، محرية تمهار ، ابوك صحبت كا كمال ب جومير ، بكر مد بهون بهانى كونمازى بناديا" ده بهي جران أو بمواتفا-

"بيآپ خوش ہورہ ہيں يا طنز کررہ ہيں؟" اس نے کپڑوں کی تہدا نفا کے الماری شی جمانا شروع کردگا۔
"میں نہ خوش ہور ہا ہوں نہ طنز کر رہا ہوں، بلکہ تاریل لہجے میں کبدرہا ہوں"۔ حرما کو بجیب گھبرا ہٹ اور حلی کی ہونے
حلی ، کل مبح ہے اس کے ساتھ میں ہورہا تھا ، آج تو ٹاشنہ کیا وہ بھی حلی میں نکل گیا ، الماری بمدکر کے منہ پرہا تھ رکھے ، و واش روم میں بھاگی۔ ذیشان نے جرائی ہے دیکھا ، اچا تک سے اسے ہوا کیا۔

خريت توہيم؟''

" پینیس کیسی طبیعت موری ہے" حرامعصومیت سے بولی-

"اده...اجها بل سجه كميا، هم دونول والدين بنته والعيم، مجهة توكب انظارتها" - ذيبنان كي أتحمول بل شوخيال اور معنى خيزى نظرة نے كى دوباش موكئا-

"کیابرتمبری۔ے"

"ارے میں سے ہم بھی اتن تا سجے تو نہیں ہو، کہوتو واضح الفاظ میں سمجھاؤں؟"

"اجهاد اکر صاحب اس بس"۔ اربے حیاے چرو محمالیا۔

"بات من شران اوريل اوي كروي كى اوربات كيانكل كى"-

" تہاری سوئی ابھی تک وہیں آئی ہوئی ہے، ٹھک ہے اگر ہمت ہے تو تم خود شیران سے بات کرلؤ'۔وہ اکما گیا۔

"بات آپ کوکرنی ہے"۔

والراسين كرول الكل بحي نبيس بتم جانتي موكدوه نبيس مانے كا الراس نے باتھ الما كرصاف الكاركيا۔

"اس محريس ايك داحد آب بي بي جس كي وه تعور ي بهت بن ليمّا بـ "- حرمان حجث كها-

"ياراتم كيول ائي بين كي رخمن مور بي مو؟" ذيتان لا جواب مو كيا تما-

''میں بیشادی کرواکے دلوں میں جوتھوڑی بہت نفرت اور غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا جا ہتی ہوں اورا تناہیں بھی انداز ہ کرچکی ہوں شہران لیل ماہ کو پسند کرتا ہے''۔

"الوريني خراورا الأي محترمه! آب نے"۔اے حرماک و ماغی حالت برشک ہور ہاتھا۔

ویدی برادواران کرسی ایستان کرسی ایستان دون ایستان کا ایستان کا ایستان برا امواقعا، پھوتو دل میں تھا اور ہم بھی ''جناب! میں سب مجھتی موں ، وہ ایستان پر آجائے گا''۔ پوائٹ کھی اٹھا کمیں گے ، دیکھتے گا دہ خو دہی لائن پر آجائے گا''۔

ت حاصا مراسع او پیسے مادہ وروں میں ہو ، جھے تو ور ہی لگ رہاہے'۔اس نے تکیر سیدھا کیا اور لیٹ کمیا ہر ماستمرانے ''یار رہا! تم پینیس کمیا کروانے والی ہو ، جھے تو ور ہی لگ رہاہے'۔اس نے تکیر سیدھا کیا اور لیٹ کمیا ہر ماستمران

رواز انجست 104 ماري 2013ء

ردادًا كجست 185 ماري 2013م

''باں اس نے پہلے سے شاہ کی کرر کھی ہے، میں جاء رہا تھا اس کے ویسے کی دعوت میں کروں، تم بتاؤ کسی ریسٹورنٹ میں رکھ لیس یامیرج گارڈن میں؟''

ار ایس کیا کہ سکتا ہوں؟ 'محمان کوتو جرائی کے جھکے ہی گئے جارہ تھے، انہیں بیرب معلوم کیے ہوا؟ ''نم مشورے ایجھے دیے ہو'۔ انہوں نے شائش کہے میں اے سرابا۔ ''مرسر! میں چربھی چھنیں کہ سکتا ، یہ آ ب کا پرسل میٹر ہے''۔ اس نے خود کوصاف بچایا۔ ''مہیں میں جمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں''۔

"ادنهه.....مول کی طرح، جب اریشما م کے رشتے کا دفت آیا تو آپ نے اپنے بھیج کا بی امتحاب کیا، میں آپ کا بیئا کہاں ہے ہو گیااب؟"اس نے دل میں سوچا، مروہ خاموش رہا۔

"سوری سرایس اس بارے بیل آپ کوکوئی مشورہ نہیں وے سکتا، پلیز مائنڈ مت سیجے گا"۔اس نے صاف انکار ہی کرد باروجن سکندرلب بھیجے کے رہ گئے،انہیں تو اپنی منطق کا اصاس رہ رہ کے بھور ہاتھا، کیوں استے خود غرض بن مجھے تھے، اپنی بنی کی پسند جانبے بوجھتے بوے بھی حمدان ہے بھی پجر سرور و سرکھا، جبکہ اس کا مزاج تو بائکل بھی ایسا میں تھا،ان ہے بیشہ بی کزت داحر ام سے ملکا اور بات کرتا تھا۔

"سرائی فی دراجلدی ہے میں در مذرک جاتا، گھر میں بہت کام پڑے ہیں"۔ دومعذرت خواہانہ کیے میں گویا ہوا۔
"الس ادے، کوئی بات نہیں"۔ وہ سکرائے گر انہیں حمدان کے رویے میں کچھ چھٹگ لگ رہی تنی کوریڈور میں
اریشمامل کی بھر وہ بھی سرومبری دکھاتی ہوئی آ کے بڑھ گئی ، وہ اس کی ناراضی کی وجہ بھی جانا تھا، گر اے اصل پریشانی یہ
اریشمامل کی بھر وہ بھی سرومبری دکھاتی ہوئی آ کے بڑھ گئی ، وہ اس کی ناراضی کی وجہ بھی جانا تھا، گر اے اصل پریشانی یہ
ہوگی تی در کی اصلیت کا انہیں کیے بیت چل گیا ؟

دوسرادن شادی میں ایسا گزرا،حمدان کوبھی پیتائیں چلا، روٹیل سکندراور نو زیدروٹیل بھی آئے تھے مگر اریشما پئیں / آگئتی،پیچرانگی کا جھٹکا تھا۔

"انگل!اریشماء باجی کیون بیس آئیمی؟"عدین کی مینج کرنے کے بعدرونیل سکندرے کا طب ہوا۔ "بیٹ!اک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم نے کہا جلو بگر وہ آئی ہی نہیں"۔ فوز بیدو دیل نے بتایا جمران پہلو بدل کررہ گیا ان کی گنا جول نے اے دیکھا تھا وہ ضرور حمران کی وجہ ہے ہی ناراض ہوکر گئی ہے۔ "مدید بیت تینسد تھیں۔ اس کے میں اس کر میں اس کر میں اس کے میں اس کی بیت کے بیت کی کی بیت کی ب

"معباح توانبیں پوجھے جارہی ہے، وہ اکیل ہے کوئی تو فرینڈ ہوتی ساتھ''۔عدین کو یہ بھی فکرتھی۔ "تم ایسا کر دخور چلے جاؤر !گرآ جائے تو لے آؤ''۔

المبیل رہے دیں کیا پہتازیادہ طبیعت خراب ہے، جب بی نہیں آئی ہوں'' حمدان نے اے جانے ہے روکا، روجیل سکندر نے بغور حمدان کے چبرے کا جائزہ لیا۔

ووظائے تو تا ٹھ ہبج ہی گھر آ گیا تھا، کھانا آج سب نے مل کرساتھ کھایا تھا، وہ لا کرنج میں جا کر بڑے صوفے پر لیٹ گیا، ذیشان نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، وہ شہران سے بات ہی کر لے۔ '' یاراتم پیکسی چلانا بند کرو، کہیں جاب وغیرہ تجاش کرو''۔ ذیشان نے ہمت کر کے اسے کہدی دیا۔ ''آ پ کے پاؤں کے ساتھ ہی بچھ جگر رہتا ہے اور مجھے دیکھ کریں یہ کیوں مزتا ہے؟''حمدان نے بچھ عرصہ ''آ پ کے پاؤں کے ساتھ ہی تا ہے جگر رہتا ہے اور مجھے دیکھ کریں یہ کیوں مزتا ہے؟''حمدان نے بچھ عرصہ مہلے کی بات کو یاا سے یا دولائی اشیرٹن کے باہر بھی تو پاؤل مزاتھا۔

ہے ں بات دیا ۔۔۔ یہ اردان کا بیران ۔ یہ اران کو سے اس ''کیا مطلب ہے آپ کا میں جان اوجھ کے اساکر تی دول؟''اس کے تو سر پرجانجی ہمران کواسے تنگ کی نے میں '' تی از انگامسکر اور ' کرمبھمر کھا۔

اطف آنے لگا مسلرا ہٹ کو مہم رکھا۔ '' یہ آپ کوزیاد و پینہ ہوگا'۔ وہ شوٹ ہوا ہسٹر جمیوں پراندافیرا ہونے کی بجہ سے وہ حمدان کا چبر ہبیں دیکی گئی ۔ '' حمدان احمد! آپ انتہا ہے زیاوہ خوش نہم بھی ہیں ،آپ یہ بچھور ہے ہیں ، مجھے جان او جو کے آپ ئے سامنے کرنے با کا شوق ہے''۔ ووز سلگ کی۔

۱۰ ينهمي آپ خود بمبتر جاتي جي ا<sup>٠</sup> - ذائش مجيح بين طنزيه گويا زوا-

نہیں کرنا جا ہ*تا تھا۔* 

''شف اب' ۔ وہ گرتی برنی سر هیاں بخر ہی کی، غسرتو بہت آر ہاتھا، جدان جانے کیوں اس کی اتی تذلیل کر بے لگا ہے، اگر دہ اسے بیند کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے جلاتے رہو یہ مصباح کے مسرال دالے اس کی برنی غیروا لے کے آگئے تھے، اس کاول بہت مجیب ساہور ہاتھا، گر ، ونٹوں پر تبہم رکھے پوراننگشن المینذ کیا، جمران کے وہ بھر ساتھے ہی نہیں عنی فیکشن ختم ہوتے ہی وہ بغیر کھائے ہی جلی گئی، سب نے کتار دکا گروہ رکی نہیں، جمران کوابی کا بھی احسان ہوا، اسے اس طرح تک نیس کرنا جا ہے تھا، حالانکہ اریشماء اس کی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کی سے معلی سے کہ کشکی ہوا کہ اس کسی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کی سے معلی سے کہ کا بھی کسی سے کہ کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی، آج تو وہ بخت تاراض ہوا کھی سے معلی سے کہ کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی آت کی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی کی سے معلی سے کہ کہ تھی ہوا کہ معلی سے کہ کسی بات کا بر آنہیں مانتی تھی کہ کسی بات کا بر آنہیں کی سے معلی سے کسی بات کا بر آنہیں کی تب کسی بات کا بر آنہیں کا بیانہ کسی بات کا بر آنہیں کی کسی بات کا بر آنہیں کی سے معلی کسی بات کا بر آنہیں کی کسی بات کی کسی بات کا بر آنہیں کی کسی بات کی کسی بات کا بر آنہیں کی کسی بات کی کسی بات کی کسی بات کا بر آنہیں کی کسی بات کا بر آنہیں کی کسی بات کی کسی بات کی کسی بات کی کسی بات کی بات کی کسی بات کی بات کی کسی بات کی بر آنہیں کی بات کی بات کی بات کی بات کی کسی بات کی بات کی

ں ہے۔
وہ پوری دات بے کل اور بے چین بھی رہا ، وون بعد مصباح کی شادی تھی ،گھر بیں ڈھیروں کام تھے ،مصباح کا جھیا وغیرہ بھی بیٹچا نا تھا اور کورٹ بھی اے جانا تھا ، جہاں شوروم کا کیس جل رہاتھا ،کامیا نی اس کے زویک آئی جارہی تھی۔ "آج اریشما ،کو بواکیا جو کھانا بھی نہیں کھا گے تی ،گلتا ہے کسی نے پچھے کہدویا ہے'۔ای حمدان کے خاموش چرہے۔ استفہامی نگا ہوں ہے ویکھنے گئیس ۔

مہاسیدہ اوں سے ریاں۔ " کیجی توبات ہے'۔ وہ زیراب بھر گریا ہوئیں جمدان اپنے روم میں اٹھ کرنگی چلا گیا کیونکہ وہ اس مبضوع پر کوئی ما

مصباح کا جہیز وغیرہ پہنچانے کے بعدوہ وار بجے کورٹ جلا گیاتھا، وکیل نے یقین ولایا تھا جلد ہی سیکیس ہم جھے جا کیں سے ، آفس کی آج اس نے جھٹی کی تھی ، گھر کے بھی ڈھیر اس کام تھے جواسے ہی سرانجام ویئے تھے۔ ابھی وہ کورٹ سے فارغ ہوکر ذکلا ہی تھا ، روحیل سکندر کی کال آگئے تھی ، انہوں نے اسے گھر پر بالیا تھا، اس وقت اس کا جانے کامو ہور ہاتھا، مصباح کی شادی میں صرف ایک دن باتی تھا۔

، ایارا میں تمہیں بلاتانہیں، گریجے مجبوری آن پڑی تھی'۔ روحیل سکندرشرمندگی ہے کو یا ہوئے کیونکہ حمدان میں اور ا میں فرور میں تاہد کا تصویر کی آئیں کا میں میں میں اور کی تھی ان کے میں میں اور کے کیونکہ حمدان میں میں اور اس

ون کی آفس سے چھٹیاں نی ہوئی ھیں۔ "تمور کاولیمہ کرنا ہے، میں جاہر ہاتھاتم ہے کچھڈ سکس کرلوں " جمدان نے چونک کرجیرا تکی ہے سراٹھا یا ہے اور اسلام "دول میں "

روازُ الجسف [106] مارج 2013ء

.อกรจร ม ได้ชีโ . ซ์เม..

" یار! تنی بری بات ب ہم ابوے ہرونت ایک ہے لیج میں ہی بات کرتے ہو، انبیں اپی غلطی کا احساس اللہ لَوْتُمْ كِينِ الْبِيسِ بِحُوكِ لِكَاتِي بُو؟" " بحاتی ! آپ وہ سب بھول سکتے ہیں جو ہماری ماں پر ،ہم پر جو مظالم تو ڑے ہیں ،ان کی حرکتوں کی وجہ ہے ایک محلے میں جارانام تک خراب ہے'۔وہ بہت زیادہ مّا کف اور غصے میں تھا۔ "جب أنبيس الى علطى كا احساس ہوگيا ہے تو بيضروري تونبيس كه ہم ان سے بدل ليس"-" بھائی اس برلے لینے کی توبات کر ہی ہیں رہا، کیونکہ جھنے جب یجھاا گزرا ہواوت یاد آتا ہے تو بہت علا ے''۔شہران کو دہ سب محمولیا ہی مبیس تھا۔ "انسب کوچھوڑو، مجھےتم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی"۔ ذیثان نے موضوع ہی بدل دیا۔وہ جس بوکرات بنڈ پرلیٹ گیا، ون بھر کی تھاوٹ اس کے چیرے سے عیاں ہورہی تھی۔ " تمہیں اگر اعتراض بیں ہوتو ہم تمہادارشتہ کیل ماہ کے لیے لیے جا کیں ،حر ما کی بھی یمی خواہش ہے" ۔ قد اللہ تو تقف کے بعد وہ الفاظ کوئر تبیب دے کر کویا ہوا۔ "جى ....!رشته وه محى كيل ماه كے ليے؟ "و ولينے سے اٹھ كر بيٹھ كيا۔ "كول كيابرائى ہے؟ تھيك تفاك كماتے ہو، خيرے تمہارى جاب بھى لگ جائے گى"۔اس نے شہران كے ج ہونے براطمینان سے کہا۔ '' بعانی ا آب جانے ہیں ہماری پورے محلے میں کمیاعزت ہاوراسد مرز اجیے معتبر کمرانے کے لیے مجھ جال ا اجد کارشتہ وہ مجی ان کی بین کے لیے .... ناممکن ہے '۔اس کے لیج میں ایوی مجی کی۔ "اسدانكل تهين اب ايبالونيس مجهة". ''اب میں بھے تو ہماری وزے کیا ہوجائے کی ،وہی رہے گی جوسب بھے اور جانے ہیں''۔ " حرمانو تمهيس بالكل بهي ايسانبيس جهتي" - ذيثان جبث بولا -" دہ نہیں جھتی سیان کی مہر بانی ہے ور مدحقیقت سے منہیں چھپا کتے"۔ اس کا دل اتنا ہی لوگوں کی طرف سے او گیا تھاای وجہ سے لیجہ بھی اس کا مجھ زیادہ بی ا کھر تھا۔ " حقيقت ان سب كوبيد چلى ب، جب بى تو جارى سبكى خوابش بورى بكر تمبارى ليل ماه سے شاد جوجائے''۔اک کی بور کاکوشش می شہران کی طرح بھی رضامندی دے دے۔ " بجھے ایک بات بتاہے ، ان کی بٹی راضی ہوجائے گی؟" ' كول ميس، جب سب كى مرضى موكى تواسد راضى محى مونايز كان ـ الى في نگاه چراك جواب ديا\_ '' بحالًى! بيس انى بيعز تى نبيس كروانا جا بها، بس ان كے معيار كانبيس بوں ، بيشادى وغير و كاخيال دل سے بى تكال ویں ، کونکہ شادی کے بغیر بھی زندگی اچھی گزرجائے گی' ۔ لبجہ اتنابی روکھا اور سر دمبرتھا۔ "شادى كے بعدوندكى من رنگ مجرجاتے بين، پھر مى زندكى ، زندكى لتى ہے"۔ " کچھی کہیں ،گرمیری اس شتے میں ذرای بھی رضامندی نہیں ہے"۔ وہ اٹھ کر داش روم میں چلا گیا۔ ذیثان ردازًا بُسِتُ 109 مارچ 2013م

'' جاب کا نبمی ایک ووون میں بین چکل جائے گا''۔اس نے ٹُن وکی اسکرین پر نگا بیس جماتے ہوئے کہا، ڈیٹنان جمران ره گیا، جود ، بات کرنے کا موج کا یا، شہران اس میشل پہلے ہی کرینکا تھا۔ ""كذارية بهت الجيمي بات ب" اسف ول كول كرسرابا -" مير \_ اس : فعد بير جمي كليئر ، و كئي جن ' -" كما تم نے بيپرز ديے تھے؟" وو حمرت وا نساط ميں متلا ہوگيا، اس نے تو شبران كو بميشہ پڑھائى ہے بھا گتے بوے و محصاتھا ،اس فے بیر بھی وے لیے ، گر بجوشک سابور ہاتھا ،اس نے مید بیرا ہے اثر ورسوخ استعال کر کے تو نہیں " آ پ بے قکرر بینے ، میں نے با قاعدہ بیپرز کی تیار ک کی تھی ، مجر ہی بیپرز بھی دیئے ہیں " ۔شہران جیسے اس کی سوچ کو " مشرران! مجے بہت خوشی ہورہی ہے، تم نے اپنی زندگی کو بچھٹا شروع کردیا ہے، میری بھی بہی خواہش تھی تم اپنی پر' معانی پرتوجہ دو''۔اس نے شہران کو گلے لگالیا ، وہ جمینے کے الگ ہوا۔ "اسے ش كرائے بردے دول كا، يا بجر ش نے سوجا ہے بھٹى الے دن خود چلا وك كا"۔ " تم كرائ يرتيس دو، كونكه جي دو ك دورير بن لكائ كائم خود استعال كروتو زياده احماب ' فيان في ''اگر مناسب مجموتو میں چلا لیا کردں گا'' یحمد احمد نے ان دونوں کی گفتگوین کی تھی، دونوں ہی بھائی چونک کرجیرا آگیا ے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ "اجھاب، ش بھی کی کام ےلگ جاؤں گا"۔ "الواآ بو كيام رورت يروى ب، آب بيكام كري، آب كود جوان بيني موجود بين "رويان في كيا-'' بہت عرصے سے بیٹھا ہوا صرف کھا ہی رہا ہوں ، میں نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے ،تمہاری ماں نے تمہیں یال ہوں کے اتنا جوان کردیا، میں تو اے بھی کچھیس دے سکا، سوائے ڈانٹ اور پیٹکار کے '۔وہ نگا ہیں جھکائے ملول سے ملجھ مين شرمنده سے شهران نے فہمائتی انداز میں نگاہ اٹھائی اور پہلوبدل کر بیٹھ گیا، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کررہے تھے۔ "ابواجوكرركيا كزركيا ماس يادكرك كول ول ونجوركرد بي" "فيثان في ان كرشان يرباته ركها " ياد توهن برونت كرول كا ميرى اولا دمجه عنظر بوئى ،اس كى وجه بحى ش خودى بول "-'''ان فضول با تول کوکرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ گیا وقت لوٹ کر بھی نہیں آتا ہے''۔شہران رکھائی ہے کویا 🚅 موا،اس كادل توسب سے زیادہ بی جلماتھا، جب دہمیرا بیٹم سے كالم كلوج كرتے تھے، وہ وہال سے اٹھنے لگا۔ ""آ ب كوكونى كام كرنے كى ضرورت تين ب، ہم من انتادم ب كه آب كى ذے دارى بھى اٹھا كيتے ميں" \_ لہج من م اخترتها، وہ پہتبیں اتنا کھڑ کیوں بن گیا تھا، ذیشان نے اے آ تھمول بن آ تھموں میں سرزنش کی مگر وہ شران ہی گیا جوكى سدوب جائے ،وه ويسے بى باب كى حركتول كى وجدسے بہت وكرفت تھا۔

رواز انجست [108] مارچ2013م

" ارش و یا کچھ ہوا جانا شروری ہے" ۔ وہ اقد کرائے زوم میں جلی کئیں ،گیر کا ماحول بھی خاصابدل ٹیا تھا ، پہلے سب (رے ( رے استے تھے واب البوخو وسب کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے تھے جو جھنجک کی دیوارکھی و پر بھی گر کئی تھی ومرتی کیا نہ کرنی کے مصداق تیار ہوگئی واقع نے زین کو بھی ساتھ نے لیا تا کہ وابسی میں رکشہ وغیرہ لینے میں مشکل نہ ہو۔ بہتدن اہدود پول باہرنگل ربی محی اجب سے یو نیورٹی جیوڑی محی باہری دنیا ہے تعلق ہی تو رالیا تھا اشام کے یا بج نَ ﴾ ﴾ الله الله الله الله المواجعي تقاه ارده بإزار ہے سائیڈ کے روڈ پر یہ لوگ جل رہے تھے اکوئی بھی رکھے والا جانے کو تاري كان مور الحا-" المنح المحض شل جائے " \_ لیل ماہ نے دل میں جل مے سوچا \_ ''ارے! آئی کہاں جارہی ہیں؟' مشہران کی پر تکلف اور فریش آواز پروہ انچیل گئی۔ " ذکیل کویس نے سوچاہی کیوں؟ " وہ مندوی مندمیں بویو اتی۔ بلیک لان کے پر عاد کیڑوں میں سرے نیچے تک خود کو جا در میں لبیٹا ہوا تھا، نگاہ جان بو جھ کے اس موذی پرتبیں " سین المیاز استون کے جارہے میں در کشہ ای تین ملائے۔ ای نے اسے بلوکیب میں ویکے کراپنا مڑوہ بیان کرویا۔ " الجھے آب كہلوادياكرين واكر كبين جانا ہواكر الله الركائية الله وارداز و كھولا وزين جيث فرنت سيت يرجي كيا ا ان نے بھی جے سیس کی اکمونکہ انہیں پہنچنے کی جو جلدی تھی ، وہ بھی جھنگ پھٹک کرتی ہوئی جیٹی ہشمران نے اس کے تیور "اى اركشة مع جاكرال اى جاناتھا" \_اى نے بيكه كرجمايا كداس كى كاڑى بيس انبيس بيشنےكى الييكوئى مجورى نبيس "جوكراميدكشے كوديتى بيں أآپ دہ مجھے دے دیجے گا"۔ دہ مجی حساب برابر كرنے میں ماہر تھا۔ "كَتْنَابِرْلِحَاظَ اور بِمِروت ہے اور ااپنے ہمے بھی بتادیے"۔وہ کلس کے رہ گئے۔ " ييل نامياً! تم نے اچھی بات اہم جو کراميد کشے کود ہے إلى وہ آپ کود مے ديں محا"۔ اي تو فورادي خوش ہو سكي، اسٹورے ساسنے اس نے تیکسی روکی تھی ،ای نے چیے دیئے جوشہران نے بھی منع کیے بغیرر کھ لیے۔ "أَ بِ مِنْ رَبِي مِونِ كَي مِن لَي بِينِ مِن كَا لِيهِ "أَن نِي لِي مَاهُ كَايرِ بِمَ اور بِزِيزِ ا تا چِبرِه مستراكِ دِي مُحاتما . " تی آبیں" ۔ وہ جعینپ کی ۔اس نے جگہ کالحاظ کرلیا، پھرامی اور زین کی وجہ سے اس نے شیران سے الجھنا مناسب و المرائض مجاد ور شطیعت تو اس کی صاف کرنے کا سوچا ہوا تھا ہمار کا شاپٹک وغیرہ کے دوران بھی چپ جاپ رہی ،اسے سے مى بية يكل كيا البوئة حرما كے سسرال والوں كى دونت كا انتظام كرنے كوكہا تھا، و واور دى تپ كئ تھى۔

جند المسلمان كا شادى كو يفته بنى بوابوگا دو فراز كساتها كى بولى فى واى نے شامان قلام كر ركھا تا اجران كامنے سے
پینش تماده كى جميلول ميں لگا بوا تواداريشما وكون فى كيا كروه شادى وقرمه على كى دن فى كيون فيس آئى؟ اس نے
الماليوت ترانی اور یا دی می درد د كاعذبر تا توار کے دیا تھا۔

11 میں درد د کاعذبر تا توار کا دوروں کے دیا تھا۔

11 میں درد کاعذبر تا توار کا دیا تھا۔

11 میں درد کاعذبر تا توار کا دیا تھا۔

11 میں درد کاعذبر تا توار کا دیا تھا۔

اس کی ضدی طبیعت کوخوب سمجنتا تفار و دور ماست بسلیم تک کهه چنا تقا التم ران مجمی تبین مانے گا۔ ''شهران! اسدانگل کی بھی مرضی ہے کہ نیل ماہ کی تم سے شادی ہوجائے''۔اس نے واش روم کا یند درواز و دیکھاؤ شہران کا جواب ندارد تھا۔

"حربالهم جاہے کی میں کرلوں لڑ کا میں مانے گا"۔ وہ موجے لگا۔

' شہران! تم کیل ماہ کو بسند کرتے ہو؟' اویشان نے اب سے بات نکالی انگرشہران کو جیسے آ واز ان کسیں ہار ای تھی۔ ا جن ....... نیک

اس دن تو دہ جرت زدہ رہ گئی ، جب ابونے اسے یو نبورٹی جانے کا کہا، اس پرشا دی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ "تمہارے ابوئے خود اجازت دے دی ، کچر کیا مشکل ہے؟" ای نے اس کے پرسوج چرے کو استفہامیہ نگا ہوں ؟ سے دیکھا، کیونکہ اس کا پڑھائی ہے ہی دل اجائے ہوگیا تھا ، پڑھائی بھی درمیان میں ای رہ گئی تھی۔ "میرادل نبیس کرتا"۔

'' کیوں نہیں کرتا ،استنے دن ہے سب پچھ بند کر کے جیٹی ہو ،اس لیے دل نہیں کرتا ، کتابوں کو کھولواور ہو نیورٹی جانا شروع کر دگی تو خو دہی پڑھائی میں دل بھی لگنے لگے گا''۔انہوں نے سمجھایا ،لیل ماہ کے دماغ پر ہروقت شہران جوسوارتھا کوئکہ اس کے رشیتے کی باتھی جوحر ما گھر میں آ کرکرتی رہتی تھی ،حر ماسے بھی وہ سیدھے مند ہات نہیں کر رہی تھی ،فرین ابن کامننشر ہو گما تھا۔

" جب تک آب لوگ به مبرے دشتے کا قصہ ختم نہیں کریں سے میں اس وقت تک پڑھائی ہیں کرسکتی ، مجھے وہ ہدتمہر ا جامل اجد شہران و راہمی پسندنہیں ہے"۔وہ دانت پہنے گئی ۔

" انجی ہم اس سلسلے میں کوئی بات کر بی نہیں رہے ، کیونکہ ادھر شہران کی بھی مرضی نہیں ہے" ۔ " کیا ... ؟" اے چیر ہ تکی کا جھٹکا لگا دشہران کی مرضی نہیں ، جبکہ وہ جب بھی موقع ملا آتے جاتے اس کار استدروک ک

وهمكيال ديتاتها دوه كتفي بي دن بصافي رمي هي -.

''تمہارے ابدی وجہ ہے وہ انکاری ہے''۔ ''

"ابوسے تواس کی بہت دوئتی ہوئی ہے، پھر کیوں انکاری؟"اے اس پر بھی اعتراض تھا۔
" مجھ سے نصول یا تی تو کروئیں"۔ وہ اکتاب ادر بزاری سے کو یا ہوئیں۔

"ای این نفول با تمی تونبیس بین" دو مجی بر گئی۔

''اس وفت ان ساری باتوں کوچیوژوادر میرے ساتھ گھر کا سوداسلف لینے اتبیاز پر اسٹورچلو''۔ وہ مینیے کا راش مجھو کے کرآتی تھیں، کمعی زین کوتو کم بھائی کوساتھ لے جاتی تھیں آتے جان پو جھ کردھیان بٹانے کواس سے کہا۔ '' بالکل نہیں''۔ اس نے صاف انکار کیا۔

'' بیں نے جو کہاسید می طرح کھڑی ہوجا دیگر میں بیٹھ بیٹھ کے تمہارا دہاغ الٹی سید می سوچ میں لگنے لگا ہے۔ اے ڈیٹ کے حکمیہ کہج میں کو یا ہو کمیں۔

"اي!ا تَارَش بوتائے"۔

2013年小田 - 爱沙

" در قران فی میدے باروش بیوگی اس دن کے جو سے دیک و فدائی پاکستان کا اور کا W " مد بن الم سے محمار بشا الے مکونیس کیا ہو" W " بن كا كريا مى مون والك أو مدا الروب و في تبن بيد أنس شد ي كيون و كي روا مركى بن " مديد " آيك تو يكي جي فرود نام كونيس بيده بهرون اس سة فيك سه باستدى أيس كرتا ب:" . ا كي كوندان كام والم ρ زداامِمانین ککاما۔ "اوو.....بزے بزے بار کاوگ و نے ہیں" محمدان نے کائی کیٹرول میں تک سنوری معیات اور بکسااور دھز ہے ج a ربيته كمار k " السلام عليم إ" الن في سلام كما جوون الصاحيا لك عنه الدرة باد وسب في الريواك في ''لورا آھے جن الناہے او بھینے او مبنما ، باتی کیوں ٹیس ق میں جن؟' اعد بن گزا خصر محی آ و إضا۔ S " فرارنبين] يا؟" اس نے مد بن كى بات كوا بہت ى نيش وى -" و بحص محمود سے معلے ہیں کل او اس سے اس نے دو پارٹر ہے ہے شانوں پر پھیلا ا O " مج ہے کہاں تھے، آئر کی جی ان کے تھے؟" ای نے اس سے پو جما۔ "ببت مروري كام مع كما فا" . ووسكرا إلى كوكر وكى بتى برفيدلماس كان يكن مين موجا : قا-C "ابياكون سامروركاكام ب جوم أكثر عائب وهائة بو؟" أي كونسسا كيا-"وقت آئے پر قادول کا ۔ وواسید روم شی اٹھ کر جانے الگا۔ ''جن کی جان! شی ای اور مسیاح کوار بستما میا تی سے تھرنے کرجار با بول''۔ وہ ڈویے فردے فردے بول " كول؟" وه والس موم كيا\_ e "ووة مى نيس دى يى دون پر بات كرتى بى دارك كون كابات دوكى ب جوشادى بركى تكرة ك " كون تهين نيل باليكوني إت؟" حمان في فتربه يوجها-"بس اتاما يمور كالدى موكل ب- الى تنعيل بيس مال" "كيا نيورى شادى ارمشما وكى تلتى تشم موكى ؟" اى توبالكل عى الملم عمر -Y " كون، ال في آب كوكي فين مقايا ؟" معمان كوتيرت الولَّاء "ارىكى بى كويكى تى تونيى موكيادوندادى يركى كيرا تى از كيال سى اف ماغى بهت حساس رون دم ل ين، جرو مين ماه مايا يا يا . " وإلى الحكاد في كها في نبيل ب، وه مهمة خوش بين على عم الوسنة برا - عري ن في حسار والشح كيا-روازا تنجست [12] باد 2013،

t

a



و المراجع ملى بهى تيموري بيوى كوتبول بيس كرول كى"-و المران! تم مجماتے کیوں نہیں ہو، جو ہوگیا دہ بہت اچھا ہوگیا ہے، ہم دونوں کا دلیمدا تناشا ندار کریں سے کہ و المران كوية من المال المالي و اوے پھیس ہوتا ہم و بھنا میں سب کیجے سنجال اول گا اور اس وان سب سے بڑا سر پر ائز بھی وول گا، ولیمہ میں ے بیات Sunday کارکھا ہے"۔ انہوں نے پروگرام سے ساری آگا جی وی۔ مريرائز ... ؟ "شابده محى چونك كتي -الموں مربرائز، جوای دن بہتہ طے گا'۔ روسل سکندر کے دیاغ میں کیا تھا اس ہے نوزیہ بھی واقف نہیں الم المات كوجم سب ي تيموراوراس كي وابن كولياً تمس مين مانبول في ووسراوها كدكيا-المن المجامل صاحب! من اسے بہوتیول میں کروں کی "-" کی بھی ہے اب تو بہو ہے ، اے قبول کرنا پڑے گا"۔ انہوں نے ووٹوک کہا، شاہدہ نگاہیں چرانے لگیں، كامران مى جب بوئے تھے،روحیل سكندر بھی جو بات سوج لیس كر کے جھوڑتے تھے۔ سے دوون سے بہت اللیاں آ رہی تھیں جمیر الیکم کو بھی اس نے سچھ نہیں بتایا تھا، نقامت ی ہوتی رہتی، نیند بھی ات آل البوك سے بيت ميں بل بھي بر جاتے۔ وال احرماكي كي طبيعت خراب ہے، آب اسے كى ليڈى ۋاكىز كودكھادىن " - ذيثان كو بولتے ہوئے جمجھك بھى المت من المساحة المحمد الما كيون بين ؟ " وه كسرا تمين حريابيته برليشي بوكي هي ، عجب كمبرا به منهي بوراي هي -ا الجي الوسل كالح جار بابول، آپ ايسا يجيئ كاشېران كے ساتھ ميسى ميں جا يئے گا'' ـ وه تيار بوا كھر اتھا۔ " فول ... ای کے ساتھ جاؤں گی' ۔ انہوں نے حرما کی حالت دیکھ کرانداز ہ کرلیا تھااہے کیا مسئلہ ہے۔ " كَتَخْ دَنْ سے ميرحالت ہے؟" انہول نے لوچھا-" دى دن بو كئے بين '۔اے شرم بھى آ ربى كى -" شران آجائے، میں تمہیں واکئر نگار کور کھادوں گی'۔ انہوں نے قریبی کلینک میں میضنے والی واکئر کا نام لیا۔ الغال من شران دو پیرایک ہے آھیا تھا ، وہ اس کے ساتھ جلی گئے تھیں ، ڈاکٹر نگار نے خوش خبری سنادی تھی ، دو خیر منظام پر ہے تھی ،ان کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔شہران کوتشویش ہور ہی تھی ،حر ما کو ہوا کیا جو ایک وم بی بیار الم العلياط ركهنا ميضة المحت اور جحك من" وه الع كر آكر بدايتي دين فكي تعين، وه البحي ليني بي تحي العياب

روالواعجست 99 اير بل 2013.

W

" وجد كياتهي اليي؟" مصباح كويمي تشويش موري تعي-" موكى كوئى وجه " حمدان بات كاك كے اعدر كى طرف برده كيا، وہ اريشماء كے موضوع سے جتنا بجتا تھا اتابى سب ذکر کرتے تنے ۔ای نے اسے دوٹوک کمہ ویا تھا، وہ اریشماء کو ہو چھنے اس کے گھر ضرور جائیں گی ،انہیں ویسے تھی اریشما و بہت بسند تھی ، دل ہے بیخواہش اٹھتی رہتی تھی ، کاش وہ ان کی بہو بن جائے۔ "من كيے بحول جاؤل مب يجم إتحدة تے آتے روكيا،اس تموركي وجه ك"-شابده د بائيال د يرسي تعين-"میں بالکل اے بہوئیں شکیم کروں گی"۔ "شاہدہ! اب جوبھی ہےتم انکارتونہیں کرسکتی ہو"۔ کامران سکندرانہیں سمجھانے لگے سے، روحیل سکندراورفوزیہ ردحيل سنائي مين آھيءان کي ساعتوں نے جو بھي سناوہ يقين جين آر باقعاك "اگراس نے شادی کی ہی ہوئی تھی جھیا کرر کھتا ہوی کو،اریشماء سے شادی سے پہلے بات تو نہ ملتی" -شاہدہ اس روئے جاری تھیں۔روحل سکندر نے پھر بھی قدم آئے برھائے ، مرفوز بدروجل نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اشارے ہے اندرجانے کومنع کیا۔ "اس ونت بی جانا مارازیاده ضروری ہے کیونکہ میں محی آج ساری حقیقت تو پیدیل می " بالہیں بہت و کا مور با تھا، بھائی اور بھاوج پرائیس اتنا مان تھا اور آج انہیں بیسب س کرزیا دہ دکھ و تکلیف ہورہی تھی ، اتن تو تیمور کی شاوی ے جیس ہوئی تھی فور بدروسل نے بھی ان کی تقلید میں قدم اندرر کھ بی دیتے، شاہدہ اپ آ نسوصاف کرے بال کمرے سے نکل بی رہی تھیں ،ان دونو ں کود ک<u>ھ</u> کر گر بروائی کئیں۔

ر سے میں میں میں میں میں دور نے دور ہیں ہیں۔
"کیابات ہے، آج تو بہت زور زور ہے روری تھیں، نیریت تو ہے؟" روحیل سکندر نے فرایش لیجے میں انہیں ایا۔
ایا۔

'' جی نہیں تو ،وہ میری کی طبیعت خراب ہے'۔ وہ تو حواس باختہ می ہور بی تھیں۔ ''آ ہے آ پ لوگ ادھرآ جا کمیں'۔ وہ آئیس اپ ذرائنگ روم میں نے گئی تھیں ، کامران بھی آ مھے تھے۔ '' بھئی! میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں ، میں نے ساراا نظام ہوٹل میں کرلیا ہے''۔

" بھائی صاحب! اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ " کا مران شرمندہ ہونے ملکے کیوئندروجیل سکندران کے مزان سے ہوائی سالگل بھے۔ سے بالکل بی الگ تھے۔

''ارے کامران! بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھو، اور تم دیکھنا میں بھی اپنی جین کی شادی اس کی مرضی ہے کرون گا''۔

" بھائی صاحب! آپ کیا کہدہ ہے ہیں، اریشماء کو میں کیے کی کودے دوں، جھے دہ شردع ہے اچھی آئتی ہے'۔ شاہدہ نے تڑپ کے محبت وکھائی۔

"شاہدہ!حقیقت کا سامنا کرو، تیمور کی جودہن ہے،وہ بھی تمہاری بٹی بی ہوگی ہتم اسے بھی اریشما و کی طرح بیار وینا" ۔ نوز ریکوان کی بیجھوٹی اور فریسی محبت سے اکتابٹ ہونے تکی ۔

رواۋا بجسٹ 98 اير بل 2013و

ان ابہت دن ہے ہمائی نے کھلائی ہیں ہے" ۔ وہ شہران کے باز وے لیٹ کے بیٹھائی۔ ودچاوكيايا دكروكى "\_دوكى رنك مولاكموا كمر ابوكيا-و فا و بعاني اور شيبا كو بحى كهددو -من مي يانسي مين؟ "بمه و حيران روكي، كيونكه ووتوشيبا پراتي بابنديان لكاتا تعااور آخ خود جلنے كوكه ر باتھا۔ و واده جران سی بود می با بر بول تم لوگ آجاد " رو جزیر سا بوگیا حرما اور شیبایر بھی شادی مرک طاری مولياه المرساشران كاياليت كسيموكيا؟ ورقم الوك ديب كر كے جلی جاؤ، يركم بوانانهيں ، مهى چر جائے "۔اى نے ساتھ عى ہدایت بھى كى ، دونوں جلدى ملدى اللي جاوري سنجال كينكل كي تعين -يول ولين آم ي تحريبي موكى اريشما وجي ساته تحى، جان كيول تيوركوايا لك رباتها آج حمران جيت كيا ب، الله يجول من رقابت كي آك بنوزا ي طرح تحل-"وای تیور! تمهاری واکف بہت بیاری اور خوبصورت ہے"۔ اریشماء نے کھلےدل ہے اس کی تعریف کی مفاکشہ فدكور في من سموع ان اجنبي جرول كدرمان جيني مولى ميتي كال و علی میں کامران! بہوکو چلنے کوکہو' ۔ انہوں نے کامران کوٹاطب کیا جو آسکھوں بی آسکھوں میں تیمورے جانے كما كبيد م ستح جوروحيل سكندر ن بهي و كميالياتها-" ویکی ایم لوگ ایبا کرتے میں عائشہ کوائے گھر لے جاتے میں ، کونکہ ولیمہ جاری طرف ہے ہے تو سارا پھھ الرجيم في خود كرول كى ١٦ كى من ۋريس، ميك اپ، جيوارى دغيره "بيليوكاش كيسوت مين بنستى كفلكصلاتى اريشماء النامب كواينام معتمك الراتي موكى لكري كالحى-"ماموا" كامران نے أبيس اشاره كيا۔ ووروحيل سكندركي وجدے كي تبيس بول ري تھيں وسب بجھ عاموتي ہے الرفي جاري تعمل عائشہ نے اپنے چندسوٹ بیک میں رکھے، تیورتو غصے سے لال بصبحوکا ہور ہاتھا، جتناوہ اپنی شادی الخفيد مع موسة تما ، جانے كسے روحيل كندركو خر ہوئى -" وملكم حمان!" ذبن نے مجرسوحا۔ الم كور مجمد بية عن نبيس وخود بي نفي بحي كردى عائشكا فوزيدرو حل في برتباك استقبال كياتها، عائشان كي مع برحران می جواتی شفقت اور بیار نجها ور کررے تھے، جبکہ اس کی ساس نے تو ایک دفعہ بھی گئے ہے تہیں لگایا تھا اونکامران مکندر نے بھی سریر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ ب است اورخلوص پرشکرائے جار ہی تھی۔ ملاز مدنے کھانا "اريشاوا" چند تھنوں میں ای فری

''بھانی! آپ کی ای اور بھانی آئی ہیں'۔ وہ تو جرائی اور خوٹی سے اٹھ کری بیٹے گئی، آج مہلی وفدوہ لوگر ا میں۔ ''ارے آسے! آج تو بہت بھا گوان دن ہوا'۔ جیرا بیٹم نے انہیں لا وَنَجُ مِن بی بیٹھالیا تھا، ای اور بھانی پر خوٹی اور تپاک ہے جیرا بیٹم سے ملی تھیں۔ ''ہمیں آٹا تو تھابی سوچا آج بی نکل چلیں''۔ ای بولیں۔ ''اسد بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟'' ''ارے آپ بی کا گھرہے، جب ول چاہ آجا کری''۔ جرماای کے ساتھ بی بیٹے گئی۔ ''ارے ایس بھی خوٹی خری ہے، خیرے ہماری بہو بھی امید سے ہے''۔ جیرا بیٹم نے وفور سرت ہے ہتایا۔ ''اجھا۔۔۔!''ای نے فور انہ جرما کو گلے ہے لگایا وہ شرم و حیا ہے جھینے گئی۔ ''ارے شیرا!'' میں ایک جھی کھانے ہے ہیں''۔ ای جھین کرنا ، کوکھ کھانا کھا کر بیلے ہیں''۔ ای نے انہیں روکا۔ ''ارے شیرا!'' حیرا بیٹم کے کہنے آتے ہیں'' ایک خوکہ کھانا کھا کر بیلے ہیں''۔ ای نے انہیں روکا۔

''ہم تو آپ سب کواتو ارکورات کے کھانے پر بلانے آئے ہیں''۔ '' بھٹی!رشتے داری تو ہوگئ ہے ، ساتھ مل کر ہیٹھیں مے تو اور محبت بڑھے گی میر ماکے ابونے خاص طور پر کہ ہے''۔ای نے ان کامینے بھی دے دیا۔ ''' میر نوٹر اس میران نا

"أَنْ إِلَّا عِيرًا كُلُور ورويد بهاري عزت افزانَ بوكن" - بهاني في بيم اصراركيا-

"احیما ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ ضرور آئیں گئے ۔ جمیرا بیٹم نے ان کی دعوت خوش دلی ہے تبول کہ لی۔
تال مثال کرتے ہوئے بھی حمیرا نیٹم نے تاشتے وغیرہ کا کافی اہتمام کرلیا تھا، قدرت کے بھی کھیل زالے ہیں جنہیں کل اوگ حقیراً اور نفرت کی نگاہ ہے وہ تھے۔ آج وہ تل سر پر جھائے بڑتے ہیں وے رہے تھے۔
کل اوگ حقیراً اور نفرت کی نگاہ ہے وہ تھے۔ آج وہ تل سر پر جھائے بڑتے ہیں وے رہے تھے۔

رات میں جی موجود تھے جمیرا بیگم نے اسد مرز اکے گھرے آئی وعوت کا بھی بنادیا۔ ''بچرتو ہم سب کوجانا جاہے'' مجمداحمہ نے بھی تا ئیدگ۔

'' بہلی دفعه اس طرح گھر جا کمیں گے پچھا نظام ہے جانا، مطلب پھل وغیرہ لے کے ،خیرے خوتی خوتی پر پہنے اُ ری ہوگئ ہے''۔

''ہوں .... بہتو آب کھیک کہدرہے ہیں'' جمیرا بیگم نے بھی تائندی سر ہلایا۔ ''تم اتو ارکوجلدی گھر آ جانا''۔حر مانے شہران کو بھی یا دولا یا شیبا اوروہ دستر خوان سمیٹ رہی تھیں۔ ''' جی کوشش کروں گا''۔ اس نے انکار کرنے ہے گریز گیا، ذیشان نے شہران کے سجیدہ چیرے کو استفہام یہ نگاہوں ہے جانج اجوروز بروز خاموش نے خاموش تر ہوتا جار ہاتھا۔

روادًا بجنت 100 أير بل 2013 و

" ہوں ...! " عدین کی بھی سمجھ میں آتھی، حمدان ، تیمور کے وقعے پر جانے کا کوئی ڈرامہ نیس چاہتا تھا ، کیونکہ اے انداز ہ تھا، تیمور بھری مفل میں اے بے عزت کرنے سے نہیں رہے گا، روحیل سکندرنے انھی تک تیمور کی شاوی کا اس ے ذکر تہیں کیا تھا ،اسے تو اربیشما و سے بی پیتہ چلاتھا ، مگراس نے پھر بھی کوئی ممثل پاس نہیں کیے ہتے ،وہ فائل لے کر ا ہے بیڈروم میں چلا گیا، شوروم اس کے نام ہونے والا تھا، وہ کیس جیت گیا تھا، مگر انجمی کاغذی کارروائی ہور ہی تھی، ای میں وہ مغربھی کھیارر ہاتھا۔ '' حمدان! سونو نیس ہے؟''ای کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعداس کے روم میں چکی آئی تھیں۔ "بنا اجھ سے کھر کے کام موہیں رہے ہیں" ۔وہ تھی تھی ک رہے تی تھیں۔ ''ماسيون كااعتبارتيس ہوتا'' \_ وہ حجف بوليس -"میں نے تمہارے لیے اور کی دیکھی ہے، فائزونے بی دکھائی ہے جھے، اور شریف لوگ ہیں، میں چاہ ربی تھی تم بھی ایک نظرد کھیلو''۔ ' سیجھ دن مخبر جا کیں'' ۔ وہ اریشماء کے علاوہ کسی کو جگہ ہی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کی بھی بہی کوشش تھی، ا اریشما و کا دھیان اس کی طرف سے بث جائے بمراب دل بی موار اہم س کررہاتھا۔ والم مجھے ہروفعہ ٹال دیتے ہو، میں تو مصباح کی شادی سے پہلے جا وری تھی بتہاری کہیں بات تو لگاوول '-وو مالوس مي موسيس محدان اسن ويرول برياني برشف مي ميس د ار باتها -" حمران! مجھے لگتاہے تم اریشماء کوچاہتے ہو"۔ "أنى اكيا ہوگيا ہے من اينا كچونيس جا بتا" ۔ وہ نگاہ چرا کے برامان كيا۔ "معن ماں موں ، اپنے بچوں کے چروں سے بیچان لیتی موں ، ان کے دل میں کیا ہے"۔ دومبیم ی معنی خیا مسرامت لیےاہے جانج رہی تھیں۔ "ضروري مين جرآب بيجان لتي مول وعي سي هي مو" وه ميشے سے كور اموكيا-" أ كونيس بيته ، مِن آج كل كس كام مِن الجهابوا بول "-" خریت ... ؟" انہوں نے جو تک کر بغورات و مکھا۔ "أب كوية بمى نبيس جلامس في شوروم حاصل كرابيا ب-"-وه کیا...؟" وه تومتحیرز ده کاره کنیس -"" آب ... برق مجھ ہے سب کیجھ جھیا کررکھا ، بین بھی معالمے کی تہد تک بھی گیا"۔ وہ سکرایا۔ مع الميني الميني المسكم الوكيا؟ ميرے مينے! كيا كرويا؟ "وه حوش ہونے كے بجائے تفكر زود الجام ميں کویا ہوئیں ،حدان نے ساری تفعیل ہے انہیں آگاہ کردیا ،وہ حدان کوجیراتی ہے دیکھے کئیں ،اس نے کیسے فائل بھی • و الموثر الكالى اور شوروم جواس كا بنايا مواقعا ، اس نے حاصل كر بى ليا ، آج ان كے شو ہردنيا بيس تهيں عقيم ، ورندوه كتاب ردادًا أنك في 103 اير مل 2013ء

لگادیا، تو زید نے ڈٹر پرتکلف بی تیار کیا تھا، بریانی، کوفتے، کباب اور کمشرڈ، آئس کریم کافی سیجھ انہوں نے رکھا تھا تیمور کا تو سربی جھکا ہوا تھا، اریشما و کا چہکٹا اسے جلار ہاتھا، اسے اریشما و سے محت نہیں تھی، صرف دولت کی دجہ اس کی سمت بڑھا تھا، بیسب بھی اس نے اپنی امی اور پاپا کی دجہ سے کیا تھا، پھر تو اسے جمہ ان کود کھ کرضد ہی ہوگئی کہ ا اریشما و کا جھکا وُ حمران کی طرف نہیں ہونے وے گا، اس لیے بی حمدان کی ہر تھے بے مزتی اور تفکیک کرتار ہتا تھا۔ اریشما و کا جھکا وُ حمدان کی طرف نہیں ہوئے وے گا، اس لیے بی حمدان کی ہر تھے بے مزتی اور تفکیک کرتار ہتا تھا۔ "ممی اکل ہم لوگ شابیگ برچلیں ہے'۔

> "عائشہ کوشا پنگ پڑئیں لے جاسکتے ،اس کی کنٹریشن ایس ٹیس ہے" فوزیہ نے خود بی منع کیا۔ " چچی جان! آپ تو چلیں گی بی اپنی بہو کاڈریس لینے؟" وہ شاہدہ کے باز وکو پکڑ کے بوئی۔ "بال ، ہاں کیوں نہیں" ۔وہ گڑ بڑا آگئیں۔

" تاياابو! اس سب كى ضرورت تونيس ئے " فقد ساتو قف كے بعد تمور نے لب كھولے \_

"دیکھو برخوردارائم نے جوکرنا تھا کرلیا، اب ہم سب کی خوتی ہے بھی ہونے وو"۔ روحیل سکندر کے لیجے میں دومعن طنزتھا۔ تیمور نے سیٹیا کرسر جھکالیا، کامرال اور شاہدہ بھی خفیف ہے ہو گئے۔

"ویسے تیمور انتہاری پسند کی دادو بی پرتی ہے، تم نے بیوی کا انتخاب بالکل تھیک کیا ہے" ساریشماء نے پھراس کو ملگایا۔

''بی بی بی آپ کاموبائل کب سے نگر ہاہے''۔ طاز مدنے اس کے ہاتھ میں سے ریا۔ ''اوہ…عدین کی کال''۔وہ ریسیوکرتی ہوئی ہال کمرے سے بی نکل گئی، تیمور کو جانے سب بچھے کیوں اتنابرا لگ رہاتھا۔

## \$.........\$

''واؤ...ز بردست نیوز''۔عدین سل بند کر کے اعرا آیا محمدان نے چونک کردیکھادہ کسی فاکل کی درق گر دالی کر رہاتھا،امی رات کے کھانے کے بعد کے برتن ذھوری تھیں ۔

" قيريت؟ "إنهول في استفساركيا

''سرتیمور! کی خفیہ شادی پر چھاپہ پڑ گیا ہے اور اریشماء باجی کے ڈیڈی نے Sunday کو ولیمہ رکھا ہے، ہم سب کوچھی انہوں نے انوائٹ کیا ہے'۔اس نے خوش ہوکر بتایا۔

'' جانے کی ضرورت نہیں ہے ، تیمور ،اریشماء کا کزن ہے ، ہماری کوئی تنگ نہیں بنتی کہاس کے کزن کے ویسے ہو جا کیں''۔ جمدان نے قطعیت بھرے لہجے میں جانے ہے ہی منع کیا۔

"وليمدتوروهيل انكل كررب بين" ـ اس نے بحث كى۔

" مجر محمی ہے مگر ہارا جانا اس فقاشن میں ضروی نہیں ہے" ہے یہ وہ لیجے میں کو یا ہوا۔

"بات تھیک کی ہے حدال نے ماراجا ناضروری نہیں ہے ،معذرت کرلیں سے"۔

''امی! وہ بہت عصد ہول گی''۔عدین نے پھر کہا۔

''جب اس کی مثلنی ہور بی تھی اس وقت تم سب کو کیول نہیں بلایا؟ اس لیے ابھی تو جانے کی کوئی تک ہی ہیں۔ رداڈ انجسٹ [102] ایریل 2013ء

"ميرامقعدا بكوشرمنده كرمانيس ب، آب ايها بجهيس سوچيئ" بيميرا بيم في ان كي شرمند كي كوم كيا-"میں آپ کی کیل ماہ کواپے شہران کے لیے ما تک رہی ہوں اے بہو بنا کر مجھے ادرخوثی ہوگی"۔ شہران کے المحول ميكزين مسل مياءالمي غيرمتوقع بات سباى كنك تهد حر مانے مجی جراتی اور خوتی ہے انہیں و یکھا، وہ تو کل تک خودا نکاری تھیں، بھریدا جا تک سے فیصلہ؟ خوتی سے اہم کے لب مسکرانے لگے ، ویثان نے اس کے تھکتے چیرے کودیکھا۔ ' حالاتك ميرايد بينا آب ك لائق توليس ب كرآب كا داما د ب ، تمر جھے آب كى بني كوبهو بناكر اور زيادہ فخر موگا'' کیل ماہ نے ساتو غصی بساتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئے۔ "مزيداس طرح كهدكرتو آب مجھے اور شرمنده كررى ميں" - اسدمرز احبت كويا ہوئے -شہران كى الى بحويش تحتی و واٹھ کر بھی تہیں جاسک تھا بھراے اپن ای برغسہ آنے لگا کہاس سے بوجھے بنائی اس کارشتہ بہال دے ویا۔ " إن اليمي طرح سوج كرجواب و عد ويبح كا ، كرياد ركھيے گاز بردى تيس باور بال إلى ما و عضرور و چھنے گا كونكه زندگى جركے يدفيلے موتے ہيں، بجول سے يو چيكر كيے جاش تو بہتر ہيں'۔ "آه .... بچوں سے بوچ کر کے جاتی تو بہتر ہیں، مجھ سے تو بوچھنا شروری تبین سمجھا"۔ وہ دل بی دل میں سوج کرسکک رہاتھااورا ہے تو ی امید تھی ، کیل ماہ توفٹ ہے انکار کردے کی ،ای وجہے وہ دیثان کو بہلے عی منع کر چکا تھا ، مرامی...ابیس کون مجمائے؟ "كورسين"-اسدمرزانيس البات بين بلايا-ارباز بهاني ، بهاني اي سب بي خوش بين سين سين ما ي و جاني ميس اسد مرزا کی بھی بھی مرض ہے، تکریہاں بھی فیصلہ وہ خود کرنا جاہتے تھے، کین حمیرا بیٹم نے کیل ماہ کی مرضی کوزیادہ أن كادل الما تعالم مرار باتعاده المراسي ملية أنى ادرشيران كرفت كالجمي بنادياد وتوميارك بادوي كالكمي س "مرمونيس آتى مبارك باددي ہوئے"۔ ووضلى سے خونخو اربوكرا سے كھورنے لكى كا-"ارے خوشی کی بات ہے ہم خواد کو او میں اتن مینٹ لے رہی ہو ہشہران بھائی ایسے بھی ہر مینیں ہیں '-اس نے "بہت بی کمینی ہو"۔ اس نے لائبہ کے ہاتھ برز ورسے تھیٹر مارا۔ منتم مب مجر جيوزو، يو نيورسُ جواسُ كرلو'۔ د میری پڑھائی بھی اس بر تمیز کی وجہ سے چھوٹی ہے'۔اسے اپنے ماسر ادھورارہ جانے پر بہت و کھوافسوس ہوتا "الكل نے بھی اجازت وے دی ہم كول جوائن بيں كرتى ہو بتبارا ذہن بى بث جائے گا؟" وہ اے سمجھانے کی پوری کوشش کرنے تلی۔ "موں ... بوجتی ہوں'۔ وہ ممری سوچ میں منتفرق ہوگئی ،کل تک وہ شہران کو جاہ رہی تھی اور آج اے اتنی عی

رواوُ انجنب 105 ايريل 2013م

حول ہوئے۔ "ای! ہارے دکھ کے بادل جیٹ گئے ہیں اور سکھ کا ابر ہم پر بر سے والا ہے ، ہمار اگلشن اقبال والا بنگلہ مجی ل جائے گا جس پر قبضہ کر لیا تھا"۔

"حمدان! تم نے کس ہے دشنی تونہیں کرنی بینا! تم لوگوں کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جھے نہیں جا ہے تھا یہ سب"۔ وہ ڈربھی رہی تھیں۔

''جوہاراحق تفاوہ ہمیں ٹل رہاہے، ابوے وہ سب اس تخص نے وحوے سے لیا تھا ، وہ بری طرح مقدمہ ہاراہے، کوئی بھی ڈاکوئنٹس اس کے پاس اصلی نہیں تھے'۔اس نے تفصیل بتا کے انہیں مطبئن کیا۔

"ميرے نيج تھ بريكيسي دهن سوار بوگئ ہے؟"

"امی! آپ کوخوش ہونا جا ہے، آپ النار در ہی ہیں"۔اے ای کی حالت پر دکھ ہونے لگا۔ "جسر من ام سر بر من کے سر من کے سور

" تتہیں نہیں پیدلوگ کیا کیانہیں کرتے میرے ہئے! وہ لوگ تجھے نقصال نہیں پیچادی' ۔ انہوں نے حمدان کا چیرہ ہاتھوں میں لیا۔

"ایسا کھینیں ہے،آب نے اس ڈرک دجہ ہے فائل بھی چھیادی اور مجھے بچھ بتایا بھی نیس '۔ووخفل ہے گویا ہوا۔

"اب آپ کوڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بھی خوشحانی کے دن آرہے ہیں ، آپ شکرادا کریں ، آپ کے جے بیا ، آپ کے بیال میں بیات ہیں بیٹے نے سب کچھ جیت لیا ہے '۔ اس نے ای کواپٹے شانے سے نگایا ، انہوں نے آ نسوصاف کرتے سرا ثبات ہیں بیانی ، جتنا بھی اوپر دالے کاشکرا واکر تیس وہ کم بی تھا۔

گھر میں ایک پر دونق تقریب کا سال تھا ،اسد مرزا خوش مزاتی سے ان سب ہے بی با تیں کررہے تھے،شہران پوراوفت کسی میکزین کی ورق گر دانی میں لگار ہا ،کیل ماہ اسے کی دفعہ نوٹ کر چکی تھی وہ مجمولے ہے بھی اس پر نگاہ غلط نہیں ڈال رہا تھا۔

''بڑاشریفوں کی طرح بیٹھا ہے یہ بدمعاش غنڈہ!'' وہ دانت پینے تکی ، فان کلر کی بینٹ پر لائٹ پنک شرٹ میں بنگی می بڑا شرک میں بنگی می بڑا تھا ، پر سیکیٹی تو اس کی تھی می سحرا تکیز ، بنگی می برحی شیوجواس کی ہمروفت ہیں ہوجاتی تھی ، خاصا ڈیشنگ اور اسارٹ لگ رہا تھا ، پر سیکیٹی تو اس کی تھی می سحرا تکیز ، اس کی آئھوں تک میں رعب تھا۔ ب

"اسد بھائی! میں آپ کو پچھ کہنا جا ہتی ہوں ، حالانکہ ہم اس لائق تو نہیں ، پھر بھی آپ نے ہماری الی عزت رائی کی ۔ بر ہم آپ کے شکر گزار ہیں"

ار آر کیس با تی کردی میں بلکہ بھے شرمندہ ہی کردی میں ، بین غلطی پرتھایے میں جانا ہوں ، ہمیشہ غلط عی سوچا اُس کَ افرت کی ہی نگاہ ہے و کھا مید میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے ، جبکہ عزت دینے والا تو او الا ہے ، ہم انہو تے میں اس کے بندوں میں تفریق کرنے والے؟''وہ خودکوندامت کی عمیق گہرائیوں میں کرتا ہوا محسوں نے ، شروع ہے محمد احمد کے بورے گھر انے کونفرت کی نگاہ ہے ہی دیکھا تھا۔

روازًا بجست 104 اير بل 2013م

کر گئے تھے، حالانکہ انہوں نے مجسی اسٹیٹس کو درمیان میں نہیں رکھا تھا، مگر اریشما مرکو بھی ریزن دیا وہ آسائٹوں کی عادی ہے، وہ ان سب کے بغیر میس روستی ہے۔

ووبارہ كال كرنے كے، اريشماء بليك هينون جارجت كاسٹانكش سے سوف من لائث سے ميك اب مي نشولدُر کت بالول کی نیئراسٹیپ کشک اس پر بہت بیاری لگ دبی تھی ، برواساد دیشہ انوں پر جمول رہاتھا۔

"ؤيدى اسے اتن در سے كال كرنے من برى بين؟"اس نے يوجھا۔

" حمدان کوکال کررے تھے موہ ریسیو ہی نہیں کررہا"۔

" ہوسکتاہے بری ہو کہیں ،آپ کیوں اے کردہے ہیں؟"اس نے مجرانجان بن کے یو جھا۔

"بينًا! مِن جاه رباتهاوه بھی آجاتا"۔ انہوں نے سل دوسرے ہاتھ میں وہالیا۔

'' ڈیڈی! چھوڑ ہے اے، بہت مغرورادر بدد ماغ ہے''۔اریشماء نے جان ہو جھ کرایسا کہا۔

"مری بات بینا اوہ ایسابالکل بھی میں ہے ، ہر کام ذے داری ے کرتا ہے ، خوددار بہت ہے ، ای وجہ دہ کم ای لوكول ب بات كرتاب مدوماغ اورمغرور ذرائهي تبيل ب "أبيل اريشماء كاس طرح ب كبنانا كواركزرا-الآلب كوئيل پيد، ہروفت اگر ارجنا ہے"۔

''تم ایسا کر دمہمانوں کو دیکھو،کون کون آیا ہے ،اپنی چی جان کو استیج پر لے کے جاؤ ،عائشکیسی مرجما کی ہو کی میٹی ہے"۔ آئیس اس بات کا بہت دکھ تھا، شاہرہ نے ایک دفعہ می اے محظے نیس لگایا تھا۔

مي كئي وفيد بول ييكي ہوں، وہ بہت غصے من مجرى ہوئى بين ' ۔ اس كى نكابيں تيمور كا تعاقب كررى تفين، پریٹان کھرایا ہوا لگ رہاتھا بکی وفعہ اریشماء سے ہات کرنے کے مہانے بھی ڈھونڈے بگراس نے موقع بی بیس دیا۔ "ان کی معی ضول کی ڈرامے بازی ہے"۔ روحیل سکندر تاسف سے کو یا ہوئے ، اریٹماءنے چو تک کے انہیں و بھیا،روجیل سکندر نے ایک دفعہ بھی تو اس سے رئیس کہاتھا،ان کا فیصلہ اس کی زندگی کے لیے غلط تابت ہواتھا۔

" فريدى ابية ب كهدر ب بين؟" روحيل سكندراس پرصرف ايك نگاه و ال كرة مي نكل ميخ، فوزيدروحيل محى لوگوں ہے برے برتیاک انداز میں الروی تھیں ، کی لوگوں نے کا مران سکندر برطنز بھی کیا تھا۔

''جب آپ کے مینے نے شادی کر بی لی می تو آپ نے روحیل سکندر کی بنی سے متنی کیول کی؟'' کی او گول کے

اليه والات يرده كريرائ سيات سيرك سي السياد

"ممی ا تایا ابونے بیسب کر کے بوری تحفل میں ہمیں بے عزت کیا ہے"۔ تیمور، شاہرہ سے خاصے برہم کہے میں

'بیناایدانهوں نے ہم سے اپن بین کا بدلہ نیا ہے"۔ ووقو یسے بی مجری ہوئی بیٹی میں ۔

" من مجى ايها بعيا كك بدلدلول كا ما وكريس كم اريشما وكي شادى من كسي طرح بعي كسي اور سنهو في بين دول گا''۔تیمور مررقابت کی آ محب موارتھی جمدان کواہمیت دیا جانا وہ ہرواشت ہیں کر شکے گا۔

و" آہتہ بولو، اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں''۔ شاہرہ اپنی ساڑھی کا پلوسنبالتی ہوئی سانے والی بیل پر چکی گئی

نفرت ہوگئ تھی، وہ اس کے سائے ہے بھی چ کررہنا جا ہی تھی، مگر قسست ہے جود عائمیں اس دفت کی گئے تھیں وہ آج متجاب ہورہی تھیں ،شہران اے ال ہاتھا تو وہ مہیں جا ہ رہی تھی۔

"كياسوج ربى بهو؟"لائبـنے شوكاديا\_

'' یمی که یو نیوری جوائن کرجی لول'۔ وہ کیڑے جھاڑ کے کھڑی ہوگئ ۔

الماسيطيس؟ الجمي تو آئي موار

"ببت در مولی ہے ارات کے کھانے کی تیاری کرنی ہے"۔ رات کا کھانا وہ بنائی تھی۔ جا در ٹھیک ہے اور حتی باہر نکل کئی اورشہران کو یلو کیب کے ساتھ ہی کھڑا یا یا ، وونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا،شہران کی ممہری نگاہ آتھی ضرور ،ممر پھر اس نے نگاہوں کا زادیہ دوسری سمت کرلیا مغرب کے بعد کلی میں مجھے سنا ٹا ہو گیا تھا۔

" مجھےتم سے مجھے شردری ہاتھ کرنی ہیں واگر پیل موجود ہوتو میرایہ نمبر ہے واس پر رنگ کر لیٹا" کہ گاتھا اے یعین تخااس کی اس کی طرف بر حایا۔

" من تمهاری شکل تک و کھنائیس جا ہتی بدتمبراً دی!" ۔ وہ نفرت وحفارت ہے چنگاریاں نکالتی ہوئی ایے گھر کی طرف بڑھے تکی۔شہران راہ میں حائل ہوگیا ،گرے چیٹ پر وائٹ ٹی شرٹ میں تیکھے سے مزاج کے ساتھ برہم ہور ہا

"تم سے آرام سے اور طریقے سے بات کررہا ہول بمہاری مجھ میں نہیں آتا؟ ای سلجے میں تم سے بات کروں

" ويكھوا مجھے أرانے وحمكانے كى تو كوشش كروكيس ، من تم ساب أرنے والى بھى كييں ہول اور بحر من نے تمہاری ساری بدمعاشوں والی حرکتیں آئی کو بتا دی ہیں ، اور اگر خیریت جاہے ہوتو شرافت ہے میر اراستہ چیور وو، كونكه من ادرتم سے شاوى كروں كى ، بھى تبين" \_ لہجداتنا ابانت كے ہوئے تھا ،شہران نے كىل ماہ كے كانى كانى مكهمر بي كواتنا چراغ يا اور براعما وديكها\_

" من من من من اور نام المبين جار ما بم من بين كيا؟ مذهل الحيمي اور ناعقل ، ذراي من في من توجه كياد ، دى خودكوا پسرا مجھ ليس ميرى يسندتم جيسى لاكى موجى نيس عن" -اس في بھى بدلدا تار كے حساب برايركيا -کل ماہ کا غصے کے مارے براحال ہو گیا، آ تکھوں میں آ مک بجرگئی ۔

" آ واره غنده! ' وه دل من گالیال ویتی اندر جانے تکی،شهران کے الفاظ اے دحوال دحوال بھی کر گئے بھے،اس ے ایک لیم میں اس کے بخیئے ادھیر دیے تھے۔

" جاال جنظی! ' وه اپنا عصد د بانے کی بہت کوشش کررہی تھی۔

روسل سکندر نے تیور کے ویسے کافنکش شاندار ہی رکھا تھا، حمدان کودہ دعوت بھی دے چکے تھے ہیل ہر کالڑ کیے جارے تھے، جو وہ شاید جان کے ریسیوٹیس کررہا تھا۔روجیل سکندر نے مابیس ہوکرسیل کو و مکھا ،اس وقت خواد کو وہ 🗖 خودغرض ہی سمجھ رہے تھے، انہیں ار میٹما و کے لیے حمدان سب سے بہتر لگ رہاتھا، وہ بھتیجے کی محبت میں اسے بھی اگنور روا وُالجَسِدِ 106 الرفِي 2013م

ردادُانجسن 107 اير بل 2013 م

"كل اوك ليرجوم فرشتروياب، هي بات آكر برهادُل؟" "آپ دہاں جھے ہے ہوچھ کررشتہ دے کرآئی تھیں جو بات آگے ہڑھانے کی کررہی ہیں؟" رکھائی اورا کھڑ لیجے ل "ان کی بٹی کی مرضی کواہمیت دے رہی ہیں میری مرضی پوچھی تھی آپ نے ؟" " كيون كيابرائي بيل ماه من؟ پمر بجھے بھى لكتا ہے تم بھى ليل ماه كويسند كرتے ہو" ۔ انہوں نے نگاہ چرا كے كہا ۔ "جينيس، جھے دو ك يرهى يزيل تطعينيس پند، پهنيس كبال س آب كولگا على اس بندكرتا بول"-لا جواب تو و ولي سے ہوتا بي جيس تھا۔ " من سب جستى بول " \_ روايي بات ير دُنى و وَلَي تعين -"ان كى بني كے اتناد ماغ ہاور مجھے الى بدمورت الى سے شادى كرنى بھى نيس ہے"۔ دہ كجن مي موجود حرما كالمحى لحاظ بين كرر ماتها-"و كيموشران! أكرهميس ليل ماهنيس بند، اس طرح جمهيس ميري بين كي تو بين كرنے كا بھي كوئي حق عاصل نهيس ہے' حرما کے قودل پر جا تکی تھی ، وہ تیزی ہے باہرا کی تھی ،شہرانِ خفیف ساہو گیا، وہ تولیل ماہ سے اپنا بدلہ ہی نکال رہا تا جس نے کل اس کی میں بے مزتی جو کا گا۔ "سورى بعانى! مجھے آپ كو ہرث كرنے كاحل تونيس بحر بھھے آپ كى بهن بالكل پيندنيس" -"راسة روك روك كے اسے تك كرتے ہے ، وحمكيال ديتے ہے اور آج بول رہے ہو پسندنيس بتم نے اسے سمجھا " كما تعاجوال كساته ايساكرتے تنے؟" ووتو پيك پڑى مميرا بيكم فق دق ي سخى روكتيں، پيسب تو آنييں بھی خرنييں ''وویس کی اور وجہ ہے کرتا تھا ، مگراب میں ایبا بالکل مجمی ہیں کروں گا ، کیونکہ جن نوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ان کی بعد میں میں ہوتی ،آپ کے کھر والے مجھے ساری زعد کی ای طرح تی دیکھیں سے ،کل تک میں براتھا، جارا المراندون كانق نبيس تفاء آج ميس اس طرح مرير بضاكر....! بليز ايباكوني احسان نبيس كري ميرامزاج ميت الك ب، من ائي ذات كي والے بائي بهي بھوٽ ميں ہون ' بہداس كا تناكر وااور ما كوار ہو كيا تھا ،حر ما مراقل سے اسے دیکھے تی جوام می تک اتنا بدطن تھا، جبکہ اس کے تھر والوں نے تو سب کچھ بھلا کے ال سب کوسرآ تھوں "اور ہاں! آپ کے متعلق جو بری افواہ پھیلائی تھی ، وہ آپ کا ایکس مثلیتر تھا ، آپ کے والد نے بھی جاننے کی . مغرورت ہی نہیں کی ،اور بنی سنائی پریفتین کرنے آپ کورخصت کردیا'' ۔ بیادرانکمشاف حریا کے لیے لرزانے کو کانی تھا، " مشران ابند كراني بكواس" حميرا بيكم دها زي -"من نے ج بنایا ہے ، کوئی بکوال نہیں کی ہے"۔ وہ کھڑ امو کیا۔ " مجھے ایسے لوگوں میں رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، جہاں میری اور میرے کھر والوں کی کوئی عزت نہیں تھی "۔ورشت ردازا بحر الم 109 اير مل 2013ء

" تيمور! تم ادهم بينه كيا كرد ب بهو؟ عا كشد كرماته فو توسيش كردايا؟" اريشما ءا ب تياتى بهو في لكي تكي -" بجھے ایسا کوئی شوق نمیں ہے" لئے مارا نداز میں کو یا ہوا۔ "جب شادی شوق ہے کرلی تو فونوسیشن کروانے میں کیا قباحت ہے؟" وہ بھی طنز سے باز نہیں آئی۔ " مربات کی حد ہوتی ہے"۔ " نھیک کہا، ہر بات کی حد ہوتی ہے مسی مجی لڑکی کا تمہار اجب ول جا ہے گا، غداق بناوو کے یا ورکھنا تمور! عاکشہ تمہاری بیوی ہے،اے اس کے حق ہے محروم کر کے بہت بڑی ملطی کروگے''۔وہ اے وارن کرنے گی۔ " متهمیں میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے"۔ وہ بہت کر وا ہور ہاتھا۔ " تمهاری فکرکون کرر ہاہے، میں تو عائشہ کی بات کررہی ہول بتہاری بیوی بہت بیاری ادر معصوم ہے، پلیزا سے وحوكة بين دين السن في بهي جماديات تيورك علي كاس كے ميج سنورے حسن كود عليم كيا، التي دلاش كا درسب كى کتنی فکر کرتی تھی ،عائشہ سے ملے اسے دود ان ہوئے تھے ، تکراس کے لیے ہمدردی کا جذبہ وہ لا جواب ہو گیا تھا۔ "زندى بردنعتس سنورتى ب، جبول جاباكا زليا ادر جبول جاباس من سي كوتكال ويا مرف ايك بار زندگی میں کوئی بیارا لگتاہے، اس لیے تمہیس عائشہ بہت بیاری لکی ہوگی جمر دشمنی کی وجہ سے ابنااور عائشہ کا نقصان نہیں لرنا ، پھریا در کھنا جہیں کہیں جگرنییں ملے گی''۔ اریشماء بہت صاف گوادر کھرے مزاج کی تھی ملکی لینی دہ کہی گی نیس ر کھتی تھی ، تیمور ہے تو اس کی لگتی بھی بہت تھی ۔

" بيكمهين حدان بيارالكاب '-اس في برجسه طنربيكها-"ايام نے تم ہے بھی کہائی ہیں ایتمباراؤ ہن وجتاہے"۔ وہ اس کا جلنا کلسنانسے محسوں کردہی تھی۔ "اریشماء!تم بھی یا در کھنامیرے ساتھ تم نے بھی براکیائے"۔وہ بھی اے بتائے لگا۔ " براتم نے کیا ہے سمجے" ۔ وہ محفل اور لوگوں کا خیال کر کے مزید لا تنا ای گفتگو سے آج کرائیج کی سمت روان ہوگئی۔

کھر میں اس کے دشتے کی باقعی ہور ہی تھیں جمر وہ ایسا ہو گیا جیسے تعلق ہی نہیں ، رات کو بھی دیر ہے **گ**ر آنے لگا تها من شي اليس تار موكراياجاتا كدد ديبره عن آتاتها -

"اس سےای!بات تو کریں" ہے ماکوئی بھی قدم ایسانہیں اٹھا تا جاہ رہی تھی کہ شہران کی مرضی کے خلاف ہو جمیرا بیکم نے وہاں اچا تک سے ہی فیصلہ کر کے رشتہ دے دیا تھا۔

" كمريس نك كربيني توجى بات كرول" ـ وه بهي فكرمند تفيس ، بفتے ہے او پر ہوگيا تھا ، انبيس اسدمرز اے كھرے آئے ہوئے ،ای وقت وہ اپ روم سے نکلاتھا، نیکسی کے کرجار ہاتھا۔

""شبران! ادهرآؤ، مجھے بات كرنى ب" حرمااے ديكه كراندر جلى كئ تا كيميرا بيكم اس ستنهائي عن آرام سے

" بجهے جلدی نکلنا ہے"۔ وہ مجلت میں تھا، بلیک پینٹ پر بلیک تی ٹی شرث میں نہایا دمویا تکھرا تکھرا لگ دہاتھا۔ ''چلے جانا'' ۔انہوں نے بازوے کچڑ کےاسے تخت پر بٹھایا ۔

ردارًا الجكر في 108 أيريل 2013م

و جبتم دونوں کے دلوں میں گنجائش بی نہیں ہوتو کیوں تم نے ہال کی ؟ منع کردؤ'۔ ﴿ وَ ﴿ فِي اِسِلَمْ مُورِس کرتی ہو کہ بیدرشتہ ہوجائے اور اب کہتی ہوا تکار کردو ، بیکوئی کھیل نہیں ہے'۔ وہ بھی غصے میں ولوں میں مخوائش وہاں ہوتی ہے جہاں مجھ انسیت ہو،تہاراد بوراس قابل بی نبیس ہے کدول میں مخوائش نکالی و فضول بکواس کیے جاری ہو، ابھی تم اس کی عزت نہیں کردہی ہو، بعد میں شوہر بن جائے گاتو تم اے جوتی کی فردی پر رکھوگی''۔ وہ وجی انتشار کا شکار ہوری تھی، جتنا اے ڈاکٹر فکر و پریشانی سے دور دہنے کو کہدر ہے تھے اس پر فکروں " شویرین کے بھی وہ عزت کے قابل نہیں ہوگا"۔ لیج میں اس کے نفرت بھارت سب بی پھی عیال تھا۔ " شہراراو ماغ خراب ہور ہا ہے، میں بی اس رشتے ہے انکار کرتی ہوں ، بعد میں تو تم اور ہنگاہے کھڑے کردو " تم کیا جا بتی ہو بمبارے آ وارہ دیورکوسر پر بٹھا کے اس کا نقارہ بحا وَل؟" و الميل ماه! پليز خاموش موجاء بتم بهي بالكل شهران كي طرح برتميز موكني مو" وه سر يكز كره كني سراس كاد كھنے لگا قامیان وہ خودکوریلیس کرنے آئی تھی ، مراجھن کای شکار موگئی تی۔ "ای ایس مرجاری بول" وه لا و یکی ش آخلی ، وه عمر کی نماز پر ه کے فارغ بوئی تھیں ۔ "كلى عَي قو آئى موء الى جائے كى كيا ضرورت بر كئى، چار چودان روكرا رام كرد وطبيعت تحيك بوتو چى جانا"۔وه ال كادرد مولى رنكت د كي كركوما موضى \_ و وينان كوير منالي بوكي "روه بولي\_ "فيان وس ن كوديا بيان آجايا كركا ، كمانا كمان "-" اللي ماه في خو در منا مندى وى ب كوه ما في الليس -"ا پاکومیں پہندوہ کیا مجمد سوج کرمیٹی ہے"۔اس نے مجرای کوایک ایک بات شیران کی اور کیل او کی بھی مادى دوى كرفكر مندى بولتس-المهم أوشران كوابيا كونبس مجهتي "رده تاسف سي بولس-معمده واودی مجمعانے، آپ روشتہ تم کریں، الوکوم سمجھان کی 'روه جلداز جلد چاہ ی تھی بدیات تم ہوجائے۔ المعملان الوكاتو بورى مرضى ب، تم وونول ايك كريس ى ربوكى"-ا الحال تعالیم میں قتم کرویں '۔اس نے دونوک انداز میں بی منع کردیا۔ (جاری ہے .....) ል............. ል رداد الجري الله الرابع و20ء

W

w

کیج میں بول ہواوہ کتا اجنبی لگ رہا تھا۔ حرمالب کیلتی ہوئی اپنے کمرے میں چکی گئی تھی ، ایک تو اس کی کنڈیشن بھی ودسرى تى ،ايسے من كوئى صدمداورد كھاس كے ليے بالكل بھى تھيك تبيس تھا-'' مجھے لَّلْمَا ہے 'و ناک کٹوائے گا''۔ "ای! ہماری توناک مبلے بی کئی ہوئی ہے، ہمارے باپ کے کرتوت کی وجہ سے ،اب و دبارہ کٹ جائے گی تو کوئی فرق ہیں ہوے گا''۔اس نے احمینان بحرے کیے میں کہا۔ " شران! أو كتابة تميز اورمنه ميت بوكمياب سب كالحاظ من موتا جار باب "-"غلط بات بالكل نهيس كريس، من بحالي كى عزت بهت كرتا مون، مر من في أنبيس حقيقت سي آگاه كيا ب، جمه ے دکھادے کے ڈرامے میں ہوتے ہیں''۔ دہ زم پڑا۔ " كهرر وز اسدمرز اكى طبيعت يو حيينے كيوں جا تا تھا؟" "اس لیے کہ بیار کی مزاج پری ضروری ہے، پھرائیس ہا سپلل میں بی لے کر عمیا تھا،اس لیے بوچھنا فرض ہے"۔ " مجھے تیری باتیں ذرا بھی تین آتی ہیں '۔وہ بےزاری ادرا کیا ہث کا شکار ہو گئے تھیں۔ "میری بھی بات کان کھول کرس نے اگر اسد بھائی کی طرف سے ہاں ٹی جواب آ گیا تو ٹی بیدشتہ پکا کردوں 'ان کی بیٹی بی منع کرو ہے گی'۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آیا۔ " بية ليس كيم زاج كا بو" -" جار ہا ہوں میں، بھانی کو سمجھاد یہے گا"۔ وہ کی بھی بات کی قر کے بغیر کی رنگ بید کی پاکٹ سے تکال کرشن ميث کی طرف بڑھ کیا۔

حر ما کی طبیعت خراب تھی، دور بنے کے لیے میکے آئی تھی ،ادحر کھروا نے سب عی راضی تھے ، ترکیل ماہ سے جب پوچھا گیا، اس نے صاف انکار کرنے کے بجائے رضامندی دے دی تھی، وہ بھی صرف اپنے ابو کی حالت دیکھتے

"لیل ماہ! جب حمہیں فیلے کا اختیار دیا کمیا تھا تو کول انکارنہیں کیا؟" حرما کواس کی دما فی حالت پرشبہ ہونے

"اب مں نے رضامندی دے دی ہے ، تو آئی احمیس ابھی بھی اعتراض ہے، ورند تنہاراو و غندہ و بوراس قابل تبیں ہے،خودکو بھتا کیا ہے، و مجھتے گا میں اس کا بیٹڈ بجادول کی ''۔اس دن کی شہران کی گفتگواے آگ نگاری تھی۔ حر ا كوريه پريشالي اور فكرسوار يوني محمى كهشمران نے تو صاف اتكار كرويا تھا، دونو ال دونوں كے بيج مجس كئي تھى، اگر سارى بات كيل ما وكونتاني توريقي شراك على المبيل مي

"واه...!بهت الجمع خيالات بين" حرما كوافسوس بون لكا-

و ، تمهارے دیور کے بھی خیالات خاصے اچھے ہیں ، بھی اے بھی بٹھا کے بوچھتا''۔ دہ بھی طنز میہ ہاتھ نچا کے بولی۔ ز باذا بجست 110 اير ل 2013 م

w W w سلسلے وار ناول ρ a k a k S S O C t

نوے: ردّا کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، جوہمی ردّا کو بلاا جازت کس بھی ویب سائٹ پر دپ اوڈ کرے گااوار وہی ودهن جتنائجي شكرادا كرول كم بيئ ۔وه آئكھيں بند كيالله تعالى كاشكرادا كردى تقى جواس نے جا باتھادہ ہو گيا تھا۔ کے کے خلاف قانونی جارہ جوئی اور ایسے اوگوں کے خلاف کالی رائٹ ایک کے تحت ابیا۔ آئی۔ آیدورج · " حمدان کارسیانس کیا ہے؟" 'زونا کوآج بہت عرصے بعدوہ ہنستی مسکراتی اور شانت نظر آئی تھی ، اے اپنی بیصاف کو م میں سدا كروائ كاحق محقوظ ركمتا ہے۔ ' مہن کا دہی روکھااور سردمبرروبیہ ہے، وہ تیمور کے ولیے بے فشاشن میں بھی نہیں آیا تھا، ڈیڈی نے کتنی کالزی تھیں''۔ " خودوار اورمحاط آ وم حمران جيسي موت بين ويان اس كاپرسون اوراداين چره ويكها-معترویا! کیا پس ساری زندگی اس کے پیچھیے یا گلوں کی طرح بھا گئی رہوں گی ، وہ کیا بھی بھی مڑ کے نہیں ویجھے گا''۔ \* "كياية الله تعالى في تمهار ب ليه خود على اسباب بناني شروع كرديج بين ، تيمور سيتمهاري مثلي حتم جونَى ، انكل كا ر جان حذان کی طرف ہوگیا ہے، ہوسکتا ہے ای طرح تہاری منزل تمہیں ملتی ہو'۔ زویا کی ساری دعا تیں ای کے لیے المعنى كروه اورجمران ايك بوجاتي-"بون !! اريشماء كبرى سوج من مستغرق كى-" اچھاریادای دالا دورہ قتم کرودرند جس جلی جاؤل گی ،ویسے بی ریحان نے اتی مشکل ہے اجازت ملی ہے بتم انہیں جانی بی مور مجھے کہیں تکانے بین ویے کہ من ان کی نظروں سے دور کہیں ہیں جاؤں '-"دبس اید میال کی شومت مارا کرو"۔ اس نے محورا۔ " جب تمهاری شادی ہوگی ،تو شہیں بھی پینہ لگ جاسئے گا'' ۔ "مری شادی ہوگی تو حدان ہے ورندساری زندگی میں شادی بی میس کرون گئ"۔ '' حمدان کوایسا کر ،اعواء کروائے منیش پہلے بھی کہ چکی ہول''۔زویائے چھرائے چھڑا۔ " جي بجي بولنا فضول بكواس كرنا" -" أرب معنى الركو .. كما ما لك كياب آجا والمرب ورميان دوتون كوبلات جلى آن معس والم تنی اسے تو میراز راا حساس بیس التی بھوک لگ رہی ہے ، مجھے بٹھا کر رکھا ہوا ہے ۔ زویا انہیں و مجھتے ہی شروع " محموتی ایک دفعہ بھی کھانے کا بچھ سے بولائیس '۔ اریشنا مجھی چڑھ دوڑی۔ " چلوآ جاؤتم دونوں، بعوك كى دجہ ہے اى طرح لاتى بى رہوگى" ۔ وہ سكرانے لكيس، سوئے ہوئے افہام كوانبون يت كودش الخالسا ''المليكمرے من بچوں كوئيس چيوڑتے، جائے تم كھانا كھاؤ، جب تك ميں اے لے كے اپنے روم ميں بيٹمي رجول ا **گا'۔ دو متوں بی روم ہے باہرآ سمئیں ۔ کھانے دغیرہ ہے فارغ ہوکر دو دونوں بال کمرے میں بی پیٹیے گئی تھیں افہام جملی** معمد "زوما الجمع تمور كاراد في كيابس لك رب بن"-موج است سوج سوج کے اپنے ذہن پر حاوی نہیں کرو، وہ مجھ نیں کرسکتا، سوائے جلنے کے '۔زویانے اے کی دیے

" بول. ... ميتو بهت اچھى خبرسنائى مبارك ہو" .. روحيل سكندر نے دل سے خوش ہوكرمبارك باددى \_ "میری وائف ہمیشہ مجھ ہے ہمی کہتی ہے تدان کے انداز میں شنراد وں کی طرح آن بان ہے، جیسے وہ بہت او نچے مرائے ہے تعلق رکھتا ہوا ۔ انہوں نے نوز بیدوجیل کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ " مرامل نے بھی ایسا طاہرتوشیں کیا"۔ وہ جزیز ہوگیا۔ " تم نے ظاہر میں کیا جمرتهاری نفاست پندی بہت کھے ظاہر کرتی ہے"۔وہ مسکراتے۔ الدقم نے بہت خوشی کی خبرسائی ہے، پھرتو یار تی ہوتی جا ہے، وہ بھی میری طرف ہے'۔ المنين مراص ايدا كي نيس كرول كا" \_اس في مولت مع كرويا-" پېرېمي مياا په ميري خوش موگي"۔ " الله الله المحافزة على مرا المحمول برومكم البحي نبيل كيونكما بهي جمع بهت مجيسيت كرماسي "-" پھر آ پ کیا بیاجاب جیمور دو گے؟" روحیل سکندر کو کچھ کچھا نداز ہ ہور ہاتھاوہ جاب چھوڑ و سےگا۔ "ابنابرنس سيك كرنے كے ليے جمعے جاب جمور في بڑے كى"۔اس نے صاف بناديا۔ "يارا من محربيب كيف سنبالول كا؟" "مرابيكي آپ اوراريشما وسلبال رب سفه بول مجمين جھنو آپ نے سباراد ياسي وه كويا بوا۔ "اريشما وتوحميس جيوز فيس دے كا"-المراجمها عن قدم جمان كي ليدسب كرنا موكا"-علواس کے لیے حمیس معانی ہے، مجھے بھی خوتی ہوگی ، تم اپنا برنس سیٹ کرلومے '۔ روشیل سکندر نے ڈھیروں العلوم وين جمدان في أنبيس بحر يحصة موئيس بكه بناديا تعاماس كي أنبيس زياده خوش تحل المفرض اس کے دینتے کی کوئی بات نہیں ہورہی تھی ،اس نے سکون کا سانس بجراتھا ، یو نیورٹی بھی جانا شروع کر دیا تجا، وولو شکرها شهران اے ایک دن بھی نہیں نظر آیا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھااس ہے بالکل نہیں ڈرے گی ، اچھی طرح المبعث ماف كرد ، كي محرجس دن ساس في يكها تعا-"متم جسی از کی ہے میں شادی کر مجمی میں جا ہتا"۔ یہ جملہ اس کوآ مک می لگادیا تھا۔ "ووقع مرى انسلت برانسلت كي جار باعداس كاعتل عدكاني من اكا ول كى "بوائث عدارك ووسوچول من ستخرق کی کے اندر جاری تھی مشہران جانے کہاں ہے بوٹل کے جن کی طرح سائے آگیا، وہ تو انجل بی گئا۔ "كياوحشت هيج" فان كلركي يوي عا در من خودكو لبيئا موا تماه نكامي نا كواري سليم موسي تعين -"كيا مواسارى اكرنكل كى، جو مجھ سے شادى رراضى موكن مو؟" شهران نے اسے بغور ديكھا۔ ا طاہر ہے تم جسے تھی ہے کوئی اوک شاہ ی تو کرے گی ہیں ، میں تمہار امحلا کردوں ۔ کیچے میں تقارے تکی -يَهُم في كيم الدار وكرليا؟" ووزير بون والول من عن بالكل بيس تعا-ال کے کہ مروع ہے آ ہے جمع پر جو نگاہ لکائے ہوئے ہے ۔ وہ بھی بتائے گی۔

رداد الجست [10] من 2013م

ے ساتھ سمجھایا بھی۔ '' مجھے اس کی آئنگھیں اس دفعہ خطر ناک لگ رائی تھیں''۔ پراعتادی اریشماء بھی پہلی دفعہ اسے ڈرنے گئی۔ ''اس کی کوئی بات کروہی ہیں''۔ زویا بھی فکر مندی ہوگئی تھی، تیمور رقابت میں پجھی کھی کھیا تھا۔

☆......☆

" بینا! آب کہال بزی ہوتے ہو، بیل بھی ریسیونیں کرتے ہو؟" روٹیل سکندر نے استفسار کیا، وہ جوای میلو چیک کرنے میں منہک تھا، چونک کرمرا تھایا۔

''سوری سراِوہ میں کچھزیادہ ہی بزی تھا، آنس ہے چیئیاں بھی ای لیے کی تھی''۔اس نے توجیہ پیش کی۔ ''آپ تیمور کے دیسے کے فنکشن میں بھی نہیں آئے؟''

"امهل من سراجن ہے میراکوئی تعلق نیس ہوتا یا ہیں جن ہے تعلق رکھانیس چاہتا، ان ہے واہلاتہ کمی بھی کام میں مداخلت نیس کرتا''۔ حمدان انتہا ہے نے اوہ صاف کواور کھر اانسان تھا ،روجیل سکندرلا جواب ہے ہو گئے۔ مداخلت نیس کرتا''۔ حمدان انتہا ہے نے اوہ صاف کواور کھر اانسان تھا ،روجیل سکندرلا جواب ہے ہو گئے۔ "اس کا مطلب ہے تم مجھ سے تعلق رکھنائیس جا ہے ؟"

''سر!الی کوئی بات نہیں ہے اور میں آپ کی بات کر بھی نہیں رہا تھا، میرااشارہ تیور کی فرف تھا سر!وہ جھے تابید کرتے ہیں، تو میں ایسے تخص کوآ وائیڈ بی کرتا ہول'' ۔اس نے دضاحت دی ۔وہ سکرانے لگے۔ '' خیرکوئی بات نہیں''۔

" بھی نے آپ ہے کہاتھا وقت آنے پر جس آپ کوائی معروفیت کی دجہ بناووں گا"۔

" بھی نے آپ ہے کہاتھا وقت آنے پر جس آپ کا موجہ سے اور جس بھی تھا جمران ایسے کون ہے کام میں الجھا ہوا ہے؟

" بیرے فا ور کا بہت الجھا بر آس تھا، اور بیر اسوق جو تھا گاڑیوں کا شور وہ بنانے کا تھا، ابو نے میرا بیشوق بھی پورا کردیا اس وقت بھی اور ان مجھے خرالی ابو کی بہت طبعت خراب ہے،
میں انگرام میں اٹنا الجھا ہواتھا کہ ابو مجھے کہ کہتے تھا بی بڑھائی پر توجہ وہ بیل آنے کی تشر ارت نین ہے"۔ وہ انس بنانے لگا ، دو تیل سکندر بغور جرائی گیا ہی تارہ ہے کہ کوئی جو اس کے بیل آنے کی تشر اور تو بیل کا بیانا تھا۔
میں انگرام میں ابنا گردہ تک جینے کے در بے ہو گئے ، جھے میری اس ورشور وم ان کے برنس پارٹر نے ہتھا ایا ، ابوا انس اور شور میں گاڑام و سے جو والی آیا، ابوا کہ اور اس کی تقیقت ہے گھر بھی آگے اور ایک بیارا گھٹن اقبال کا بنگر اور دیگر پر اپر ٹی سب بی چائی ، اور ہم سب لوگ آیک فلیٹ بھی آئے میں بھر انگرام و سے جو ووالی آیا، ابوالی ایک بھر اور گئے دور کے میں بھرا گزام و سے جو ووالی آیا، ابولی ایک بھر اور گئے دور کی جال ہے" وہ لیے اور لیے دور کے میں بھرا گزام و سے دور ہو گئے دور ایس کی دور بھی جال ہے" ۔ وہ آبو لیے اور لیے دور کے دور کے میں بھرا گئے اور کے میں بھرا گزام و سے کے جو والی آیا، ابور کے ساتھ یکاری میں چند دون آئی گزار سے ہوں گے دور بھی جال ہے" ۔ وہ آبو لیے اور لیے دور تو وقت کے لیے درک گیا ، دوجل سکندر کوالیا بھر تیس معلوم تھا ، بس بید تھا کمی بھرا وی گردہ دیا تھا جس کا بیا

"بينًا! بيسبتم نے مجھے پہلے كون نيس بتايا؟" "بتاكركياكرتا؟" وه آ منتقى ہے گويا ہوا۔ "" جم مدد سمج جہ ج نوب سمج معمد ناسم معمد ما كا در

''آج میں ووسب کھے جیت گیا ہوں اسب کھ میں نے دکیل کے ذریعے حاصل کرایا ہے''۔ ردازا بجسٹ [102] منی 2013ء III

b.

a

k

Ц

ς

C

4

ī

1

C

t

Ų

•

C

C

و مینا ایس نے توابی شکل تک سے ترسان یا ''۔ ای نے اے گلے لگا کے پیار کیا۔ . • • آئی! آسیے اغرار چلیئے''۔ ووبہت خوش ہور ہی تھی اورا ہے جیرا نگی بھی ہور ہی تھی مای اس ہے خود ملئے آگئی تھیں۔ المعنى لكما بي زياده بوڭنى ب أب ومسكرا كيس ، وقام الله الله الله الماسيس م ميكي عمر وفيت جل ربي تقي "-اس في عذرتر اشا\_ و ما تنگ روم کی ساری لائنیں آن کر ہی تھیں افر بصورت ساؤ کیور بیڈ ڈرائنگ روم عدین رشک مجری نگاہ ہے دیکھنے فالبني ان كالمني البيابي و محور عدو را نك روم بواكرة قعا\_ و المائية المنظمة على المائية " بجھے پہتر ہے ارستماء باجی کی ناراضی محالی جان ہے ہے، انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا''۔عدین کو پکا یقین تھا گر حران نے یو چھنے کی تو اس میں بھی ہمت نہیں تھی، فوزیہ روٹیل ان ہے پر تیاک انداز میں کی تھیں اور انہیں مبارک بارجھی ار پیٹنا وے ضرور ملنے جانا ہے'۔ای کواریشماء آئی بیاری گئی تھی وہ ہروت بھی ، عاکرتی تھیں کسی طرح بھی ، ہان کے گھر المعساح ليسي ب، فوش السيع الريشما ، في حيا-الم التلام من خوش ب وآئے گی رہے آج کل میں وہم اس فایت ہے شفت بور ہے ہیں وہی نے کہا سامان کی و منظم و مع و آئے کم دواہ ہے ، میرے بس کی تبین ' ۔ انہ بول نے ساتھ دی سے محمی تفصیل سے بتاویا۔ الکان شفت برری مین؟" فور بدرد حل نے بھی ہو جما۔ حمال بين آب كويتا وويا وي مم لوك تنشن والے بين من شف ورب بين ميليمي بم اوك اى ميں ريت ا الما المهمة خوشي موتى ہے مجھے تو حزان نے ان کوشش اور محنت ہے۔ سب حاصل کرایا''۔ " الشاقالي أب كومبارك كرے واب أب حمد ال في شاوي كا سوجيس "-ا الماني البيا**آب نے بہت ز**بروست بات کی ہے'۔ نعدین نے جمی خیش بوکرتا نید کی۔ اریستماء ناشتے کی ٹرالی ملاز مہ من المعالمة المراكم على عدين كالمعنى خيز لكا بين السريسي -" مرق بھی بین کوشش ہے جمدان کی شاہ بی کروں گی مصباح کے جانے کے بعد میں اکیلی یہ ہوگی ہوں میدونوں لما استخاب کاموں میں ہوئے ہیں، میں ساراد ن اکملی رہتی ہوں''۔امی کی نگا ہیں اریشماء پر تحییں جولواز مات نکال ملف ك ياينول شرائل د كارى حي "وي**لمي کونی او کی ؟" نو زمي**روحيل کونجس جمي تما .. موانی کرد کی توریس در میروند می ایر است ایک و فعداور بات کرول گی"۔ انہول نے بیار بحری نگا ہول ہے و کیے ہوئے

ردادًا تُحسن 105 من 2013ء

المتم يراورنگاه .... اتن البيلي تو يونيس "-" جھے تو انداز ہ ہو گیا ہے، میں بہت الجھی اور خواصورت ہول، جوتم میرے بیٹھے بڑے ہوئے ہو'۔ جا در کوسمیٹ کے شانوں پر کیا۔ "خوبصورت محترمدا مجهي وتهبيل حاصل كرنے كى صد ہوگئ ہے"-" حاصل ہوتو رہی ہوں ، مجر کیا پر اہم ہے، جلدی سے شادی کروتا کہ میں بھی سکون سے رہوں ' ۔ وہ غذر انداز میں طريد ليج م باك ى جول كى -"للَّهَا بِ مِن بِندا آكيا مول"-"ابھی سنانبیں تم نے تمہار ابھلا کرنا جاہ رہی ہوں تا کہ تم کمی اورلاکی کی زندگی اجر ان نہ کردو"۔ " بہت فضول بکواس کرتی ہو"۔اس نے کیل ماہ کی پرفسوں آتھوں میں آ تکھیں ڈالیں اوہ نگا ہیں بھیر کرنخوت ہے " كون بكواس تم عى كريخة مو؟" وه آ مح بزين كى-" لكنا بيتمهار يس بل فكالني بي برس مح، و كيفنا ايها كرون كالمهار يساته كدتم بو الني كيمي قابل نيس ر ہوگی'۔وہ دانت پینے لگا۔ " میں میں تمہارے کس بل نکانوں کی تمہیں میں بت چلے گا کس سے پالا پڑا ہے"۔ وہ بھی ترکی برتر کی کویا ہوئی۔ "تم يوبشرم بهي موكى مو" - دهاس كى براعتادى برتتيرزده ماره كيا-" كياكرون بيشرم تو بناي بزيگا، جب ردزتهار بساته رينايزيگا" بشهران تو بياكى يركة من آحما، يل اواتى بياك بورى مى-"ولو کی ہوکرتم او کے سے اسک بے شری سے بات کر رہی ہو؟" "كياكرون بقهارى عادت برنے كى بركورشادى سے بہلے بى ...!" "مشت اب!" شهران تو دها زاليل ماه كاسانس بهت تيزي عيان رما تقاء جانے كيول اس من الي بمت آئي سمى، وولي لي ذك بحرتا واآكے بڑھ كيا-

وہ لان بین جینی تھی، ؤیڑی نے جب سے بہتایا تھا حمدان نے کیس جیت لیا ہے، وہ نوکری بھی جیوڑ دے گا، دو اور اس بوگئ تھی، جوحدان کود کھنے کا آسرا تھا وہ بھی نہیں رہے گا، مصباح کی شادی کے بعد سے حمدان کے گھر بھی جانا جھوڈ دیا تھا، عدین کے شکو سے اور ناراضی والے مینے آتے رہے تھے، مگر وہ ابھی تک بھی نہیں گئی گی۔
ویا تھا، عدین کے شکو سے اور ناراضی والے مینے آتے رہے تھے، مگر وہ ابھی تک بھی نہیں گئی گی۔
وور تیل ہور ہی تھی، چوکیدار اٹھ کر کھو لنے لگا، اریشما می نگاہ اس کے تعاقب میں تھی، شام کی سیاس جیل رہی تھی، موسم جن خنگی ہی ہونے گئی تھی۔
موسم جن خشکر ہے پہیں بل گئیں' بے دین نے چبک کے اسے کہا، اریشما ومود بھوکر قریب آسمی ہی جمدان کی ای جھی۔

روال الجندي 164 كى 2013 م

سأتهرآ في تحس

ا اورائے دیں توجہ کیے بیں دوں، جب وہ میرے پاس اور استے قریب ہوگی، اگرور کیے کروں گا؟" مدیر بیٹانی مجمی تھی، ان کا کوئی دوست دغیرہ تو تعالمیں جس ہے وہ اپنی میساری باتیں شیئر کرے۔ساری زندگی دہسب سے ناراض ہی ہوتار با تناقا ووقاست بھی ایک ایک کر کے اسے جھوڑ محمے تنظم اس کی اکھڑ مزاج طبیعت کی وجہ ہے۔ " ہوں ... بجھے لگتا ہے جب ہی رہنا پڑے گا''۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا ،اے ایک دم ہی گرمی لگنے تھی ، جب زیاوہ وہ " شیران! سوتو مبیں رہے؟ " ذیثان اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ گزیزایا، ذیثان اور اس وقت اس کے کمرے من اے جب محمی کوئی زیادہ خاص بات کرنی ہوتی تھی ارات کے بہر میں آتا تھا۔ "امجى تونىيں سور ہا" ـ توليداس نے واپس چيئر كى پشت بر دال ديا۔ ذيشان اس كے بيڈ كے سرے پر بيغا سنجيدہ اور ا مان اکما بہت محمیر بات ہے جوآب استے پریشان بھی لگ رہے ہیں؟"اے اچھنے بھی ہوا مرشران کواتا اغراز وتعابات اس كى اوركيل ماه كى بى جوگ \_ و مشران! تم واقعی کیل ماہ سے شاوی نہیں کرنا جا ہے؟ '' ذیشان بغیر تمہید با مدھے کویا ہوا، وہ ایک کمیے کو چونک کر جیب ہوگیا ،اس کا انداز دبالکل درست نکلا۔ ' بِهِ أَنَّى إِنْهِلَ مِجْمَعَتا مِولِ مِجْمِحِيثا دِي كُرِنَّى بَيْ بَيْنِ حِلْ ہِيَّ ' -الم الكول؟ " ويثان في سواليدنكا مول سو يكها-المان والمان المان ا " كيام النب ع؟" وه بينج ي كرا بوكيا-''ارے،ایی کوئی بات بیس ہے، جوآ پ پر بیٹان مور ہے جیں ،بس میں خود نبیں جا بتا ، کیونکہ میرا مزاج انتاا کھڑا ور "يارانيه كيابات بوني؟" ا بعالی ایسی توبات ہے،خواہ تو اہ کھریں جھڑے ہوتے رہیں مے اور میری اور اس کی ہے گی نہیں '۔وہ رک رک " فقم اليا كول موج رب مو؟ بيار ومحبت سي مينذل كرنا" - وه مجمان لكا-

این میں موں موں رہے ہو؛ بیار و حبت سے میں رہ ۔ وہ جماعے ہے۔ "میر کی خوشا میر کی عادت نہیں ہے ، بیآ پ سب بھی بہتر جانے ہیں'۔ "شمران! کی میرشنوں میں خوشا مد ضروری ہوتی ہے اور میاں و بیوی اگر ایک دوسرے کی خوشا مدکر لیتے ہیں ، تو رشتہ الدر منبوط ہوجا تا ہے''۔ وہ سمجمانے رکا۔

''تحریبال ایسا میمونیس بوسکا، مزاج میرانجی تیکها ہے اوراس کا بھی تیکھا ہے''۔اصل بات سے نووہ ذیشان کو ابھی مجل آگا میں کررہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانبا تھا، لیل ماہ اسے بعد میں جوتی کی نوک پررکھے گی۔ ''تم خودکو جل بھی تو نکتے ہو؟''

رواؤا بخست 107

الواز مات كى بليك تفاى جواريشماءان كآ مع بوهاري تمي

'' پیقبیں آئی نے کون کالوکی دیمھی ہے؟''اریشما و کو بے چینی ہوگئی ،وہ پہلویدل کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ '' پیتو اچھی بات ہے'' فوز ریدروحیل نے خوشی کا اظہار کیا ،گراریشما و کاپریشان اور مشکر چہرہ بھی ان کی نگا ہوں کی زو ''

"آنى افتفتك كب تك موكى؟ كيهميلي كرواني من بعى آجاؤل ك"-

"آپ ميلپ كروائيس كى؟" عدين نے مشخراند ليج ميں كہا-

''تمہارا کیا مطلب ہے، مجھے بچینیں آتا؟''وہ برا مان کے **کو**یا ہوئی ۔امی اور نوزیدروٹیل مسکرانے لگی تھیں ،وہ منہ ماا سرجہ یہ ایتمی ۔

''ارے بینا! میں نے اریشما وکو ہر کام کی عا،ت ؤ الی ہے ،ایک کو کنگ نہیں آتی تھی ،وو بھی اس نے آ ہستہ آ ہستہ کیھ پالی'' \_انہوں نے بتایا \_

" واؤ ... بيتو مجمى انهول ني منس بتايا بي نبيس " عدين في ستائش انداز من جمراً عنى كااظهاركيا -

'' پھرکل ہی جارے گھر آ ہے اور اپنے جو ہر دکھا ہے''۔

"كيابدتميزى بعدين إدوكون ماركمراً كركوكتك كريد؟" اى فيسرزنش ك-

" نہیں آنی اے میں بنا کراب تو ضرور کھلاؤں گی ، ورنہ میہ مجھے بولتا ہی رہے گا"۔ اریشماء نے بھی پر جوٹن کہے میں کہا ، وہ سب ہی ہننے لگے ہتے۔

\$-----\$

"اس لڑک کو ہوا کیا ہے، کتنی ہے باک ہے جھ ہے وہ سب بول بیا ،جواسے بولنا بھی نہیں جا ہے تھا" ۔شہران کوائل کا ولیری پر حیرت تھی۔

" بجھ ہے آگھ ملا کے بات کرتے ہوئے جھیک آتی تھی اور آن تو کیے دو بدیہ بول دی تھی"۔ وہوی ہوتی ہوتی ہے۔ حیران پریشان تھا، جب سے لیل ماہ سے ملاتھا باتی کا ٹائم اس کی باتیں تیں وماٹ میں گوجی رہی تھیں ، دہ بھی لیسٹہ جا تاتو مجھی کھڑ اہوجا تا تھا، اے لیل ماہ اچھی لگئے گئی تھی، تکرا ظہار کرنا تو وہ جا نتائی نہیں تھا، وہ تو و پر خیران تھا جو عشف نازک کو توجہ کے قابل نہیں ہجھتا تھا، ایک لوک نے اے متاثر کر ویا تھا، شروع میں اے اسد مرزا سے بدایا لیونا تھا اور لیل یا بو وہ اٹھا ہا مہمی کرنا تھا، تکراس کی آ ہت آ ہت ساری سوچیں اور اراد ہے بدل مجھے شے، اسد مرزا سے بدایا لیونا تھا اور لیل با کو بہ ٹا آنا ابنی کرنا تھا، کی بدکر ویا تھا، جب ہے میرا بیگم اس کے دشتے کی بات چلا کے آئی تھیں۔

ایک طرف دل اس او کی کے لیے ایک رہاتھا، وہ اس او کی کی ہے با کی پیند نہیں آئی تھی، وہ جھڑتی ہارہا تھا کیا فیصلہ کرے؟ حمیرا بیگم نے اسے وہٹوک کہد ، یا ، اس رشتے سے وہ اٹکار تو بالکل بھی نہیں کریں گی ، جا ہے دوراض تا نہ ہو جمیرا بیگم نے اسے میں تک کہد دیا تھا وہ جا ہے ، ل سے ماضی نہیں ہو، مگر میری زبان کا پاس رکھتے ہوئے میں شاوئ کرانی ہوگی ، جا ہے بعد میں وہ توجہ مجی نہیں دے۔

"اتنابر افيصله كيي كرون؟" دونول ماتھوں سے سرتھام ليا۔

رداوًا مجست 106 مي 2013 و

المعلميا بنار ہي ہيں؟' 'ووان کن کر کے پِکانے ہيں منہک تھی ، ہالوں کواونچا کر کے کچر میں جکڑ ابہوا تھا ،لیمن جارجٹ کا ود بازہ اسے کام میں ای طرح کئی رہی ، وہ حمدان ہے بات نہیں کرر بی تھی۔ حمدان کے لب مبہم ی مسکراہٹ لیے اس کی الراسي اور حقل كوخونب محمد سيريه-الله الماسية الما وفعد سيريس نارض موكل بين؟ "وه يحن من بي آحميا-'''انی کو کیوں بلار ہی ہیں واکر اتنا برا لگ رہا ہوں ویش خور چلا جا تا ہوں''۔ وہ گڑیڑا یا۔ "المن كول بات ميس بيء مجصان بي بي كام ب" كراى اس في جو لم برر كدى مى ، وه آج حمدان كوجها تا و و کا کا اور کا ایس ما ہر ہوگئ ہے۔ " " ثن انمك آب چكه نس مم تونيس بي كونكه بهار م محرته نمك كم كها يا جا تا بي " - اس نے ای كوسالن چكھا يا ، تر ان کا بھی ول کرر ہاتھا وہ بھی نمیٹ کرے بھراس نے خود کو کنٹرول میں رکھا۔ "رہے دو"۔ وہ سکرائیں۔ جارول ہی ہسترخوان پر بیٹھ گئے تھے ،اریشماء نے چکن کڑا ہی مزے کا بنایاتھا معدین ہر التي لا تريف كرر ما تھا حمدان بھي جيران تھا اريشماء نے اتن جلدي کيسے پيسب سيکھ ليا ،وہ بھي اتنا سرے دار۔ انتقلیمے! جس تھر جا میں کی وہاں کے لوگوں کے میش ہوجا میں گے''۔ عدین نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے کن العون ہے حمدان کودیکھا، ای تھی اب تھیج کے سکرانے لکیں کھانے دغیرہ سے فارغ ہونے کے بعدوہ جانے کے لیے "طاہرہے"۔ وہ پرس اٹھانے کی۔ معمان کے ساتھ جلی جاؤ''۔ ''' آئی! ڈرائیور ہے بنچے، میں ای کے ساتھ آئی تھی''۔اس نے حجت کہا۔ حمدان کو جانے کیوں لگ رہا تھا دہ جھوٹ المناوي الما المام ووعا كرك وه يجار آنى جمران بهي ساته تقام مدين كي سل بركال آكن هي-"أن ب في جموت كون كهادُ رائور بي؟ "حمدان درشت مجمع من كويا وا-معمر حدان احدا میں نے جان کے کہا ہے اور ہال الآب ہمی آئے ہے باقر ہوجا تیں کہ میں آپ کے بیجھے آؤل الله مودمري أورزو مصرين من مي مهتى موكى درائو تك سيث يربين كى-الله ها فظا! ' بيكبه كروه ركي نبيس ، به جااوروه جا بوكي تتى جمدان كوآج اس كے سارے بى روپ جيران كرنے والے الكنان على محركول؟ ردادُ الجسف 109 مي 2013.

" بمائی! مں اگر بدل بھی گیا، مجھ پر چھاپ تو ا کھڑ مزاج کی بی گلی رہے گی ،ساری زندگی وہ مجھے بی طبخے مارتی رہے ''جوتم سوچ رہے ہو، ہوسکتا ہے اپیانہیں ہو''۔ ذیشان کواس کی اتن گہرائی ہے سوسیے جانے والی ہاتو ل پرحمرا گی جی '' بھائی! آپ خودسوچے، اسد مرزانے بھی ہمارے خاندان کواور ہمیں عرت کی نگاہ ہے نہیں ویکھا ہے اور میں البا بالکن نہیں چاہتا کہ آج وہ استے سرلیں بیار ہوئے ہیں تو وہ اپی سوچوں کو بدل کے ہمیں یوں عزت دیں''۔وہ سر جھائے 'شهران!اسدانگل کوای<sup>علط</sup>ی کا احساس ہوگیا ہے'۔ "العلطى كا احساس ايسے وقت من مواجب وہ مجبور ہو مكتے ، اور آب جائے ہیں می او مجبی بھی مجبور ہوكر ہر بات بھا ووں جو حقیقت ہے، وہ حقیقت رہے گی، اور انکل کے تمام خاندان میں ہماری کیا پوریشن ہے یہ آ ب بھی جان سکتے ہیں "۔ "تم اليي ما تمس كيول كرد بهورتمهارامطلب كيابيج" وه مجهد بإراما بوكيا-"ميرى باتوں كامطلب صرف بى بى كى بدرشته اس طرح مجورى من تيس كيا جائے تو بہتر ہے"۔اس في ليل ا ک کروی باتوں کو تفی رکھتے ہوئے کہا۔ "ای نے تو زبان دے دی ہے، وہ کہتی ہیں مجھے شرمندہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اسدانگل کی بیاری جانے "ای نے تو مجھے بھی فیصلہ سنادیا ہے"۔اس نے ذبیثان کی صورت دیمھی۔ " كرمير ، بعائي احب كرك راضي موجاة" -" بهائی! کیافا کده ان کی بنی بعد می جھے عزت نہیں دے گی تو؟" کہے میں اس کے سجیدگی تھی ، چرے پر در تھی جی "عزت تم جب اے دو مح تو وہ بھی تمہیں وے گی ،بس بات برداشت کی ہے"۔اس نے شہران کی پشت برہاتھ "اگرات کے بیں تو میں چید ہوجا تا ہوں"۔اےاہے بھائی کی باقیس روکرنے کا حوصلیس تھا واس لیے ورد بہا

" كيا خوشبوآ راي ٢٠٠ عدين فرشبوكوسالس الميني كاندري جدب كيا-

"مذاق از اربي مو؟" اريشماء في است كمورا-

"اریشما مباجی ایج کهدر با ہوں آپ کے لکائے ہوئے کھانے میں خوشبوبھی زبردست ہے"۔ستائش کہے میں ج ہوئے اے بقین ولایا۔ حمدان کوہمی خوشبوآ تو رہی تھی ،اے بحسس بھی تھا بنا کیار ہی ہے، آج وہ بہت دنوں بعدادهرآقا منتعی، وہ بھی ای کے بہت بلانے پر بھراس سے نظی بی رکھی ہوئی تھی۔

ردادًا بُسُك 108 مَنَ 2013م

، ولیل ماہ بیٹا! اتنی جلدی ابنا فیصلہ میں وہ تم سوج سمجھ لو، پھر کہنا''۔۔اسد مرزانے اس کے سریر بڑی محبت وشفقت میں تھے پھیراتھا،اس پرتو شادی مرگ طاری ہوگیا،اس کے ابونے مہلی وفعداً جاس کے سریراتنی محبت سے ہاتھ رکھا تھا، این گیا آتھے والے ہے تسویکلنے گئے۔

و ابزا بھے آپ ہے بس اتی شکایت ہے،آپ نے ہم ہے بیار ہے بھی بات کیوں نہیں کی، میں نے تو دیکھا ہے میٹیاں باپ سے بہت قریب ہوتی ہیں، مگر ہارے گھر کا ماحول ایسا کیوں ہے، آپ کی اولادیں آپ سے اتنا ڈرتی

ور اس میں بھی میری بی خلطی ہے، میں باہر کے لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتا تھا، اس لیے اپنی ادلا دول سے دور مرکما ، اگر مان و باپ چا جین تو اپنی اولا دول سے دوستوں جیسار و میر کھ سکتے جین'۔ انہوں نے اپنی خلطی کا اعتراف کیا۔ ''ابو جمعیں آپ سے بہت ڈرگگا تھا''۔دور در ہی تھی۔

ای کی آنجھوں میں بھی خوشی کے آبنو آھے، آج مماری کدورت اور وہند حبیث گئتھی، بادلوں نے سامیہ کردیا تھا۔ ابوا مجھے اس زشتے ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں ماں دباپ کی خوشیوں کے لیے خود تک کومٹادی آ ان اس نے نید کہہ کرانبیں ہلکا بھلکا کردیا تھا، گرید فیصلہ کرتے ہوئے اس کے دل پر جو گھبرا ہے تھی بیدی جانتی تھی۔

'' کیا کردنای ہو؟' 'فوزیدوجیل نے اسے کب ہے کہیوٹر کے آ سے بیٹے ہوئے دیکھا۔ '' کیا کردنای ہو؟' 'فوزیدوجیل نے اسے کب ہے کہیں گائی چئر سے فیک لگاتی چئر وں میں وہ اپنے سادہ سے

" تم این پژهانی شرد عنیس کردگ؟"

معنی ول بی این جا بتا"۔ اس سے ساری تیجر کی کی طرف کردی -

" اچھاہے مصروف رہوگی" ۔ انہیں اریشما می بہت فکر ہونے لگی تھی ، جب سے تیمور کی شادی کا پیتہ چاا تھا۔ " میں ویسے بھی اتنام صروف رہتی ،وں ، آپ کوئی شکایت رہتی تھی میں گھر میں نک کرنبیں رہتی ،اور اب نک کر رہتی میں بول ایس برجمی میری ماں کوشکایت ہے" ۔ اس نے شوخی ہے کہا، فوزید روحیل نے مسکرا کے اپنی مؤتی می صورت والی بینی کو

" محصتماری بہت اگر ہونے لگ ہے "۔

روازًا بجست [11] من 2013ء

اسد مرزائے لیل ماہ کو بلایا تھا، وہ سر جھ کائے دونوں ہاتھوں کوآپس میں جکڑے ان کے سامنے صوفے پر پیٹی تھی۔ ای بھی ان کے ساتھ ہی جیسے۔

'' و کچھو میٹا! میں جانتا ہوں ،میں نے تم سب کے ساتھ زیاد تی ہی کہ ہے''۔وہ دھیمے لیجے میں کو یا ہوئے ،مگران کے انداز میں و کا بھی تھا۔لیل ما دینے چو تک کرسرا فضایا ،اسد مرز ااستے ٹوٹے ہوئے لگ دہے تھے وہ حیران تھی۔

''میں نے حریا کے ساتھ بھی زیادتی کی اوگوں کی ٹی سنائی پر بھین کر ہے اپنی معصوم می بیٹی کی زندگی کا فیصلہ یول کردا ا کہ جیسے و ومیری اولا بھی ہی نبین ، و دتو ذیبٹان اتنا شریف ہادراس کے گھر والے انہوں نے بھی جاری حریا کی عزست ہ رکھی اور خصت کرا کے گھر لے گئے ، و ہ و ہاں خوش بھی ہے ، میں مجمد احمد کوادران کے گھر انے کو جمیشہ فرت کی نگاہ ہے ؛ کھا تھا ، گرآج جو میں یہاں زندہ بیٹھا ہوں ، ان سب کی بدولت ہول' ۔ دہ قدر ہے تو قف کے لیے دکے۔ "ابوایہ سب باتھی کرنے کا مقصد کیا ہے؟''اس نے ساری ہمتیں مجتمع کرئے نب کھولے۔

''ان سب ہاتوں کا مقصد صرف بھی ہے کہ بیٹائم بھی میری آنکھون سے آئیں دیکھو، وہ سب بہت قابل احرام میں''۔

"ابواانبوں نے ہماری مدد کی ،تو وہ سب بھول کے ہم انہیں سر پر بٹھالیں؟" اسے تو شہران پر عصد تھا، وہ برا لگنے لگ

و چھر کر کروں گا، کیونکہ بچپلی دفعہ بھی صرف غنے میں اور میں ہے ہو چھر کر کروں گا، کیونکہ بچپلی دفعہ بھی صرف غنے میں جلد بازی میں تمہارار شتہ ادھیز عرفحض ہے کرر ہاتھا ، مگر مجھے جب پہتہ چلا وہ شادی شدہ اور پوتے پوتی والا ہے میں نوٹ سا" ممانقا"۔

"آپ کوان تبیارے سارے قیطے تو آپ خود کرتے آئے ہے جیں "۔ لیمل ماہ نظی اور تخی ہے کو یا ہوئی۔

دلیل ماہ! کس لیجے میں تم اپنے ابوے بات کررہی ہو؟ "ای نے اسے تا کواری سے سرزلش کی۔

"ذکیہ! اسے بولنے دو" ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا ، لیل ماہ شدت تم ہے لب کیلئے گئی ، اے اپنے ابوت کیا ہے۔

شکایت تھی ، وہ ذرا بھی اپنے بیوی اور بچول کو اہمیت نیمی و ہے تھے ، اپنی مرضی کرتے آئے تھے ، اس وجہ سے لیل ماہ جرما کے مقالے میں بچھ مند بھٹ بھی تھی۔

'' میں بس اتناہی کہوں گامی نے جو خلطی کی ہے، تم نہیں کرنا، حر ما کے مسبرال والے واقعی بہت ایجھے ہیں اور شہران جسے میں سب سے زیادہ پر آجھتا تھا، وہ بہت اوب واحر ام کرتا ہے، مغرب کی نماز میں مجھے ملیا تھا، مگر میں ہمیشدا ہے نیسے ویکھتا تھا کہ جیسے نمازیں پڑھنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو بہتہ ہے اسے کس کی عمیاوت انہی کئتی ہے، میں ایک طرف اللہ کوخوش کرتا تھا تو دوسری طرف اس کے بندوں کو تقیر مجھتا تھا''۔وہ بولتے بولتے جب ہو گئے تھے۔

"آپ کیا جاہتے ہیں، میں آپ کو کیا جواب دول؟" "میں بس اتنا کہوں گا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ خود ارالوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں ادر میری سمی خواہ ش ہے، تم دونوں بینیں ایک ہی گھر کی بہو ہنو، کیونکہ تھراحمہ کی بیومی بہت سمجھی ہوئی خالون ہیں، وہ ہر بات کوخوب جستی ہیں جب ہی انہوں نے بیدکہالیل او سے اس رشتے پرضرور ہو چھاجائے۔

ردادًا بجست [110] من 2013م

المصاح كوبلاؤل كى جب عى مجم عن بوگاريسب كـ وه كويا موتس-المول ...!" ألى في مر بالايا-المان مجماريشماءي طرف لے جلنا''۔ و اليون فيريت و بي؟ " ووغير متوقع بات يرجونكا-ا او و رہا ہیں کی طبیعت محکے نہیں ہے، خبر خبریت کے لیے چلی جاؤں گی، میں نے مصباح کوہمی بلایا ہے '۔ وہ التي كافر الفاكر في من المنس-اريشما ويهال آكول بين ري " " تنها دارونیکون سااس کے ساتھ تھیک ہوتا ہے "۔ وہ ناراضی سے تیز کہج میں بولیں ۔ حمدال جمل ہو گیا ، با تیک کی کی و الله المرقد المافظ كهدكرنكل كياء آج إس كالراد وشوروم جانے كا بھي تھا، جوابھي تك بند پراتھا، شام ميں وہ جلدي و فرخ اور ع المورا تعام جانے کے لیے تکل ہی رہاتھا کہ وہ لائٹ اور تج اور مرعد اسامکش کھیردار فراک میں ات کے " لکتا ہے بہت جلدی میں این اراریشماء کی استغباطی نگاہول نے بلیک چین ، گرے شرت میں ملبوس ویسنت ے منان کو مر بور کمری نگاموں سے دیکھا۔ المبارك موالب كوا" كرم ين قدر عوقف كے بعدد وال ل-وه و المات المات المات المات والموجد كر المات الآسيكا تكويا مواسب يحيل كيا" \_ ووقع ليج من ووكويا مولى جمران نے اسے ديكھا جومسرا بھي رہي تھي ۔ "التي يَعْ مُرِين كب الوائث كرين محري آئي مين بارني وغيره كب كرين محري" ومن ضول اسراف كا قائل بين بون ، الله تعالى كى بارگاه بن شكرائ كے نوافل برا مداليے بين ،اس نے بجھے سب " مرجمان احد ازعد كي من يجمة اور يانا باتي موكا اور ميري وعائي كرة ب كي زندگي كي بمسترة ب كي مرضي اور پيند المصطابان ل مائے 'روہ ائن سجیدہ آئے سے بہلے بھی نظر میں آئی می-موں ۔ آب وعائم كرتى ريں، و محى ل جائے گئ معنى خيز اليج ميں وہ اسے تك بن كرنے لگا۔ " مول !! اریشماء نے ہوں کولمبا کیا۔ المظمادي بن مير برساته شوروم د مكيني؟" سی شیور کول نہیں'۔ وہ حدان کی آخر پرخیش بھی ہوئی اور جیران بھی ہوئی حدان کواس لڑ کی سے روز بروز محبت مون جاری می مرایخ می قعل ے ایمی تک اس نے طاہر میس کیا تھا۔ ا أن أب كارى مجمع بحر منول كي ليادهار ل سن بي المراب بي الم ردادُا بجسك [13] من 2013 م

W

تھی کے ڈیری اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ وغیرہ کردیں۔

. . "تمباراحمان كے بارے من كياخيال ہے؟" فوزىدرد خيل جبت كويا ہوئميں -

ادمی! و کیے جران ہے کہ بھی تو تع نہیں و کھیے اور میں یہ بالکل نہیں چاہوں گی کہ میں پھراس کی جانب رجوراً کروں ، کیونکہ می اس نے جھے بھی توجد دی بی نہیں ، اور اگر آپ یا ڈیڈی اس ہے ایک کوئی بات کریں ہے اچھی بات نیم ہوگ ، کیونکہ میں نے انداز و کرلیا ، ڈیڈی کوحمدان بھی میرے حوالے سے پہند نہیں رہا، وہ اسے اہمیت و ہے ہیں ، اس کی قدر کرتے ہیں ، گرانہوں نے کلاس کو آ کے رکھا اور آج دیکھے حمدان بھی ہائی کلاس ہے ہو تعلق رکھتا تھا ، یہ میں اندازہ ہی ہوئی ہورائے اور آج دیکھے حمدان بھی ہائی کلاس ہے ہو تعلق رکھتا تھا ، یہ میں اندازہ ہی ہورائی ہورائی ہے ہیں ان کی بیٹی سے اس کا دشتہ ہوجائے ''۔
اریش ہوا تھا ، وہ پھر رہ سمجھے گا میں ان لوگوں کے برابر کا آگیا ہوں ، تو سے جان کی بیٹی سے اس کا دشتہ ہوجائے ''۔
اریش اور نے گری ہوج کے نما تھا آئی گری بات کی ، نوز ہے دوسل نے جرائی ہے اسے دیکھا۔

"اریشماء! میری جان! شہیں جران شروع سے پندآیا ہے اور میں جاتی ہوں میری بی کی شادی اس کے پندیدہ ا شخص ہے ہو"۔ وہ افسر دگی ہے گویا ہوئیں۔

"مي ايس جمي شادي نبيس كرون ك" -

"كيا...الله ندكر سے اليا ہو، تم الى بات زبان ہے بھی نہيں نكالو ' ۔ وہ ذرى كئيں، وہ تو جا ہی تھيں ارستماء جلد از جلد اپنے گھركی ہوجائے تا كداس كے جيا چى اور تيموركو كی نيا بھڈ ا كھڑ انہيں كرديں۔

"آپ میرے لیے سوچنا جھوڑ دیں"۔اے ڈیڈی سے بھی شکایت تھی انہوں نے جمیشہ اپنے جیتیج کو بھا ابیت دل

۔۔ "میں ایسے کیسے سوچنا جھوڑ دوں؟ تمہارے ڈیڈی ہے بات کروں گی"۔ وہ فکر مند ہوگئی تھیں،اریشما وان کی جان تھی اور وہ اپنی اکلوتی بٹی کو ایسے نہیں جھوڑ سکتی تھیں ،شروع ہے انہوں نے اس کی بسند کا خیال رکھا تھا، بھراریشما واکلوتی ضرور تھی بگراس کی تربیت انہوں نے بہت اچھی کی تھی۔

"تم نے اس گھر کو کیوں کروئے پر دے دیا؟ ہم لوگ ای بیں بی شفٹ ہوجائے '۔ ای کوتمدان کی سے بات بھیل آئی تھی۔

"اگر ہم اس میں شفٹ ہوتے آپ ابو کو یاد کر کے روتی رہتیں اور میں نہیں جا ہتا کہ آپ بوں اواس اور عم میں جاتا رہیں"۔ وہ اخبار پرسرسری کی نگاہ ڈال کے آفس کے لیے نکشا تھا۔

" میں نے دوسرے مکان کا بندوبت کرلیاہے ، کیونکہ فلیٹ میں اتر نے پڑھنے ہے آپ کے گھٹول میں الگ درا رہتا ہے ''۔ اس نے بتایا۔

"ووتوبهت مبنكا بوگا"\_انبيل فكر بوكى \_

" بھارے پاس ا تنابیہ ہے کہ ہم لے سکتے ہیں ابو کے سارے قرضے اس مخف سے لیے ہیں ، آپ پر پٹالنا نہیں ہوں" ۔ اس نے مسکرا کے اظمیمیان دلایا۔

> "أب سامان بالدهماشروع كروي، باتى فرنتيروغيره مين نيادُ لوادول كا"-ردادُ الجسف [112] مى 2013 م

"ارے آپ نے اسک بات کیوں کی ، آپ کا جب ول جاہے ، گاڑی نے جانجے ہیں"۔ اسے محمال کا بدوب نو زود كرد بافغا الجيمى اس كامون الكسر باتقاراد بشماء فى رنك است بكرانى ووفر الكدور سدى عراق عرب أ مح تے بھان بری مستعدی ہے گاڑی اورائے کرد ہاتھا۔ " مرے الدے مرک برخواہش کو ایرا کیا تھا اور پہ شورہ ہو میری خواہش کی مگر ایر کی وفات کے دفت ہی سب بکر على المركبا تما" \_ وواست وشك ملي على يتار باتما \_ "جب ى آپ دل برداشنه وكر خود كى كرنے على منى "اوبشاء كو كوم من بيل كان دى سے بياد ادا لجماعرا عمران زائن میں آ کما۔ " آئی یا کی ذے واری اما تک سے مر پر پڑگی ، پھر میں اپ کھر والوں کے لیے پکوئیں کر سکا تھا ، اس لیے اخ زندگی سے بدار موگیا تھا"۔ال نے گاڑ فا پارکگ امر باعل پادک کی دوبول پھر شورم تک آ کے محدال نے چر ور کر زر کہ لیے تھے، جوآخس بھی چیٹے تھے او بسٹما ، شورہ ہو کیکہ کر مرعب ہوگی اور اس بھی کارکا باڈل جو سؤیس بھی رکھا تا لأمنك بي جمركار باتعار " اتنافوبسورت ماؤل ہے"۔ وومراہ بالفرنس روکل۔ . "يوهم امريك لايا قا وجب محمديد جا الوائد ويودم فياد كراياب عن في يدوال ي بجباعا" ووبان " مرى مارى كلىس د ماكي آپ كى ماخدى ، آپ كوس بكوش جائے جى كى تمنا جى جين كى مؤار جدان نے متحرائے آنین کہا۔ "دماش كى فروكوى إدر كمات " ووسوين لك رول عدر فوائش مورى كى اربيما وكوائي سيند الك " بحصرف تهاري تمناب". حبرا بيكم في وسطنى يرمى وجروب تارى كرفي كى اليل له ك في جار فيصورت سيسوك اسبدل وجارات فیروست ی کھی دکھا قیار را بھی فوٹی تو بھی بھراہے میصد می لیل یا نے مرف ابو کی وزیے د منامندی دی۔ بران كور جرائي كي بين لك رب تعرب لل مادك اكر وكر كماس كي، جرور والني يوكي في\_ " اتَا كَكُونَسُولَ كِولَ قُرِيٌّ كُرِينًا إِن ؟" شهران في اتَّا كِكُوسا مان و يُصاتوبو لي ليغرمين روسكا-"ارے تھرے نوٹی فوٹی کام ہور باہ ورنسول کول ہوا؟" ممبرا بھمنے ہی کے اگوار چرے کو بھا۔ " على برا تا خرى كورى بن ميدك ي مادي ي كرويتي " .. وه چرون كويتيل كـايي مكه ماكريز > سف يرجينا. (جاري بــ \$......\$......\$ 

ρ

a

k

S

C

t

Ų

W

W

C



جعدی بن رسے لیے ایک گھند پہلے ہی جا کرمسجد میں جیستا تھا، وہاں کے سارے خطبے اور داعظ وہ شروع سے سنتا تھا، اکثر جعدی بن کا ناکرا ، وجاتا تھا، گر جب سے ان کا بائی پاس ہواتھا و دمسجد میں ہی نہیں آ رہے ہتے اس نے نماز استام زرائے ہوئے کے بعد جواطراف میں نگاہ دوڑ ائی حیرت کی انتہا نہ دری ،اسد مرز ااس کی ساتھ والی نشست پر ہی وغیرہ سے فارغ ہوئے کے بعد جواطراف میں نگاہ دوڑ ائی حیرت کی انتہا نہ دری ،اسد مرز ااس کی ساتھ والی نشست پر ہی

سے وہ کئی مددت نیجے سے اٹھے دہے تھے ،شیران بھی گھڑ ابو گیا ای کیجے ان کیا نگاہ بھی بڑکئی ۔ اور السام ملیکم!''شیران نے مودب لب دلیج میں ان سے سلام و بعالی ۔اسد مرزانے جواب میں ڈسیرون دعا ڈل کے فواز اوہ مجھ شرمندگی تن شیران کے سامنے فیل کررہے تھے اور بجر جب سے انسیل میہ پیتہ جااتھا ،ودا بھی بھی ان سے پچھے خالیف ہے فو خود کو اور ندا مت میں گھر ابواجموں کرنے لگے تھے۔

W

W

ور ہے جہت کی طبیعت کیسی ہے؟" و د جا ہ کے بھی ان ہے روڈ بوکر بات نہیں کرسکا تھا کبونکہ جب بھی و داے مجدیل مرکھتے تھے اسد مرز اکی نگا ہوں میں شخر ہی ہوتا تھا۔

میں ہے ہوں کی توسو جا آئ بیٹھے کی نماز مسجد میں ہیں اوا کرلوں ،ورنہ میں تو اتنا گنا وگار بند ، بموں بھے اللہ تعالٰ نے پھر بھی ہے مرے ہے ہمت وطاقت عرطا کر دی ہے '۔ وہ اس کا ہاتھ کجڑے جھٹری کے سہارے ہے مجدے باہر نگنے گئے۔ میں اللہ کو پیتا ہے کون گنا وگار ہے؟ ''شہران نے گلی میں چلتے پھرتے لوگوں پرنگا وڈ الی ۔

" بول ...! " ده امنای کهریسک \_

" منا المجھے آپ ہے چند ضروری ہاتیں کرنی ہیں ،آپ کوفرصت ہوتو کسی دن گھر آجا !' '-ان کے سلجے میں پکھے اور بھتی ہ

و و المحاصر و و المحاصل كرول كان ما أنبيل وروازے تك جيموز كرو و آگے بڑھ كيا تھا۔

ار المسلم الموری الم الموری ا

''اریشا ہ!اگر میں تم ہے کہوں حمران کے بارے میں سوچوتو کیا سوچوگ؟'' ''بیٹی ہے۔'' وہان کے غیرمتو قع سوال پر چونک گئی ۔

المجفح حمال تهارے لیے بہتر لگتاہے''۔

رواۋائجسٹ [99] جون2013ء

''شادی بھی میں جلدی ہی کراؤں گیا'۔

"أنّ بَي نَكَاحَ مِرْ حُواكِ سَاتِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"ارے شہران! کیاضدیں باندھتے ہو '۔ ویشان نے سناتو وہ مجی دیں آیا۔

" بمانی! میں وامی کی فضول تریمی رکبیدم ابول "-ای نے این جمین منائی-

'' تنہاری شاہی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم اور کیل باو خوشی خوشی ایک و اسرے کو تبول نہیں کر لیتے ہو' ۔ حمیرا بیگم کے جانے کے بعداس نے شہران کے کان میں سرگوشی کی ۔

الكيا...؟"وه نا گواري سے بولا ..

"بیمیں نے کہا ہے کیونکرتم وونوں کے درمیان جوجل رہاہے اس سے ہم سب واقف ہیں اور بیسب سوچ مجھ کے گئے۔ " کیا جارہاہے"۔ ذیشان نے جیران پریشان شہران کے شانے پر ہاتھ دکھا۔ "

''یاتو بہت شکل ہے میر ہے اور اس کے درمیان جو چگ رہاہے، وہ بہ بنتم ہو''۔ از مِل محورُ اتو بہت تھا اس سے ویثان خوب واقف تھا جب مند ہرآ جائے تو نظال ہے جو کسی کی مان لے۔

"تمہاراتو و ماغ خراب ہو گیاہے "۔

''میراد ہاغ خراب ہے آپ کی سانی محتر مدکا د ماغ کیا بہت ٹھیک ہے خودکوجائے کیا بھی ہے''۔ دانت چینے لگا۔ ''انفاق سے وہ بھی تمہار ہے متعلق مجی کہتی ہے''۔ ذیشان کوہٹسی آنے لگی۔ حرما سامنے ہی لا وَنَحَ بَیْسَ تَحْی اِ اشارے ہے منع کرنے لگی بھر ویشان مجر بھی اس ہے باتوں میں لگا ہوا تھا۔

'' دیکھوشہران! سنجیدہ ہوکرسوچو میہ جو رشتہ سب نے جوڑا ہے، آےتم ول سے قبول کر : اورایک دوسرے کے لیے گنجائش نکالو''۔ وہ اسے مد ہراندا نداز میں سمجھانے لگا۔

" را نسی ہوتو گیا ہوں اور کتنی محنیائش نکالون؟" چبرے پڑھی خیطا ہب اور پے زار کی کے آٹار واضح ہور ہے ہے۔ "زبروی تم اس ہے جما وکٹے"۔

'' سیجے بھی سمجھ لیں مگر میں اس کڑی کے سما منے خود کو جھا اُس کا بالکل ٹیس ، میں جیسیا ہوں ایسا ہی رہوں گا اگر بدلنا ہوگا تواسے خود کو بدل کے آتا ہوگا'' مشہران کے لب و لیجے میں کیل ماد کے معاصلے میں ذرائجی ٹیک ٹیسی تھی۔ ''زندگی کوئم لگتا ہے ہے کارچیز سمجھتے ہو''۔

" دیکھتے بھائی! آپ کواگراس کی دکالت کرنی ہے تو بلیز مجھ سے اس ٹا بیک پر بالکل بھی ہات نہیں کریں "۔ وہ چڑ بیا۔

''ارے پاگل میں کیوں اس کی وکالت کروں گا جنہیں عقل کے ناخن دے رہا ہوں کہ نفنول کی صنداؤ را کڑ چھوڑ کے خوتی خوتی اس رشتے پر رامنی ہوجاؤ'' ۔ وہ بھی کھسیا ہی گیا کیونکہ شہران کی موٹی عقل میں جوکوئی بات آ ٹی نہیں رہی تھی کس طرح اے وہ واضح القاظ میں سمجھائے۔

" مجھے عقل کے ماخن دینے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپی سالی کودیجے" اوہ نخوت سے گویا ہوا۔ ذیثان نے تو سر ہی بیٹ لیا تھا وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہا تھا فرت کم پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور بابرنگل گیا، جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور دہ

ردادًا يجسك 98 جون 2013ء

المنافق البشاوي ميني نبيس كرول كي" ...

" بے کیا جاہتے ہیں میں شادی کر کے بھیشہ ناخوش رہوں ؟"

والفند فكر عيرى بكي إ"-انهون في است سف الكاليا-

"میری قسمت پس جو بھی لکھا ہوگا مجھے قبول تو کرنا ہوگا، مگر ذیڈی! آپ بھھ سے شاہ ی کا نہیں کہے گا، کیونکہ آپ کی پی اپنی غیرا ہم نہیں کہ سب کچھ جملا کے ہے آ ہی کے ساتھا پی زندگی شروع کردے '۔وہ بہت روہائی بھی ہور ہی تھی۔ پر جیل سکندر کو اپنی خلطی کا احساس ہور ہاتھا ، انہوں نے اپنی بٹی کے ساتھ بہت قلم کیا تھا، بھتیج کی محبت کے آگ مرک اپنی بٹی کے بہتر مستقبل کے لیے بھتیج کو اہمیت دی تھی ور نہ وہ تو حیثیت کو بھی ترجے ہی نہیں دیے تھے جمدان آبیں اول روزے پہندر ماتھا، وہ اس کی ای طرح عزت وقد رکرتے تھے۔

☆......☆......☆

جاب ہے آکروہ باتھ لینے کے بعد بڑا فریش لگ رہاتھا، وائٹ قمیض شلوار میں اونچا کمباتو اناشہران اسد مرز اکے بہر کوڑا تھا، ڈورئیل پر ہاتھ رکھا تھا، اے خاصی جھیک بھی محسوس ہوری تھی، مگر آج اے موقع طاتو ان سے معلم کے باہر کوڑا تھا، ڈورئیل پر ہاتھ رکھا تھا، اے خاصی جھیک بھی محسوس ہوری تھی، مگر آج اسے موقع طاتو ان سے ملام ودعا کی اور اندر اس کی ہمرای میں آگیا، کیل ماواے و کھے کر گزیزای گئی، عصر کی مقار پر اور کی میں بھی تھی۔ اس سے مسلام ودعا کی اور اندر اس کی ہمرای میں آگیا، کیا وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔

میں میں ہوئی ہے اور مرزااس کی آمدے مہت خوش ہوئے تھے۔ اور اللہ اٹھک ٹھاک ہول' راس نے بھی ناپ قبل کے ہی جواب ویا۔

الرآب كوجمه سے بچھ ضروري باتيم كرنى تيمس؟"

من المرائی میں اور ہے''۔ وہ میباد بدل کے صوفے پر بیٹے ، چھوٹا ساؤرا انگ روم نفاست سے ذیکوریٹ کمیا ہوا تھا ،شران منا الران تکا وقالی تمی ، ذکریے بیٹم اواز بات سے پرٹر ہے اندر لے آئی تھیں ، دونیمل کو کھسکا کے ان کے لیے جگہ بتائے لگا۔ منافق نٹی ایمی گھرہے جائے وقیم وئی کے چاہ تھا''۔

المان الم المواالفاظ كور تيب و بري سخة اس سے بات كہال سے شروخ كريں ليل ماه ، ذكيه بيكم كوآ واز و بردى تقى ، و ها تھ كر المان كائي تقوم

'' بیٹا ایم آپ ہے بہت شرمند و دوں ، آپ کویٹل نے شروع ہے انچھی نگاہ ہے نیمی دیکھا''۔ '' بیٹیز انگل! مجھے یہ باتیمی قطعی پرندنہیں ہیں ، پی جیسا آج ہوں ویساکل بھی تھا، آپ بیٹیز رشتہ بدلنے پرخود کواتنا 'مجھ طاہر کر کے بھی ہے ایسی یا تیمی نیس کریں ، میں کل بھی آپ کی عزت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں ، مگر میں آپ ک ''جھاب بیل جو بھی فعل مرانجام دیتا تھا ، وہ میرا غصہ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے و ضاحتیں ، سینے اور یقین دلانے کی عادت نہیں ہے

ردادُ انجست [10] جون2013ء

" بینا! ملے میں نے تمہاری پسند کو جان ہو جھ کے اگنور کرتے ہوئے تیمورے مثلق کر دی''۔

'' ذیدی! آپ حمدان ہے متعلق ایسا میچی جی سیس موجیئے کیونکہ میں اب ایسا بالکل نہیں جا ہتی '۔اس نے سید کی اور ماف بات کی۔

''ووتو تنهاری پیندر ہاہے''۔

دو گراب نیس کیونکد ڈیڈی! میں اپنا آپ نیس گرانا جائتی جمدان کو نجر یک گئے گا کہ و ومانی کھا ظ ہے ڈھیکہ : و گیا آپ نے اسے اہمیت ویش شروس کر دی ہے''۔اسے ڈیڈی کی ہات پر افسوس بھی ہواانہوں منے بھی جب سوچا جراب مکہا نہیں تھا بکل تک اے کوئی اہمیت نہیں وی تھی۔

"میں اسے بہت دنوں سے تہارے حوالے سے بی ویٹے لگا تھا ، جب تیمور کے تیور میں نے و کھے لیے تھے، جَرَا حمدان بھی تیمور کے متعلق سب جانتا تھا گر اس نے سمجی مجھ پر واضح نہیں کیا"۔ روٹیل سکندر سر جھکائے ہوئے کیا تھے۔اریشما ءکود ونسرانیر انگی کا جھٹکالگا جمدان کو تیمور کی ساری حقیقت معلوم تھی۔

"أ ب في حمد ان سن بو جها كداس في بتأيا كيون بين؟

" میں جامتا ہوں اس نے کیوں نہیں بتایا"۔ وہ گہری سوج کے ساتھ کو یا ہوئے ، اُن کے روٹے سے حمران نے ہی اغداز وکرلیا تھا کہ اگر وہ تیمور کے متعلق سے بتا ہے گا تو دہ یہی سمجھیں گے کہ اس کی اریشماء پر نگاہ ہے۔

" و یڈی ایرتو غلط بات ہے جمران کوسب پیتہ تھا اور اس نے جمیس کی تھیں بتایا" ۔ اے جمدان پر غیسہ آنے لگا اور اس نے اہم اے جھتا تھا کہ اتن جید دہائت تک چھیا ئے رکھی ۔

'' حمدان کو بھونیس کہو، اس نے بالکل تحریک کیا''۔ روحیل سکندر ،حمدان کی خوبیوں کے پہلے ہی معترف و سے تھے۔ اس نے اپنی اٹا اور و قارکوگر نے نبیس و یا تھا۔

"میں حمدان ہے خودتمبارے لیے بات کروں گا"۔

'' ذیری ابالکل میں آپ جھے بلیز اس کہ آئے میں گرف دیں گے اور میں آپ کو بھی اس کے آھے میں گرف دوں گئا'۔ دول گئا'۔

" مجھاں میں مجی کو ٹی قباحت بیں"۔

"النبيس فريْري! حمدان خِصْرةِ راجعي لا نتِكَ نِيس كرمًا" \_

" کیا کہدری ہوا" کی چیل مکندر بندیک کررہ شکے وہ تو میں مجھے سے کندرواں ایک دوسر مے ایسند کرتے ہیں۔ الارد دوروں میں ایک کا میار کا ایک کا ا

"في في إلين في كيدرى وول" - ريشما وكاجره اضروكا اورمايا في ع جوكا اواتما -

"مْ تُوكْمِتِي حَمِيلِ الشَّهِينِ لِسِنْدِكُمةَ السِّالَ

'' فرغری بیس نے آپ سے اس وقت سے بیس کہا تھا بلک آپ نے جھے سے بیکیا تھا بتم جے بیند کرتی اور نہیے اس سے املوا اُو''۔ اِس نے باود لایا ، جب اس کی مثلنی تیمور سے اور نے والی تھی ۔

" میں حمدان کو پسندمشر ورکر قی بہول ، مگر حمدان نے مجھ پر کبھی تبوجہ میں وی ہے ، اس لیے آپ بلیز اس سے کسی آن نم کی کوئی ہات میں سیجنے گا" ۔ و و آئکھوں ایل نمی لیے ان ہے اتبا کیے مین گویاتیں ۔ دوٹیل سکندر کواحساس ندو مت نے

ردادُ انجست 160 جون 2013ء

"ارے! ابھی ہم جامجی نہیں رہے"۔ وہ حمدان کے اس انداز پر الٹاہر بیٹان ہوجاتی تحمیں ۔ "عدين! سارے در دازے وغير والک رکھا کرو،اس اير يے ميں و كي لوسنا ٹا کتنا ہوتا ہے"۔اس نے كلشن اقبال ك ِین ایر ہے کا ذکر کیا جہاں و واوگ شفٹ ہوئے تھے۔ "ای ؛ بھائی جان تو ایسے بھی بھی شادی کے لیے بجیدہ نہیں ہوں سے"۔مصباح لائٹ پنک جارجث کے برعد کمی بھڑے پرٹرا وَزر میں بڑے ہے، ویے میں تیار کھڑی کھی ، ہی بھی تیار ہو گئی تھیں ،عدین کوساتھ لے کے جار ہی تھیں ، گھر کو إلى طرح لاك كرويا ، نيز ين يبال شفث بوي يتحد "جب تک میں بات نہیں کروں گی سای طرح جان جیٹرا تارہے گا"۔ "امي! بهنائي جان كبيل غصيرند بول؟" " کچھ بھی ہو مجھے اس کی سنی ہی نہیں ہے ، لو بھلا بتا وَاس کا کہیں اور ہو گیا تو ہم تو بھر پھی میں کر شکتے" ۔ شکسی میں وہ لوک بینے کے بتے، ای نے مٹھائی کا بباور پھل فروٹ مجمی لے لیے تنے، اس لیے کہ یہ نیک شکون ہوتا ہے، جب کہیں ، شیخے کی بات کرنے جاتے ہیں۔اریشماءان سب کو یوں اچا تک دیکھ کر حیرا تک کے ساتھ دخوش ہوگئی ، پھرمصباح کوشادی کے بعد بہلی و نعدائے کھر میں و بکے رہی تھی۔ "ارے کیا پیس کھڑ ارکھو گی؟" روجیل سکندرمھی اتفاق ہے گھریر بی نظر آ رہے تھے، ورند آفس کے بعد وہ کہیں تا البيس ميننگ وغيرہ کے ليےنکل جاتے تھے۔

"اريشماء باجي اتو باولي موكمي مين، آ مے كى بات من كرة مزيد باؤلى موجاتين كى" -عدين نے چلتے موئے اس کے گان میں معنی خیز سر گوشی کی ، اس نے چتو ن سکیڑ کے اسے کھورا ، فوز میر دجیل ان کی خاطر میں کوئی کی نہیں رکھور بی تھیں إنبيول إِنْ وَمْرِ مِين خاصاً ابتمام كروايا فقا مصباح اوراريشماء آپس مين با تول مين تمن تمين،اريشماء كوية بهي نبيس جاا، ا انہوں نے روحیل سکندر ہے اپنا یہ عابیان ہمی کرویا،روحیل سکندراورفو زیدروحیل بے بیٹی ہے ایک دومرے کو ویسی سے لگے الله والمارية والمراجع المراجع المراجع

المرکیوں فوز مید بہن امیں نے جھوٹا مند بڑی بات تو نہیں کردی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے برابر م مرائل بین ، مگر بنم اریشما ، کو بیٹی بنا کے رکلیں سے "۔ زریشما ، نے حیرا تکی ہے سنا ، ، ہ بکا بکا ی ، حیرت ہے مند کھلاتھا اس المحاساتات في المان الحاية

" آپ بے کیا کہدر ہی ہیں، ہم ایسا کچھٹین موج رہے ہیں '۔ روحیل سکندر نے حجت وضاحت وی۔عدین کی معنی مخرفا میں اریشما وکوچیزر ہی تھیں مصباح نے اریشما و کے زم و نازک ہاتھوں کواہیے باتھوں میں تھام ایا تھا ،اریشماء نے لگاه جو کالی کمی ، بیسب بوال جا یک سے کیے؟

" و مکھئے روٹیل بھائی! مجھے اریشماءشروع ہے بہت پسندآئی ہے، مجھے معاف کروٹیجئے گا، میں نے اپنی خواہش کا اظهار كردياجوين شروع سے بى آپ كرناچا ہى محمد ميتيت كى ديوار جھے بيسب كر نے ہيں دے دبى محن '۔ " آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں ، حارے ہاں حیثیت کچھیں ہوتی ہے ، حمدان اچھاسعادت مندلز کا ہے ، میں اے عِلْمَا بَهوں ، وہ کتنا خود دار ہے''۔ ووخوش وانبساط میں مبتلا ان ہے کو یا ہوئے ان کی بھی تو یہی خواہش بھی ان کی بیٹی کی ردادًا أنجست 103 جون 2013ء

اور مامیرے باب نے شادی کی تھی ، ضروری نہیں ہے کہ بیٹے بھی ایسے بی ہوں ، ہمارے باب جیسے ہیں ہم جائے بر میں ان ہے بھی کون ساٹھیک طرح بات کرتا تھا ہصرف اس وجہ ہے کہ آپ ہمیں انچھی نگاہ ہے ہیں و یکھتے تھے ،مرسر اورا تہیں کہ باب کی حرکتوں کی سر ااس کی اولا دکو مطے'۔اس نے ان کی بات کاٹ کے جواب میں اپنی بات کہددی۔

'' جھے نہیں پسنداور ندمیں جاہتا ہول کہ آ ہے کمیرو ما ئز کریں کیونکہ میں آ ہے کا واماد بننے جار ہاہول تو…''

''نہیں شہران بیٹا!ایس بات نہیں ہے'۔وہادرزیادہ شرمندہ ہونے لگے۔

" من آپ کی با توں کا سارامغبوم مجھ گیا ہوں ، میں بدتمیز اور خودسر ضرور ہوں ، مگر بروں کی عزت کرنا خوب ہوں''۔اس کا لہجدا تنارو کھا ہور ہا تھا اسد مرز احیرانگی سے اسے دیکھی رہے تھے۔

''مِن جِلمَا بُول''۔ وہ گھڑا ہو گیا۔

" بينًا! بينطوتو، جيريم اورشرمندگي من مبتلا كرك جارب بوء من اتناتو كرسكتا بول كرتم سے معانی ما تكول؟" "انكل!آب معالى كيول ما مگ رب بين ، جيسا وقت جل ر ماتها آب نے مجى وى كيا اور ميں نے مجى وى كيا، ليز بات کوطویل کر کے کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں ،ریالیکس رہیں'' ۔اے اسدمرزا کی حالت کا انداز وقعاء ہ کتنے نیجیف ہے ا كمزورے لگ رہے تھے۔

" پھر بھی ہیٹا! مجھے معاف کروہ''۔

"" ب مجھے شرمندہ کررہے ہیں"۔ اس نے اسدمرزاک بڑے ہوئے ہاتھوں کوتھام لیا۔ " بلیز انکل! بیسب مبیں کریں" ۔ ای نے لب مین کے بتھے ،شہران اتنا بھی خودسرمبیں تھا کہ اپنے ہزر گوں کو ہوں اینے آئے جھکتے ہوئے دیکھے۔

حمدان نے اپنا گھر ،شور دم سب ،ن سیٹ کرلیا تھا ، اور اب وہ جاب جھوڑ نا جا ہتا تھا، تکر روٹیل سکندر نے اسے . ير دجيك كي فرم داري ويدي هي-

"ميں جاب جھوڑ تا جا ور ہا موں اوروہ محصالجھائے جار ہے ہیں"۔

"آ پکوضرورت بی کیاہے جیموڑ نے گ؟" عدین نے کہا۔

'' میں ادھرشور وم سنجالوں یا بیہ جاب اور بھر ہمارا آ مرا ،و گیا ہے جاب کی نشر ورت بھی تمبیں ہے''۔ وہ نک سک ب تیار ; وکرشور دم ہی جار ہا تھا۔مصباح آئی ;وئی تھی ،ای اس کے ساتھ اریشماء کی طرف ہی جار ہی تھیں ،گمرحمران کوفاہ مہیں کیا تھا،ورندوہ جھٹ ہے منع کردینا۔

" دریہ کھرآ ؤگے کیا؟''ای نے یو جھا۔

''ہوں...ورین :وجائے گی ہمات تو امجھی نئے گئے ہیں' ۔اس نے موہائل کی اسکرین پرٹائم دیکھا۔

" كيول آپ كولهيں جانا ہے تو ميں يہلے آپ لوگوں كوۋراپ كردوں گا"۔ وہ مجھ گيا تھا۔

''نہیں ایبا خاص نہیں جاتا ہمصباح کو ہاز ارجا ناتھاو وتو ہم رکتے پربھی ہطنے جا کیں گے''۔انہوں نے بتایا۔ '' بیرات تک آپ لوگ بازاروں میں نہیں گھو ما کریں ،حالات دیکھ لیں شبر کے''۔ دوخنا ہونے لگا۔

روادُّا مُجُسِدُ 102] جون 2013 م

شاوی تمران ہے بی ہو۔

"روجیل بھائی! حمدان میرااتنا صابر بچہ ہے اس نے سارے حالات کا مقابلہ جس طرح کیا ہے سیمی ہی جائی ہوں ، اپنا البرکا سب بچھاس نے کیے والبس لیا یہ بچھ تک نہیں پت جائا"۔ انہوں نے بھی وجرے وجرے بتایا۔
"آپ بچھے مایوں نہیں سیجنے کا کیونکہ میں جائی ہوں بٹی والے اتی جلدی کوئی فیصلیمیں کرتے ہیں مگرا کر فیصلہ میرے میلے کوخی میں جوبو یہ میں ہوتو یہ میرے لیے باعث فخر بھی ہوگا"۔ واتی عابزی ہے بول وری تھیں فوزید وجل نے انہا کہ میرے میلے کہ اوری کوں نے شور کواں نے شور کواں نے تعالیہ ہے۔ اس کے لیے بھی جھکے ہے کہ نہیں تھا۔
ان کے ہاتھ وقام لیے ، اوریشما ء کی وجر کوں نے شور کیانا شروع کرویا تھا، بیسب اس کے لیے بھی جھکے ہے کہ نہیں تھا۔
ان کے ہاتھ ہیان رکھیے ، ہم جلدی ، بی آپ کوجواب ویں گے، چلیئے کھاٹا لگ گیا ہے" یوزید دوجیل نے ان سب کو جواب ویں گے، چلیئے کھاٹا لگ گیا ہے" یوزید دوجیل نے ان سب کو کھانے کے الحق ایا ، انہوں نے بہت منع بھی کیا، مگر دوجیل سکندر نے ایک نہیں شی ۔

"کیسی اکر ہے اس انسان میں ، جھے ہے تو ساری زیرگی مند ٹیڑھا کر کے ہی بات کیا کرے گا"۔ منگنی کا دن اتبار کا رکھا تھا، گھر میں تیاریاں ہوگئی تھیں دعا ادر زین اسے جھیڑے جار ہے منتے ، بھالی خاصی خوش تھیں اسٹایداس کے رخصت ہونے پر بیتو اس کی سوچ تھی۔

''تم کیامنہ بنا کے بیٹھی ہو'۔حریاضج ہے آئی ہوئی تھی اس کی طبیعت بھی ٹھیکٹیٹیں تھی ،اس کیے آرام کی وجہے آئی تھی مثلنی وغیرہ کی چیزیں لے کے اسے تمیرا بیٹم اور سب کے ساتھ ہی آٹا تھا۔

''میرامند بی ایبائے''۔ تنگ کے جواب دیا۔

" فضول کی بکوائن نبیس کیا کرد، لائبہ کے ساتھ پارٹر جلی جاؤ ،مہندی بھی لگوالینا''۔ تاریخ

"آ بی! تم تو مجھے ایسے تیار کروانا جا ہ رہی ہو جیسے کل متلی ٹین شاری ہو" مجھنجدلا کی اور کھسیائی ہو کی گویا ہو گئی، بااس میں برش چلار ہی تھی ،ایسے سلکی دراز بالول کا دہ بہت خیال رکھتی تھی۔

" میری ساس نے خاعر طور پر کبلوایا ہے، اور ای وجہ ہے میں آئی ہوں کی تم ہے زبردستی میں سب کردا ڈل' ۔وواس کے برہم چبرے کو؛ سکھنے لگی لیل ماد کتنی دعا کمیں کرتی تھی کہان دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر جس ہواور آئ میسار اُن وعا تمیں مستجاب ہوگئی تھیں ۔

" آ پسب کی مرشی ہے اس مقلی پر میری کو کی نہیں ہے "-

" کیل ماہ! تم د ماغ خراب میں کرد، شادی ہونے کے بعد سب محیک ہوجائے گا''۔

" پیتنہیں کیا کھیک ہوجائے گا،تمہارے ، بورکو ذرا تیزنہیں ہے ، اور مذہی اسے میری پرواو ہوگی ، اپنے جینے اور اگز میں '۔ چوٹی بنا کے پیچھے کی ۔

"اییاتم سوچ رہی ہو، ورند حقیقت بینیں ہے"۔ حر ماکواس کی بدگمانی پرفکر ہور ہی تقی ، بیتینیں یے بعد میں شہران کے ساتھ سیٹ بھی ہوگی یانیس۔

"سب کچ تهمیں بنا بھی ہوں بھر بھی کہدرہی ہو کہ حقیقت پنیس ہے"۔وہ تو تب گی ۔

"مم اس ساری بحث کوچھوڑ ، تیار مو، جس تمہارے مبندی آن اے آئی ہول بشہران گاڑی نے کے آ بائے گا"۔

روازًا بحسف 104 جون 2013م

الناس كرساته و بالكل بحي نبيس" - وه من كراتم بحل كن ... النام من يكسي من حليه جالم سرك" -

و دوہم میکسی میں خود بھی جا سکتے ہیں ،اس کے ساتھ آنہ بالکل بھی ٹبیں ' ۔ دہشہران کا کسی طرح بھی سامنانہیں کرنا جا ہتی جھی جب سوچتی فکراورگھبراہث ہی ہونے آلگی تھی۔

W

المنافع المحاتم كتني الراكادر بدتميز بوكى بواليح ماكواس كى حركون يرغفسا في لكا-

'' جبیباتمہارا؛ بورویسی میں ہوگئی ہوں'' ۔ بڑخ کے ہی جواب دیا۔

معمم غصدتم كرك يجها حيانبيل سوينا سكتي بو؟ "وواكما لئي \_

"مشلا كياا جها؟" تركى برترك كويا مولى ..

، ''ا بنی سوج کوشبت رکھی، نیمرد کیجنا تنہیں برائی میں بھی اچھا کی نظر آئے گی ، میں مانتی ہوں شہران اکھڑ اور دو کھا ہے ، آگر وہ بدتمیز ہوتا تو ابوکواس حالت میں ہا تہا گئی ہیں لے کے جاتا ، اس نے ہم سب کوکتنی دیر بعد بتایا وہ ابوکوا پڑمٹ کروا چکا بھائے جریانے اے بنجیدہ کہنے میں سمجھایا۔

لَّهُ عِمَا مُنْدِنُوا لَى بَهِيشِهِ بَمِ بِمَدُولِ كَا الْجِمَا بَى حِيابِهَا بِي الْرَانسان صابر وشَا كرره كركّز ارد كرينے تو بجراجِها بى ہوتا ہے''۔ \*'آ لِي إشپران مِن خنڈ ول دانی مفت كيول ہے؟'' ·

و معلی سے خطبیس کیا کہا ہے ، اسے ماحول ہی ایسا تا اُوالا ملا ہے ، ذیشان تو اکھر نہیں ؛ وسے ،گرشہران میں خصد آگیا میں آئی نے متالا

ر:ادُّ الْجُست 105 جون 2013ء

" بجھے دات میں نائم مشکل سے ل رہا ہے '۔ اس نے عذر میش کیادہ آفس کے بعد شور وم چلا جاتا تھا ، کچھ دنت و ہاں ان گار ہاتھا۔

''نار! آج جلدی چلے جانا آفس ہے ،گر ڈنر برے ساتھ ہی کرنا ہے پلیز''۔ان کے لیجی میں التجاتھی ، روسر بلا کے رو کیا ، انیس زیار دا نکار کرنا بھی اے امچھانیس لگ ر باتھا۔

المواليون ...ابتم بولوكيا كبناب؟"ان كي المح من بناشت تحى ..

"میں ریز ائن کرنا جاہ رہا ہول"۔ وہ رک رک کے کو یا ہوا۔

"حمدان بينا اتم اگرريز ائن كروو هے تو ميں تو سيجي بهي ميس كرسئوں گا" \_ ووشفكر \_ و يو كئے \_

"مرا جھے اپنا بھی کام دیکھناہے، کیونکہ وہال میری موجودگی زیارہ ضروری ہے نیانیا کام ہوگا واسے سیٹ کرنے میں آجھی ٹائم کلیگا''۔اس نے توجیہ مظاہر کی۔

" جھر میں تمہارار پر ائن قبول نہیں کروں گا،تم نے ادھر سارا کام سنجالا ہوا ہے، کچھ بھی ہے تمہیں ادھر بھی سنجالنا پہائنہ ووجیسے اس کاکوئی عذر نہیں سنتا جاتے تھے۔

"مرابيه متاسب نبيس بي - وه كبنے يے جمحف رباققان كاشاره كس بات كى طرف ہے ..

المنافق المناسب ہے میں وہ مبتر مجھ کے بی کرتا ہوں ہتم جیسے کام کرتے ہو،ای طرح کرد، چند تھنے کے لیے بی جا ہے۔ آفازیمن آتا پڑے گا، کونکداریشماء نے قرمنع کردیا ہے"۔

و المحكم كيول مراانهول نے كيول آنے ہے مع كرديا ہے؟" ووانجان بن كے كويا ہوا۔

و کمتی ہے جھے میں کرنابرنس تا پچھاور ابتم ہی اس سے بات کرلیٹا ، ابھی تو تم ووسائٹ کے پروجیک کے بیپرز لاکا یا نہوں نے گفتگو کو نمینا۔

المرائع المرا

جیرا بیگم نے متلق کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی ما تک کی تھی، کیونکہ بقول ان کے متلقی لیے عرصے تک نہیں رکھنی الجاب شاوی تی بہتر ہے، مجرشہران بھی کم از کم کیجے سدھرے گا متلقی پر اسد مرزائے شہران کو گھر تی بالیا تھا، بزی رونق الک تھی میں اسٹ سوٹ بیس لائٹ میک اپ میں خاصی اکش لگ رہی تھی ،شہران نے کئ اور اسکائی بلیوکٹر اسٹ سوٹ بیس لائٹ میک اپ میں خاصی اکش لگ رہی تھی ،شہران نے کئ اور اسکائی بلیوکٹر اسٹ سوٹ بیس لائٹ میک اپ میں فاری تھی ،شیبا اور بسمہ نے اے مشائی الک انگھنوں سے اے دیکھا تھا ، مگر اے لیل مادے چہرے پر پر بیٹانی بی نظر آ رہی تھی ،شیبا اور بسمہ نے اے مشائی میں تین مینے ہتے ، تیاریاں جمیرا بیگم خوب زوروشور میں مشکل ہے مسکرائی تھی ۔ شابی میں تین مینے ہتے ، تیاریاں جمیرا بیگم خوب زوروشور

ردادُ الجُسك 107 جون 2013ء

\$......\$

''آ پ جُھے ہے تو ذکر کر دینتی''۔ حمدان تو سرتھا م کے ہن روگیا۔ ''تم سے ذکر کرتی تو وہی تم کہتے ابھی نہیں''۔ وواسے بتا چی تھیں ،اریشما ء کے لیے اِس کی بات کرآ ٹی تھیں ۔ اور محصد ورد مصطلبہ میں مطالبہ میں اس سرتہ تنہ میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں ا

'' بچر بھی امی! میرے علم میں تو بہ بات رہتی آب اس ارادے ہے : باں جاری میں''۔حمدان کوخوبٹی بھی ہورہ کی تھی اور جیرانی بھی کدای نے کتنی جامدی سب بچھے کرؤ الاقعا۔

"اب توعلم میں دے وی ہے"۔ وہ تیز کیج میں گویا ہو کمیں ، جب ہے مدان پرگھر کی ذمے زاریاں پڑی تھیں ، وہ۔۔ ے زیادہ شجیدہ اور سوہر ہو گیا تھا، ورنہ وی سال پہلے بہت خوش مزان اور شوخ ہوا کرتا تھا، عدین اور وہ دونوں گھرین رونق لگائے رکھتے تھے، حمدان جب بھی جھٹیاں گزار نے یا کستان آتا تھاوہ کتنا اہتمام کرتی تھیں ، بالکل شنم اووں کی طرن ان کے بچے زندگی گزار رہے تھے، اسیا تک ہے سب بچھالیہا بھرا کے حمدان ول ہر داشتہ ہی ہوگیا تھا، ایسے میں روجیل سکندرا دراریشما ہے جی اسے سہارادیا تھا، وہ ان کے بھی اجسانات نہیں مجولیس گی نہ

''اچھاجب آپ گئی تھیں سب سے گھر میں؟'' قدرے تو نقف کے بعد بھی جھیک کر گویا ہوا، دوایہ جسناار پیشما وکا جاور ہا ''

> " ہاں ار میشما بھی تھی "۔ و وجیسے بھی گئتھیں حمدان نے جعینب کے لب بھیٹی لیے۔ "روحیل بھائی کہدر ہے تھے جلد ہی مثبت جواب ویں گے" نہ "احصا...!"

"الزكى كامعاملہ ہوتا ہے ہوج سمجھ كے ہى جواب ديں ہے، گر مجھے اميد ہے ، ہاں كا ہى جواب ہوگا"۔ اى كوتو ئ اميد تحى وہ اس كے روم ہے نكل گئ تھيں ہے ان كے لب مسكرانے گئے تھے، اے اس پر بھى جيرانی تھى كہ آريشا ، كى ايكسامنٹ والى كال كيول نہيں آئى و دتو يہى جا ہتى تھى اب بيرن كے اس كارسانس كيا ہوا تھا۔

"اے پاگل لڑکی! اب پنتہ گئے گائمہیں، میں تم سے کتنی محت کرتا ہوں"۔ وہ موچوں میں اریشماء سے ناطب تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ خیالوں میں اریشماء سے ناطب تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ خیالوں میں اریشماء کوخو دیے ساتھ محسوں کرر ہاتھا، و ؛ اورلڑ کیوں سے کتنی مختلف تھی ہستاغل مزان اور پراعتاو، کام کے دفت وہ کام کی بی بات کرتی تھی ہمرعام ؛ فت میں وہ بمیشہ اسے بیمصوں کراتی تھی وہ اُسے کتنا جا ہی ہے، صبح وہ اٹھ کرمسکرا تا ہوا آفس کے لیے نکل حمیا تھا ورحیل سکندر آئ خلاف توقع وقت سے پہلے موجو ، جتھے۔

''السلام عليكم!'' حمدان نے مود ب لب و لیج میں انہیں سلام کیادہ مشکرا کے اسے بمیشہ جواب دیتے تھے۔

" آج میں اتن جلدی اس لیے آگیا :وں کہ تم ہے نیو پروجیکٹ پر ڈسکس کرنا ہے،اریشما وتو آفس سے الگ ہی ہوتی جارہی ہے" ۔انہوں نے اسے بیلجنے کا اشار و کیا ہکل ہے روجیل سکندر حمران کا پر پوزل آنے پر بہت خوش تھے ۔ اور جم سے سے میں میں میں میں میں میں ایک اس سے روجیل سکندر حمران کا پر پوزل آنے پر بہت خوش تھے۔

"مرا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی'۔ ووسر جھائے قدرے تو قف کے بعد کویا ہوا، بلیک چین پر آف وائٹ شرک میں میشد کی طرح ویسنٹ ہی لگ رہا تھا۔

'' بجھے بھی آپ سے ڈھیر ساری پچو ضروری ہا تھی کرنی ہیں ،گھراس کے لیے آفس مناسب نبیں ہے ،تم آج دات ؟ ذرمیر ہے گھر پرمیرے ساتھ کرنا''۔انہوں نے بھی حبث اپنا بھی مدعا بیان کر دیا۔

رداوًا يجب 106 جون 2013ء

"اس وقت ڈیڈی نے حمدان پر توجہ کیول نہیں وی ،صرف اس لیے کدوہ مالی لحاظ ہے ہمارے مقالبے کا نہیں تھا". الدينتما وكويمي د كه وافسوس تقا ، ديري بيبال مجمى خود خرض بى بينع بوسة بين ،صرف ابني بني كالجعلاد كيور بيستيم • اریشما وا بیتو تم محیک کبیری موجمراس طرح نوتم خود بی اینا نقصان مجنی کرود و گی' یه وه حیراتمی اورفکر میں بتای يونى تى ،اس كى تىلى كو ذرائجى كېيىن جى سكون نېيىن ل ر با تغايه "حمران نے تم سے اس سلسے میں کچھ بات کی؟" "ازویا اجمالیالگاہے آئی نے حمدان سے بع تھے بغیری پر بوزل کی بات کی ہے"۔ ، "كيولتم في الدازه كياب؟" وه كويا بولي. و میں نے حمد ان کا سامنا ہی کرٹا چھوڑ ویا ہے ، آفس بھی کی دن ہے بیس گئی''۔ اریسٹماء کا چیرہ اواس سا بور ہاتھا، بلیو كابن كے بلین سوٹ برایم ائیڈری كا دو پٹرسلینے سے شانوں پر سینے خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ ' میں نے خود کوحمدان کے آھے بہت گرالیا ہے ،اس لیے مزید میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی سمجیاب کی حمدان پیری قسمت میں تھا ہی جیں''۔اس نے حمدان سے ممل طور پر دست بر دار ہونے کا سوج کیا تھا۔ '' ول کومیں نے سمجھانا شروٹ کرء با ہے اور ہاتی کا اور سمجھالوں گی ، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ ٹیکٹائل کا کورس المريق كے ليے باہر جلی جاؤں كی''۔ \* فجرارهاصل کرءگی؟ "اس نے اریشماء کااداس بسخموم چیرہ بہت فکرے ویکھا۔ و جول الله المحمول كي في والشح بهور بي محى .. و فقم ایک دفعہ حمدان ہے بات کر کے تو دیکھ لو، ہوسکتا ہے وہ تہیں نہیں جانے دے اور اس کی مرضی ہے ہی آئی المجتمع أزويا! اب مزيد ليس خوء كوب وقعت نبيس كرسكتي، ميس نے جتنى بوقو فيال كرنى تحيس كر بى بيس، بيس اپي انا عک فل کے اس کے بیٹیے و بوانوں کی طرح بھاگی ہوں''۔ "محبت وعشق میں توامیا بی سب کرتے ہیں ہم نے الیا کیا تہ کوئی براتھوڑی ہی کیا ہم اس سے سجی محبت جوکرتی ہو"۔ فرفول في كرول كي ومراتكي اورادائ والسيح محسوس كي تحليد '' عمل نے سجھے زیاد وہ بی کرلیا ہے ، جو چیز میری نہیں تھی میں کیوں اس کے چیجے اتنا بھا گ''۔ اریستماء کواپنی غلطی کا دیکھو

و وقتهمیں کیا بچھتاوا ہور ہاہے؟''ز دیانے اے ٹولا۔ • المبيل بجيتا والو بالكل نبير ، بال ريو كه بهت بهور باب ججيرهم ان في بهت اكنور كيا ب<sup>4</sup> . '''آل نے نحک کیا ہے وہ خووکواس تا بل نہیں سمجھتا تھا ، جب ہی اس نے مجھے رسیانس بھی نہیں و یا بھر اس نے <u>مجھے ای</u>سا المعلم المجما مير بر يوزل اس اقت مجي توآ سكنا تحاجب مين تيمور كے ليے رامني نبير محي" \_ المان وقت تمهارے ذیزی اے کیے آبول کرتے ، جبکہ ووتی ورکوئی جاہتے تھے''۔ زویانے اسے ویکھا۔ رداذ الجُست (111) جون 2013ء

ے کرر. نی تھیں اور سب لیل ماد کی ہی پہندہے وولے روی تھیں ،شہران حاور باتھا کہ لیل مادے ایک دفعہ بات تو کر لے، کیونک و در بردستی کی شادی نبیس کرنا حیابتا تھا ، وہ تر ماے گئی و فعہ بات کرنے کی سوٹ رہاتھا جمر جھجنگ کر رک جاتا تھا جمر آج اس نے ہمت کر لی تھی جر ملاہیے بیکے جار ہی تھی کچھ دن و بال شایدر کئے کا ارا وہ تھا ۔۔'

" بهاني! مجھة إلى سے يجوضروري بات كرنى ہے " مدونى دى لاؤن كا سائكل دى تكى ،شيران كاستفكراور يرسون نيرو و کچے کروہ تُعشیک کے رک گن اور حیران بھی ہوئی اس نے پہلی وفعہ یوں تفاطب کیا تھا۔

'' بجھے کیل ماہ ہے اُل سے پچھے ضروری ہا تیں کرنی ہیں ،اگر مجھے موقع مل جائے تو....!'' و داب مینج کے رو گیا۔ '' بان موقع وَ مل جان گا خير پيت تو ہے نال؟' 'وه ڀريشان وه کُن می ۔

'' و کیھئے بھانی! آپ کے اور جارے گھر میں اتن خوشیوں ہے شاوی کی تیار میاں ہور ہی ہیں ، میں حیا بتا ہوں کہ میں خودے ایک دفعہ کیل ماہ سے بیر حیراول''۔

"اسے بوچنے کی صرورت کیا ہے وہ راضی ہے تو"۔

" مہیں ، میں حابتا ہوں کہاہے جو غاطافہمیاں اور شکا بیتیں ہیں میں وہ سب کلیٹر کر کے بی اس سے بوجھوں گا اور میں نہیں جا ہتا کہ کیل ماہ کی مرضی کے بغیر ہات اتنی آ گے بڑھے' ۔ ووقبی چوز ن تمہید ہاند ستانہیں تمام ساری بات 7 . ما ہے واصح کروری، و دیجی تو بسی حاستی حی به و دنول ساری با تمن کلیئر کرلیس تو زیاد د بهتر تقاب

'' ٹھیک ہے میں انجمی گھر ہی جارہی ہوں الیل ماہ کو پچیرشا نینگ کروانی ہے،تم ایسا کرنا اسے تم ساتھ لے جاتا اندجو مھی بات کرئی ہوکر لینا''۔ح. مانے جیسے اس کی مشکل آسان کی ۔

''شكريه بهالي!''وه بهت شجيد د تھا۔

'' شہران! میں نے انداز وکرلیا ہےتم بھی اور لیل ماہ بھی ایک دوسرے کو بیند کرتے ہو، گرایک دوسرے کو جیوز ناجمی نہیں جا ہے ہو'۔ وہ سکراتی ہوئی روم میں آ گٹی۔

"كيابات بي كب تك چلنا بي " : بيثان نے يو جهاو د كا فح سے آ كر كھو ريستانے سے كيے ليك كيا تھا۔

" سنينة ابھى مجھے شہران كہدر ہاتھا...! " ال نے جواب ميں خوش ہو كر سارى بات اسے تاوى-

" مول ... تو موصوف بھی خامصے پر بیثان ہیں '۔ ذیثان بھی ہننے لگا۔

'' ہے، ونو ل کل کری اپنامعا ماہ خووجی سلجھا سکتے ہیں''۔حر ما جلدی جلدی جا وراوڑ ھے تگی۔

"ا \_ سنو! مسرف و وون ركنام جهير؟" زيشان كوياء آياتو حمويا بهوا-

'' جانے توءین مجر بتا وَں گی کتنے ون رکوں گی''۔ات فیشان رکنے بی نہیں وینا تھا، کیونکہ اس کے بغیرول جونیس لَنَسا تیا۔ ''اورسنو!زیاوه بازارگھو سنے کی ضرورت نہیں ہے،اپنی کنڈیشن کود کھے لیما'' ۔اس نے حرما کوخود ہے تریب کرے اس کے کان میں کہا۔

☆.......☆

"اب تیرے لیے پر بیزل آگیا بو کیوں انکار کررہی ہے؟" زویا کواس کی منطق ہمچھٹیں آ رہی تھی، پہلے ندان کے لیے ما کل مھی اوراب خود بی منع بھی کرر بی تھی۔

روادُ الجُسِفُ [118] جون 2013ء

بند ہوں ہراسال کرنائبیں تھا''۔ وہ بڑی مستعدی ہے آ ہتہ آ ہتہ ڈرائیورنگ کرر ہا تھا۔ وہ حیرت وانبساط میں جتایا سے بین بی روقی -سے بین بی روقی -

اس نے مجھی کی سے بول اپنی غلطی کا اعتر افٹیس کیا ہے، تم واحد ہوجس سے میں بیرسب ہا تمیں کرر ہا ہول''۔اس نے فان گرکی جا در میں لیٹا اس کا چبر و مررے زگا ہوں کے دصار میں لیا۔

اب کیافائدہ ان سب باتوں کا؟'' اے اس کمے شہران ڈراہمی اکھڑ اور سردم پڑیں لگ رہا تھا، ڈس کے لہج میں پڑمندگی ادر تھکا دی بھی لگ رہی تھی۔

المجتبع فاكده، من ال شادي التاركروول كالم

" آپ کوا نکار کرنے کی شرورت نہیں ہے ، میں خود کردول گی' ۔ اس نے دیڈوے باہرا پی نگا ہیں کیں۔ معظم کے جیسے تہاری مرضی' ۔

ا المعتم جانتے ہوا گر میں اٹکار کروں گی تو ابوکو کمتنا دکھ ہوگا''۔اس نے مجبوری بتائی۔

انگل کو میں تبھالوں گا'۔اے لیل ماہ کو جیوڑتے ہوئے دکھ بھی ہور ہاتھا، دل کے ایوانوں میں دہ تو آگئی تھی ، پہلے م معرفی جیست وہ اس سے الی باقیس کرتا تھا جس سے دہ زج ہوجاتی تھی ،گر اب محبت دیبار کے سوتے بھوشے گئے تھے ، اس میں مسلم کی اس موجا بی تیس تھا دہ انتخام در اور بدد ماغ شخص بھی کسی لڑی ہے محبت کرسکتا ہے، اقر ار دعبت واظہار کرتا بھی تو میں مرکزی کی مسمحے گی میس اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے جیوڈ دینا ہی مناسب ہے۔ میں میں میں میں بیادوں گی ،کب میں انکار کروں گی'۔وہ دھیمے لیجے میں گویا ہوئی۔

الك وات من عى تم سے إدارا جا بول كى"۔

الول يولو!"ال في مر بلايا-

ا علی جی کوئی لڑی تمہاری زندگی میں آئے تو اسے بیار و محبت سے جیتنا، کیونکہ لڑکیاں کانچ کی طرح ہوتی ہیں وہ اس کے جید بھی جاتی ہیں'۔ ذومعنی کیجے میں اتن گہرائی ہے اس کے جید بھی جاتی ہیں'۔ ذومعنی کیجے میں اتن گہرائی ہے اس کے دل میں جیر بنگا ہے گائی بیان نے وقع کے کرح اس کے دل میں جیر بنگا ہے گائی گاؤں کے دل میں جاتے گائی گاؤں وہ وہ جاہ کر بھی ہیکا تی نہیں نکال رہاتھا ، کیونکہ اسے ہیکا نجے بہت اچھا لکنے لگائی اور وہ جاہ کر بھی ہیکا تی نہیں نکال رہاتھا ، کیونکہ اسے ہیکا نجے بہت اچھا لکنے لگاتھا۔

معرباً فی کرکے بچھے گھر چھوڑ ویں ، ؛ یہے ہی یا کچ نج کئے ہیں ، گھر والے پر بیٹان ہورہے ہوں گے''۔اس نے زم لاآ فالڈیٹن کہا۔

م المحاب بنا وَ كَى؟"

المجت جلد میں آپ کواپنے نصلے ہے آگا؛ کردوں گئ'۔رضوبہ چورگی آتے ہی و سنجل گئ تھی،سرسید کالج کے معلق کا تھی،سرسید کالج کے معلق میں ان دونوں کا گھرتھا، لیل ماہ کے دیاغ میں بچھل گزشتہ باتیں گھوسنے لکیس،جب وہ راستہ روک کر کھڑا آئی العدہ میراسان حواس باختہ ، وجاتی تھی۔

(ماري ہے....)

ተ----- ታ

رداوًا يجسف [11] جون 2013 م

زیزی لواس دنت اپنا بختیجا بی نظر آر با نظا، اور آج دیکھو بختیج کی اصلیت کھل کے سامنے آگئی ہے'۔اریشما ، کا سل بیپ دینے نگاس نے بیگ ہے سل نکالا -

"زریا! میں جلوں گی ،ؤیڈی کی کال تھی مجھ کام ہے آئیں شایڈ'۔ وہ افہام کوچنگ منگ پیار کر کے اپنا بیک شولڈر پر انکائے زویا کے ملے لگ کے بیار کرنے گئی۔

حر ما کی طبیعت فراب ہونے گئی تو زیادہ شا پنگ نہیں کی اس لیے کال کر کے شہران کو بلاکیا۔ ''آپی اِتمہیں اے بلانے کی کیا ضرور سے تھی جمیسی ہمیں ل جاتی'' لیل ماہ جا در میں خود کوسموئے غصے میں تن پھن

" کتنی در ہوئی ہے جمیں بیاں ، آئی کوئی ٹیکسی؟" حیانے اس کی تی ہوئی صورت دیکھی۔استے میں شہران کی لیکے ہوئی صورت دیکھی۔استے میں شہران کی لیکے ہوئی سانظرا یا۔
لیک بان دونوں کے قریب رکی ،لیل ماہ نے ناگواری سے منسری تھیرلیا ،جبکہ شہران فریش سانظرا یا۔

" شہران! مجھے فورا تھے حجھوڑ؛ بنا، بجھے چیزیں ہیں می گھر بررکھنی ہیں"۔ وہ فرنٹ میٹ پر پیٹی اور کیل ماہ منہ ہی منہ میں بروبرداتی ہوئی سیجھے بینے گئی ہشہران اس کے تاثر ات و کمیور ہاتھا اور اس کا غصہ اور نا گواریت بھی سمجھ رہاتھا۔

"کون ہے گھر؟"اس نے یو حجا۔

"ارسه این گھر" - فریاستحرالی -

"آ يي! تم گر كيون جاري : و؟"ليل ما د كواعتراص موا-

" چند من کا کام ہے، بھر میں واپس وہیں گھر جلوں گئ"۔اس نے تسلی دی۔شہران نے حریا کوچھوڑا الیل ماد بھی از من بھی

"اك من ركية!" آج توبوى تبذيب سے خاطب بوا تھا۔ حربا تو اندر چلى كئ اور شران نے كيب اسارت

-00 Zuru

"كيابد تميزي ہے گاڑى روكيتے!" وه جين -

' ' مجھےتم سے چندمن چاہئیں' '۔ وہ شجیدہ کہتے میں نخاطب ہوا۔

"و كيموا محصكوئى بات بيس كرنى باوراب بات كرف كاوت نكل كياب مطريد ليج من بعنكارك كها-

" ابھی بھی وقت ہے" ۔ وہ من بی نہیں رہاتھا، أرائي كيے جارہاتھا۔ ليل ماد كا تھے كے مارے براحال ہورہاتھا۔ - ابھی بھی وقت ہے" ۔ وہ من بی نہیں رہاتھا، أرائيو كيے جارہاتھا۔ ليل ماد كا تھے كے مارے براحال ہورہاتھا۔

" یہ تبہاری اور آئی کی ٹی جھگت ہے ، جب بی وہ اٹر کنٹیں" ۔ \* در ال مصر نے کی کا اتباک مجھے تم سے کھض ور کیا ہے۔

'' بھائی ہے میں نے بی کہاتھا کہ بھے تم ہے بھی خردری بات کرتی ہے'' اس نے جے شکہا۔ ''کیل ہاہ! میں نہیں جا بتا کہ تم پرز بردی فیصلہ تھوپ کے بید شتہ قائم کیا جائے ، تمباری آگر مرضی نہیں ہے تو میں انگار کردوں گا، خود پر ساری بات لے لول گا، کیونکہ بھے تو لوگ و یسے بھی شروع سے براہی کہتے اور بچھتے ہیں ، یہ بھی بمل برداشت کرلوں گا، میں بانیا ہوں کہ میں اکھڑ اور برتمیز ضرور ہول ، تمہارے ساتھ کئی دفعہ فعنول حرکتیں اور بجواس بھی ہے، گرصرف اس ہجہے کہ تمہارے ابو جھے براہی بچھتے تھے، اس لیے می صرف ننے میں آ کریہ سب کرتا تھا، ور ایسیا

ردارًا الجنب 110 جون2013 ،



رئی''۔اس نے حمدان کی ای کی بات یا دولائی۔ \* اُورِّ پیشماء!تم جلی جاؤگ تو میں جمر جاؤک گ''۔فوزیدرو حل ردنے لگی تھیں۔ W منجمی! مِن آب کو بھی اینے ساتھ لے کے جلول کی '۔ W '' بُولَ کہمیں میں جار ہاہے ، سناتم نے ؟' 'روحیل سکندر نے تیز کہیج میں قطعیت بھرے انداز میں کہا۔ ''خِران ہے میں ہات کروں گا''۔ ا وایک اور ایک میں ای گری برای مہیں ہے اور مزید مجھے اس کے لئے میں گرائے میں نے جو فیصلہ کرلیا ہے ، آب دو کریں حمدان کی ای کوا نکار کرویں''۔ وولب کیلتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے دم سے نکل کئی تھی۔ لیل ماہ کی شادی کی تیار یوں میں کوئی سرنہیں جھوڑی تھی ،اسد مرز انے کلشن معمار والے دو بانٹ جج دیے تھے، جوانہوں نے بیٹیوں کی شادی کے لیے ہی رکھے تھے، ساراخر جدوہی کررہ بھے، حرماکے لیے بھی انہوں نے نقذر آم وغیرہ دی تھی ، جوذبیثان نے بہت منع کیا اور لینے ہے انگار بھی کیا ، گر اسد مرز انے ایک نہیں بی تھی لیل ماہ کا دل اس ون کے بعد سے شہران کی طرف سے بچھ صاف ہو گیا تھا، تگراہے میں تھی قکر لاحق تھی کہ دہ شاوی ہے! نکار بھی تہیں کر ری بھی بشیران کوتعب بھی ہوادر ہوسکتا ہے منتظر بھی ہو۔ یہ جارج مبینے اس نے سوچ سمجھ کے ہی گزارے تھے۔ ''جیزے ساتھ پر پیمیں بعد میں کیسانی ہوکرے''۔روزانہ رات کو ہاتھ پیروں کا مساج کرکے وہ سوتی تھی ، پھر حرمائے بھی کہا تھا اپن جلد کا خیال رکھے۔ دعا اس کے ساتھ ہی سوتی تھی ، وہ بھی اپنی بھیجو کے جانے ہے بہت اداس بھی ایونکہ وہ اس کے ساتھ ہی گئی رہتی تھی ، دہ کب ہے جاگ رہی تھی اور کیل ماہ کوسوچوں میں کم و مکیر ، ی تھی۔ المجمع من مجموا كياسوچ راي من من ١٠٠ '' چھٹیں''۔ دہ سکرائی لوٹن اٹھا کے دراز میں رکھا اور بیڈیرا گئی۔ " في كريون حيب حيب كا بين ؟" - "الدين وأنت كا نائم إورسون كا نائم ب، يس كيا شورمياؤل؟"ال في بات كونداق يس عي الزايا-"مجیرو! مجدح ما مجمیو کے جانے کا تو اتنامحسوس نہیں ہوا، مگر آ ب کے جانے کا بہت محسوس ہوگا"۔ و معصوم ی رونی اوراوان صورت بنائے کو یا ہوتی۔ مر ان کرتے ہیں اور بھر صرف دو بول کسی غیر کے ساتھ بڑھائے جانے سے وہ پرانی ہوجانی ہیں۔ کس ماہ کی آ تکنیس ادائ اور دور بی تھیں \_ا ہے شہران کی فکر رات دن سوارتھی ،و دا ہے کیسے کلیئر کرے گی؟ و دیو اپنی کہہ کر صاف بَوْكُمْ اَفِهَا اَسْتَا تَوَانُدازُهِ مِوكَياتِهَا مِشْرِان كَامْزاجَ بِمِيشْهِ ــــروكها اور سردمبر ہے، جنب بی ہ ہ ہرا یک ہے ایسے ہی ا معران احد المهار امعر كر بهى سركرنا ب 'روه كروث لے كے ليك كى۔ میر این میں شاندار بی تیار کرر بی تھیں، حر مااے بہت کچھ بنا جکی تھی ،اس کی بسندے لینے کا بھی کہا تھا مگر کیل

رداد انجست 93 جولائي 2013ء

''اریش و میری پی اید تو تم خود برظم کردگ'' فوز بیرو خیل نے ترب کے اس کے ہاتھ تھا م لیے۔
''کی ایپی نے بہت ہوج بچھ کر فیصلہ کیا ہے، بی اپنا کوری جو میراشوں تھا وہ کرلوں گ'۔
''اریش اور گریا! یہ تم کیوں کر دبی ہو، جمان کارشہ آتو گیا ہے، تہاری بی پیند تھی'' ۔ روحیل سکندراس کی شر
سے پر بیٹان ہوگے، اریشما واتی خیاس تھی وہ ہر بات گر تی میں جائے محسوس کرتی تھی۔
''میرے بیند کرنے سے کیا ہوتا ہے، جمان نے بیجھ بھی بیند کیا ہی نہیں اور بی نہیں مجھ تی کہ بیس حمان کے
تابل ہوں''۔
''اکی بات کیوں کر ربی ہو، کیا تی ہے تم بی پ''
''اکی بات کیوں کر ربی ہو، کیا تی ہے تم بی پ''
''انی بات کیوں کر دبی ہو، کیا تی ہے تم بی پ''
انہی بات کوں کر دبی ہو، کیا تی ہے تم بی پ''
انہیں دی اور تیموں سے بیری مثل کی کوئیں ہے، جم خوان کے پاس پہلے بہت کی تھی ، آپ نے اے اس جو الے سے
ایمیت ہی نہیں دی اور تیموں سے بیری مثل کی کوئی آپ نے اس وقت میری پہند کوکوئی ایمیت نہیں دی تھی '' اے اپ
ڈیڈی پر بھی افسوس و خور ہو تھی کہ میں اس پر توجہ دی ہی نہیں ۔

المراح میں اس نے کیا کیا اس نے سوائے دھو کہ دینے کے کیا کیا انجانے میں آب تو میری اس سے شادی کروا دیتے ''۔ وہ آج اپنے دل کی ساری بھڑ اس نکال رہی تھی ، اپ ذیڈی سے اس جو جوشکا ہیں تھیں وہ سب ان سے کر رہی تھی ، فوزیہ دوسل سر جھکائے کا وُج پر بیٹھی تھیں وہ اپنی بٹی کے دکھ وغصے کو بجھ رہی تھیں۔
"اس وقت بھی مجھے تبہا را خیال تھا''۔ وہ خودکوشر مندگی میں ذوبا ہوا محسوس کر رہے تھے۔
"نہیں ،اس وقت آپ کو صرف وولت کا خیال تھا جو تھ ان کے پاس نہیں تھی''۔
"نہیں ،اس وقت آپ کو صرف وولت کا خیال تھا جو تھ ان کے پاس نہیں تھی''۔
"اریشماء!الی کوئی بات نہیں تھی وہ میں نے تھ ان کو بھی کمتر نہیں سمجھا، مگر بہضر ورسوجا تھا کہ تم آساکٹوں میں بلی

"اریشماء!الی کوئی بات نہیں تھی ہ میں نے حمدان کو بھی کمتر نہیں سمجھا بھر بیضر درسوجا تھا کہتم آسائٹوں میں بلی برھی ہو،اگر حمدان ہے تہاری شادی ہوگئی تو تم اس کے ساتھ ایٹے جسٹ نہیں ہوسکو گئ'۔انہوں نے اس کا افسر دہ چیرہ دیکھا۔

"بيسوچ آپ كي تقي ذيذى! آپ نے اور مى نے بيرى تربيت الى كى ہے كہ كى كوكم ترنبيں سمجھو،سب برابر إلى اور ماسوال كے بيس آسائٹوں بيس بلى بردھى ہوں بيس نے تھى ان آسائٹوں كا تحتاج خود كونبيس بنايا ہے، من كل جى سادہ مزاج تھى اور آج بھى سادہ ہوں" ۔اس نے لب كيلے۔

"مری کی این دیری کی است دیری کومعاف کردواور اینا فیصله بدل دو جمدان بهت اچهالر کامیم من فے اسے کھر باایا ہے بات کرنے ،صرف اس کی کماس کی بسند ہوجھاوں "۔

''کوئی فا کدہ جیس کیونکہ حمدان نے مجھی مجھے اس نظرے ویکھائی نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو ہاس آن سجھتا ''

"اس کی امی اید پر پوزل ایسے بی تو نہیں لے کے آئیں"۔
"آپ نے اس ون سانمیں جمران کی امی کہر بی تھیں ہم پہلے آپ کی حیثیت کنیس تھے، اس لیے ہمت نیس

ردادًا جُست 92 جولا كي 2013م

ماہ کو جھج کے کسی آربی تھی ،اس لیے اس نے جائے ہے منع کردیا تھا۔

تومزه آتا''۔زین کی دفعہ شوخی ہے کہدیکا تھا۔

'' جب دل ہی اداس ہورتو اپنی مرضی بھی کو کی خوشی نہیں ویتی ہے'۔ وہ لیٹی ہو کی خووے ہی مخاطب تھی ۔ وز نے کیا ہے کیا کردیا، وہ کل تک اس گھرانے ہے خرت کرتے تھے اور آج وہی گھرانا ان مثب کے لیے عزیہ باعث تقا،وہ جو پہلے شہران ہے محبتُ کرتی تھی ، بھیراس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرنے لکی تھی بھر بھر پکر ا جا تک سے سب مجمع انسابدلا ، چرشہران کی باتیں اس کا دل در ماغ تک بدل کی تھیں۔

''شہران! میں نے ہمیشہ تمہاری اکفر طبیعت ہے ہی محبت کی تھی ہتم جو کسی ہے سید ھے منہ بات نہیں کرتے تھے <u>جھے</u> تبہارا کی انداز تواجیما لگنا تھا، گر چر جب تم ایسے ہی نھے ہی ہیوکرنے گئے مجھے تم برے لگنے لگے بگر ایپ بر ے تم مجھے یوں اچا مک اچھے گئے لگے، مجھے یہ ہے باری میری ہے تمہیں منانے کی''۔وہ سوچوں میں نلطار

حمدان کواس ون تو ٹائم نہیں ملاتھا وہ روحیل سکندر ہے <u>ملنے نہیں</u> جاسکا تھا بگر آئے اے موقع ملاتو وہ جلا آیا تھا،وہ ہال کرے میں بیضا تھا ، نیوی بلیوشرٹ پرفان کلرکی جینٹ میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا ، نوز بیدروجیل نے اس کی خاط مدارت میں کوئی کی نہیں جیموڑی تھی اور وہ سرجھ کا ہے مودب بنا بیٹیا تھا۔

"مرا آب کو مجھ ہے کچھ ضروری ما میں کرنی تھیں؟"اس نے کب ساسر پزر کھا اور تیبل پر د کھو یا۔

'' بہول ... بجو نہیں آ رہا کہال ہے شروع کرول''۔ وہ خاصے شجیدہ اور تفکر ز دہ بھی لگ رہے بتھے، حمران نے استفهاميه نگامول ــــان كا جائز ؛ ليا\_فوز بدروحيل پهلو بدل كرره گن تقيس ،اريشماء كواس كي آيد كي خبر مبوَّن جي ،ان کے وہ جان بو جمہ کےاسیے روم میں بند ہوگئی۔

" دیکھے سر! آپ بلا جھجک بھے ہے ساری باقیں کر پہلتے ہیں ، آپ اتنا پریشان کیوں ہورہے ہیں؟" اس نے ان کی تھرا ہداور پریٹائی کوئم کرنے کے لیے مسکرا کے کہا۔

"سب سے مملے تو مجھے بیرسر کہنا بند کردو، کیونکہ میں بھر تکلفات میں پڑجا تا ہوں اور میری ہمجھ میں کین آ تا آیا کروں اس وقت ہم کوئی برنس دغیرہ کے امور پر بات میں کررہے میں ہمہیں بین نے گھز بایا ہے اس لیے جملا جا ہتا ہوں آئس سے باہر مجھے بلیز انگل وغیرہ کہدلیا کرو''۔ انہوں نے گویا سب سے بہلی انجھن اس سے سامنے رکھ

'' جی کوشش کرول گا''۔ وہ جمینی کے سر جھکا کررہ گیااہ رمسکرانے بھی لگا ، کیونکہ وہ بھی سمجھاتھار وحیل سنندر رث بدل جانے کی دجہ ہے بھی ایسا کہدر ہے تھے۔

"كوشش نبيس تهمي على كرماي "ان كالنداز قطعيت بحراتها -

'' آپ بات تو شروع شیحیے بلیز!''حمدان کو تجسس بھی قعاالی کون می خاص بات ہے جوانبوں نے با قاغد اللہ روادًا بحست 94 جولا كي 2013م

و جھے ہے بوجھ کرا کرآ تیں تو میں انہیں منع کرویتاء سرا میں سمھتا ہوں کہ میں انھی آ پ کے مقابل کانہیں ہوں؛ جدان نے ایک دم بی بات کودوسری رخ پر کرد یا جبکدد ہ پر پوزل آنے پرخوش بھی تھا۔ و التي كوئي بات نبيل ب، آپ ايدا مجه بهي غلط نبيل سوچيئ كونكدروي چيكو بيس محى رقيح نبيل ديتا، بيل مرف شرافت جا ہتا ہول ' ۔وہ جعث بات کو گئر کرنے کے دہ مبادہ کھادر بی ہیں مجھ لے۔ ور اراد کور کے لیے اول روز سے قابل اوجداور قابل عزت ہو، کونکہ میں خوددار لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں''۔ " بعرم إلى بكوكيا بريتانى مع " وه ان كى باتون كامطلب بين مجهد كاتفا

المزمرا كه كرمالكل غيركردي موا

المنظم المراق مع ما به اور مجمعا تحاار بشماء تهمين بسند كرتى ب الريس اس وقت اين تعقيم كونو قيت دير ما تعا، ان کے نیل کیدہ میرا بھتیجا تھا، صرف اس لیے کہ میری بٹی میرے بھائی کے گھر بیاہ کر جائے گی تو میری نظروں کے مائے وہ کی میں اپنی بین سے اپن جان سے بھی بڑھ کر بیار کرتا ہوں، میں نے اریشماء سے اس وقت کہا جے وہ بند كريل ہے جھے مواد ، مرتم اس ميں انٹرسنڈ نہيں ہے ، يا وہو گاتم ہے بھی ميں نے ايک دن آ فس ميں بات كى تھى ، الم الميتما مكالم ندكرتے مواروس كندرا بسته استه بول رہے تھاوروه مرجمائے جرائل سے من رہا تھا۔ التأركر علته بيل، يحفظونى دكه وافسوس بيس موكا ومرى اى بهت سيدهى سادهي بين، أبيس سمجمالول كا" يحدان نے

المين بارا الي كوئى بات تيس ب، ير يوزل برتو جهے بهت فوقى مونى به اور من جامنا بھى مى مول كەتم فلون فی شادی جلداز جلد ہوجائے''۔ انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔

ا المستمان كوبورى بات بتاية اريشماء كي اراد ي بي؟ "فوزيرد ويل في جي حصاليا\_

حمال امتلاار سمام كاب، اے ضد سوار بوئن ب كدوه فيكناك كاكورس كرنے انگلين د جائے كى اور شادى الل كاليل كرك الروم كمتى بي كرحم ان في مجهة بهى يسندكيا ال بيس اور يس زيردي اس يرمسلط بيس موسكي" ... ممان ويراغي كاجم كالكاوه وتوسم جها تهااريشماه توبهت خوش بهوگي ، مكريبال تو پر جهاور بي كهاني تشي -

ا من جا ہتا ہوں تم اے روکو ، وہ بہت صدی ہے ، مجھے بنتہ ہے اس دفعہ وہ میری بھی بہیں س رہی ہے ، صرف الکی ایک کردی"۔ انہوں نے ساری حقیقت اس کی کیوں نہیں کی اور زیر دی تیمورے منتفیٰ کیوں کردی"۔ انہوں نے ساری حقیقت

ردادُ انجست 95 جولا كى 2013م

ے اے آگاہ کردیا تھا۔ بارے میں بہت معلومات تھیں۔

" بینا! وہ تہیں پند کرتی ہے وہ تمہاری صرورے گی مصرف تمہاری محبت و توجہ کی وجہ ہے وہ رک سکتی ﷺ میں ایس کی تھیں۔ " ووليل ماه إخرا مايول كاجورُ السَّاخوبصورت بي يوشادي اورو ليميكا كتَّناخوبصورت بوكا".

W

"مُمْ جَالُودُ كُهِا آتَى بَمْ تُوانِ كَے تَعْرِجانَى بُو "-اس نے بیک کیے کیڑے سائیڈ پرر کھے تروع کردئے۔ البير التاري مي مرجز خواصورت بيا -

ا فال اور بریان تھا ، د وشیران سے نفرت میں کرتی تھی ،اس کی حرکمتیں اور دھمکیاں لیل ماہ کا ول خراب کر سمتے ہے بھر "واؤ.....كيا شاندار بايوں كا جوڑا ہے، جميرا آئی نے بھيجا ہے"۔ بھانى نے بلوغرارہ اس برگرين شرٹ اول يون سے بعدے وہ شبران كے متعلق اچھا اچھا سوچنے لگی تھی واسے شہران كى آئھوں سے شروع سے ہی ڈری لگتا

من شک مجمی نیس "له استرال کی تھلےول ہے تعریف کرتی تھی ،دونوں میں دوتی بھی بہت تھی۔ "مری دعاے تمہار اتھی جلدی تمسر آ جائے"۔

المنا المنبات شوخی ادر شرارتی کیچ میں بنس کے کہا۔

"الجماش اب جلتی ہوں مغرب ہونے وال ہے، حنامھی آج سارے ٹیوٹن کے بچوں کوسنعال رہی ہوگی ، وہ موج کا میں جم کے بی بیٹھ گئ ، باتی کی پیکنگ وغیرہ کل آ کے کردوں گئ '۔ وہ تیزی ہے آتھی ، باتوں میں وقت

" میتمهاری سوچ ہے ایسا مجیز نہیں ہوگا، لڑکے اپنی شادی پر بہت خوش ہوتے ہیں 🗓 لائے کو جیے لڑکوں 🐩 میآئی ! انتا مجھ فضنول خرافات کرنے کی کیاضرورت ہے؟" اس نے اسپے روم کو انتا سجا ہوا دیکھا تو لوکے بتا

' چیچ کروشادی کون سامار بار ہوتی ہے ، پہلے ہٹے کی شادی پر تو میرا ار مان نہیں نکل سکاء تمہاری شادی پر ہی ہے مسارمان فكال اول " \_ انہول نے ڈیٹ كاس كے بھنانے كوا گنور بى كيا۔

منزوری ہے میدؤ رامول اور فلمول کی طرح ہی کمرہ سجایا جائے"۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے آیا تھا اور سیدھا ا المبادم الله الكوام ال مرك حصت اور و بوارول كو يعولول وغيره يه سياد كم كرجرت زوه ره كما تعار مب بن البيع بجاتے ہيں" ميرابيكم نے اس كى برہم صورت ديلهى جواليكى چيزوں كو طعى پندئبيس كرتا تھا۔ من جاتے ہیں تو ہم بھی یا گل ہوجا کیں؟ ''وہٹی دی آن کرتے بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔

المعان ماده بريوكر في اورمند بكا زني كي ضرورت بيس بين -"الالى الب كيول فضول خرجي كردى بين؟"

و الم كول بريات من بول رہے موداى جوكردنى بين كرنے دو" \_ حرمانے جائے كاكب اس كے ہاتھ ميں البار في الرائي المنظمية و الما يحما منع الما يوكر بولنے لگا تعالى كى بھا وج تھى اور قائل احر الم تھى ۔ مران المالي الشران بعالى كوة بربات بري اعتراض موتائي "مدكوم بولنے كا موقع عابي تھا۔

" جب دہ آ ہے گئیس من رہی تو میر کا کیسے سنے گی؟"

روميل سكندر باب تضاورو دايل مِيْ كويون كوثما بكھرتا ہوائيں و كيوسكتے تھے۔

''حمدان پلیز! مجھےمعاف کردیٹا ہتم ہیں سوچتا کہ میں بیال بھی خودغرض بن گیا ہوں ، بی کے لیے <sub>اس</sub> حاسکنا ہوں''۔ وہ شرمندگی اور ندامت کی عمیق گہرائیوں میں خود کو گرتا ہوامحسوس کرتے رہے تھے جمران نے ال ہاتھ تھام لیے، اے اریشما وکومنا ناتھا دواس ہے خت خفاتھی ،ای وجہ ہے وہ فرار حاصل کر رہی تھی۔

دویتہ حس پر کویددھنک اور ستارے شینتے گئے ہوئے تھے، پوراجوز اجھلملار ہاتھا۔ شادی کی تیاریاں تو وقت کے تعالیا جادولگیا تھا اے ایسا لگیا تھا وہ اپنے تحریش جکڑ رہاہے۔ تک جلتی رہتی تھیں ، تین ماد کا عرصہ بھی جلدی جلدی تمام ہو گیا تھا جمیر ہیگم نے اس کا مایوں کا جوڑ ایملے ہی تھے تھا۔ کیل ماہ کا دل دھک وھک کررہا تھا،شادی کے دن قریب آرہے تھے، سانسوں کی رفار بھی اتھل بھی الحق، بھی آئی ہوئی تھی وہ اسے <u>جھٹر</u>ے جار ہی تھی ۔

> ° واه.... کیا تھاک ہیں ' '۔ لا نبہنے بھی سراہا تھا۔ \* الاسّبه! بية نبين كول جمه بهت عجيب سالك د باي "-

"جسلاکی کی بھی شادی ہوتی ہے بحیب ساہی لگتاہے"۔ اس نے معنی خیزی ہے اس کی آتھوں میں ، کیما گزرنے کا احتا اس تک نہیں ہوا الیل ماہ نے اپنی بیک کی ہوئی چیزوں کورتیب سے رکھنا شروع کردیا۔

\* \* میں نے افکار نبیں کیا ہے دوتو تکملا رہا ہوگا \* \* \_

\* دخمهیں بہت معلومات ہیں" ۔ کیل ماہ جیسے چڑ گئی۔

\* نواور کیا تھیک کہدر ہی ہول " \_ وہ سکرائی \_

''لائبہ!اگراس نے بچھے کمرے ہے باہر ٹکال ڈیا اتو کیا کروں گی؟''ا ہے بیہ نہیں شہران ہے ہر بات کا

''اب ایسابھی وہ نہیں کر میں گے''۔ لائئہ نے ویکھاوہ بہت زیاد و گھبرا ہث کا شکارتھی اے بڑی آنے لگا۔ '' وہ مجھے شروع ہے سرویل اور بدمزاج ہی لگاہے ، یا دہے جھی بونیورٹی میں آتا تھا تو کیساا کھڑا نداز : بناتھا \* \* لگتاہے تُوشیران بھائی پرشروع ہے نگاہ رکھے ہوئے تھی \* معنی خیزی ہے جھیرا۔

" بكواس بيس كرد" وه جھين كئي۔

" اِے ا آج او غازوں پرسرخی دور گئے ہے"۔

· '' زیادہ بک بک نہیں کر داور بیساری بیکنگ کرد دہیں نماز پڑھلوں ،عصر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے'''ا ردادًا بُحست 96 جولا كي 2013م

روازا بجست 97 جولالي 2013ء

و کیاں ہوتی ہیں آج کل؟ ہمیں تو آ واز تک ہے تر سادیا ہے' جمدان اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف استے و اعوار ون؟ وہ شاید انجان بن رہی تھی، یا بھر حمدان سے اپنے اگنور کیے جانے کا عمل مدلہ لے رہی تھی، الماج اجاب الب محصة بكون كهدي بين " وه سكرايا -" عرض برن بنيس بول فورا آس يتين " - خاصے رعب ودھولس سے خاطب ہوا۔ ورا فن چيورو ديا يكول؟" و کھتے امیرے یاس بدکیا، کیوں کا جواب نہیں ہے، مبر انی کرے آئدہ مجھے کال کرنے کی زحت نہیں سیجے "ال في اجتبيت اورسرد مبرى دكهائي-"ازهنت میں کنوں کروں گا، مجھے جب کام ہوگا میں آپ کو کرسکتا ہوں"۔ وہ مسکرا کے اے تنگ کیے جار ہاتھا۔ و منت من مهت بري مول "-وهت كرن كاكوني شوق ميس بهت بري مول"-وه تب كي-" پہلے ہاتوں ایں نگاتی میں پھر الجھاتی میں ،ایسے کہ سارے لوگ آب میں ہی الجھ جاتے میں ، پھرمحتر مددامن ك ماك نكل جاتى بين ، السيحة كوئى نبيس جهور سكما اور خاص طور ير مين تو بالكل بهي نبيس جهور سكما" - وه شوخ س کھیں بول رہا تھا۔ اربیشماء پر حربوں کے بہاڑٹوٹ پڑے جمدان کاامیاروپ اورانداز اس کی ساعت بھین ہیں کر میری ای کوانیاد بوانہ بنا کے سائیڈ پر مور ہی ہیں؟" "جهرت فشول بالتي نبيس كري" - وه جهينب كي -المصالب نے بہت می کام کی باتیس کرنی ہیں ، نورا آئس آئے ورنہ پھریس وہاں بھنے جاؤں گا''۔وہ وار عک "وال كمال؟ " وه حصت بولي \_ المرايانا آب؟ في الماءين باير بول إساس في جموث بولا -مجموت ..... بالكل جموت آب گريري بين '۔وه بال كرے ميں كفر ابواتفا۔ مجر مرا فرواا ہے کھر کے بال کمرے میں تو تشریف لائے ''۔اس نے یہ کہ کر کال کٹ کر دی۔ اریشما و بھا گئ المنارين بنائل براً في تجرير هيال الركر جلي آئي جمدان كويول بليك بينت برلائث بنك شرث من ملوس مكرا تا جواد مجير الناقو أسير كما كهرد بي تفيس ، آب با هر بين؟ " وه اس كاتفصيلي جائز ه لينه لكاء آف وائت كمبي كا دُهيلي شرث بر

ردادُ الجنب 99 جولا في 2013ء

W

"تم چپ کرد" ۔ شہران نے اے گھورا۔ شہران کی جنجھلا ہت کی وجہ کی باس کی طرف اور اس کی طرف اور تک ہے تر سادیا ہے" اور نہیں آیا تھا، وہ اسپارشت تو قائم کر چائی نہیں جاہتا تھا جوز پروی نبھائے کے بہاں آئے۔

''ای اجہر ان بھائی کی بچھ نیس سنے گا" ۔ ہمہ ہا تک لگاتے بھاگ لی تھی ۔ شہران نے ایک نگاہ حربا پرزا گھا۔ کو بڑے ہے ۔ وہ شاید انجان بن ربی تھی، یا بجر حمدان ہے کو بڑے ہے ۔ ووٹ یا جاہوا وربی تھی اس نے دل تو رہے بہت براکیا ہے۔

کو بڑے ہے ۔ ووٹ جھی اس نے دل تو رہے کہ بہن جو یہاں رخصت ہوگر آربی تھی تربی بیاں اس کے دل تو رہے ہیں ۔ وہ سکرایا ۔ اس کی بہن جو یہاں رخصت ہوگر آربی تھی تربی بیاں اس کے دل تو رہے ہیں دکھی تھی ہیں ۔ وہ سکرایا ۔ سیمی بیاں گھی اس کے دل تو رہی تھی ہیں ؟" وہ سکرایا ۔ سیمی نہیں سوچا تھا کہ جو گھر اندان لوگوں کوا بچی نگاہ ہے تیس دیکھیا تھا وہی آئی ہی بیاں کرتا تھا بخداس کا بھی تو رہی تھی ، اس کی بھی تا ہو جھنجھا ہے سب اس کونمایاں کرتا تھا بخداس کا بھی تو رہی تھی ، اس کا خصہ ، تم کی تا ہو وہ تھی بھی ہوں وہ اس کونمایاں کرتا تھا بخداس کا بھی بھی ہوں وہ وہ اس کرتا تھا بخداس کا بھی کے لیے گھی ، اس کا خصہ ، تم کی تا اور جھنجھا ہے سب اس کونمایاں کرتا تھا بخداس کا بھی ہے کہا تھی تھی گئا تھی ، اس کا خصہ ، تم کی تا ہوں جو تھی کی کھی ، اس کا خصہ ، تم کی تا ہوں دھی کی کھی ہوں ۔ در سے کہا تھی کی کھی کہا تھی کہا تھا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کھی کہا تھی کھی کہا تھی ک

شہران کولمیل ما وا چھی گئے گئی تھی ، اس کا عصد ہلمانیا یا اور جھنجھا ہے سب اس کونما یاں کرتا تھا ، عصراس کا بھر پردھرار ہتا تھا۔ وہ اے جان ہو جھ کر بھی داستہ دوک کر تگ کرتا تھا اور اب بوں وہ اس کے قریب آنے والی تھا تبھے میں ہیں آر ہا تھا کہ دہ اس کے ساتھ کیساری ایک کرے گا ، اگر ان دونوں کی شاوی والے دن بھی لڑا اُن ا گھر میں بنگامہ ہی ہوجائے گا ، شہران نے اس کا بہترین حل بھی سوجا تھا کہ وہ اس ہے کوئی بھی تیکھی ہات نیں ا گا، وہ بھلے سے جاہے کتنے طنز کے تیم برسائے ، وہ چیب ہی رہے گا ، وہ اب مترید اپنی آنے والی زند کی کورا کڑا نہیں گڑا رہا جا بتا تھا۔ اسے یہ بھی تسلی بھوگی لیل ماہ کو اعتراض ہی نہیں ہوگا جب ہی شاید اس نے انکار کا جمال مہیں دیا تھا، شادی میں ہفتہ دی دن بھی ارباز بھائی نے اس کی ایک نیس میں آگیا تھا، توسیف جمی کردہا گر

'' شہران اپنے کیڑے درزی ہے سالے آنام بھی دفت کے دفت تک دہاں پڑے دہیں'' ہمیرا بیگم اُ

" تى بال " ـ وه بىباد بدل كرره " كيا ، جائ فى كركب سائية مرركها ـ

'' ہاتی کے کام: بینان دکھے سلے گا''۔وہ سر ملانے لگااہ رٹی ہی کے جینل سری کرئے ہے کہنے لگا، بینی ہلکی چڑتی شیوا سے خاصی بارعب اور جمیدہ بناتی تھی ،و دا کنڑ اپناچپرہ آئے میں دکھے کر کہی سوچتا تھا ایسی جمی اپ چیرے؛ تیمیسرر ہاتھا۔

جند السبان ہوگیا تھا، ارلیتنما ہائی ہے اس حد تک برگمان ہوگئ تھی ، ابس کی بجھ نیس آ رہا تھا کیا آرے آ مینشن الگ سوارتھی اور افی کا دیا و بھی تھا، وجلنہ ہے جلد سنگنی کرنا جا ہتی ہیں وہ اس سارے قصے ہے اللہ تعمیں ۔ ارلیتنما ء آفس بھی نہیں آ رہی تھی ، وہ استے کمل اگنور ہی کررہی تھی ، اسبے کال کرنے کی عمدان فی ہمت الربی تھی ، ایسے کال کرنے کی عمدان فی ہمت کر رہی تھی ، ایسے کال کرنے کی عمدان فی ہمت کر رہی تھی ، کیونکہ بھی ارلیتنما و کو اپنی بھی کر ہی کہ بھی ، اگر وہ ابھی بھی ارلیتنما و کو اپنی بھی نہیں دلائے گا تو وہ چلی جائے گی اور وہ دارلیتنما و کھونا نہیں جا بتنا تھا ، سارے حالات اس کے تائی تی ہو گا۔ روسیل سکندر کی طرف ہے بھی کمل اجازے تھی کہ وہ ارلیتنما و کو کئی طرح بھی روک نے ۔

'' کچھتو کرتا ہے''۔ آفس میں جینیا وہ بہت دیر ہے ای پرسوچ رہا تھا۔ اپنا سیل نکالا اور اریشا ،کاج کردیا ، دو تمن نیل کے بعد اس نے ریسیوکر ہی لیا۔

رداوُا كُلِث 98 جولا كي 2013ء

مری اولی مرورت بھی نہیں ہے'۔ اسدمرزانے آج بہلی دفعدا پی اکلوتی بہن کوڈ انٹ بی دیا درندانہوں نے مریم بھی والے ا مریم اور ای اسدمرزا کو جاتے ہوئے اس کی تھی۔ مریم بھی مولب بھینچ کررہ کئی تھیں اور ای اسدمرزا کو جاتے ہوئے اس م " بمال مناحب كوتوبهت برا لكن لكاب "-" بينيوا إن بات ي علط كرف كل بين " كيل ما ومايول كزرد جوز من بيني خودمرسول بن الكرين مي -والترميري بربات عى سبكوبرى لتى بـ '-وه مند بنانے تكيس والى نے تاسف سے البيس و كمها جو بات كو بلای رخ برلے جارہی تھیں۔ کی ماہ کوان کی ہی جلن حسد بری گئی تھی ،کسی ہے کم بی خوش ہوتی تھیں۔ والل اواتم بدووده جلیم کھالؤ'۔ای نے باول اس کے آھے رکھا، کب ہے وہ کمزی ہوئی تھیں لیے ہوئے۔ وال البيامي جھے كيا كملائے جارى بين جھ سے نہيں كھائى جاتى "۔وه مند بنانے لكى تھى۔مريم بھيجوروم سے كالحريق أن كي تبيال وآل جونيس كل رئ تحي ،اصل عن انبيس كيل ماه كي بري اورجيز و كه كرحسد ببور ما تعا ، جبكه اسد مرزائے ان کی شادی جب کا تھی کسی چیز کی کی نہیں کی تھی ،اور آئ وہ جنتیجوں سے بی صد کرر ہی تھیں۔ عنی ارکے کھالو پترہاری ساس نے بی جیجی ہیں''۔ ای اے ڈیٹ کے چی گی تھیں وہ منہ بتا کے رہ گی تھی۔ "ويكياش أحكى" بسمدى خوشى سے جربورة واز في اسے جو تكاديا۔ "الشائی بیاری لگ دی ہیں"۔ لیل ماہ جمینی کے سکرانے کی اور ہس کے رضار پر ہلی ی میکی دی۔ المن كار مين أن كي آب ايول كے جوزے من كسى الكرى بي ؟ " "الله يمالو تهاجب تم سباوك آئے تے برى لے ك"-"انتخارش مي جھے ہے كب ديكھا كيا، اتنالمبا كموتكھٹ نكال كينينى ہوئى تھيں"۔ وواس كے قريب بى تھس مرورت می المول کی طرح سجانے ک' ۔ وہ کیل ماہ کے کان میں سر کوتی میں بولی ۔ المحیا ...! این ماه کواندازه موگیا شهران کواس شاوی مے خوتی مہیں ہے۔ المجامى في توجوب واننا چركهيں جاكے حيب ہوئے"۔ دعائمي آئن دونوں وہيں بين كے باتي كرنے كلي تيس، میں اوال آو پہلے بی اواس تھا، رخصت ہونے کی وجہ ہے دوسری بات جوسب سے زیادہ مینشن شہران کی طرف سے الله النبيم ال كياس آنى رائي تمي عمان نے توام کا پیچیای لے لیا تھا ، اور وہ کھیانے گئی تھی اور چھنجسلانے بھی حکی تھی ، آ س بھی زبروتی بلالیا تھا ،

منراست میں ریڈر اور داور دو ہے میں دہ ہرنی کی طرح حواس باخت حیران پر بیٹان کھڑی کھی ۔ "کیا کام ہے؟"وہ کر گئے۔ " جھے آ پ سے کھیا تیں کرتی ہیں، بیرے ساتھ باہر آؤنگ پر جلیئے"۔ "واك....؟" وومراحيراتي كالحفكالكا " یا نج من میں آپ کے پاس اپنا حلیہ ورست کرنا ہو، تو کرلیس ورنداس طبے میں بھی آپ ٹھیک ال یں''۔ وہ ایک اچنتی نگاہ ڈال کے اٹھا۔ " مجھے آ ب سے کوئی با تیں نہیں کرنی ہیں ،آب جا سکتے ہیں "۔اس نے تفکی دکھانے کی بوری کوشش کے۔ "اریشماء بیاا کیا بر تمیزی ہے، کس طرح تم حدان ہے بات کردی ہو؟" فوزیدروجیل عقب میں ق) تھیں ،انہوں نے سرزکش کی ،اریشماءجزبزی ہوگئی۔ "" أن الكياب انبيل بحوزياده ي عصرب" - حمال نے اس كے سكھے سكھے سورو كھے ليے تھے ۔ "ممی!ان ہے کہدویں اب مذا کرات کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور کہنے سفنے کا وقت گزر گیا ہے، جج آ گئے ہے، میں نے جتنی بے وقو فیال کرنی تھیں کر لی ہیں سرید میں بالکل نہیں کروں گی'۔ دل اس کا اندر۔ اداس اوررور ما تحاحدان كرويون في اسى بهت برك كياتها-" آئی اید ہے و تو فیاں تو اب کرنے چلی ہیں "۔ '' بھٹی ایرتم دونوں کا معاملہ ہے ،خود ہی نمٹاؤ ، میں تم لوگوں کے لیے جائے وغیرہ جیجتی ہول''نوز ہرا ودنوں کو ہاتیں کرنے کا موقع وے کر چلی تمثیں ،اریشما وکومی پر بھی جیرا تکی ہور ہی تھی ، جواس سے مع کرنے کے اِن بھر بھی حمدان کواس کے بیچھے لگار بی تھیں، وہ برے برے منہ بناتی ہوئی ہونؤں برنفل ڈالے بیٹھی رہی تھی ہمالا

مه ورمیان کا ہفتہ ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا، لیل ماہ کو مایوں بٹھادیا گیا تھا، اور دہ گھبرائی ہوئی اور نگرن ہور ہی تھی، جمیرا بیگم نے بری میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز شاندار اور اعلیٰ بنائی تھی، مریم بھیھوتو آگئی بدندال رہ گئی تھیں ۔

''واہ بھائی! آپ کی تو بیٹیوں کی قسمت کھل گئی، ورنہ جے بھائی صاحب نے عزت کے قابل نہیں 'بھا، آنا گا کوسر پر بٹھالیا ہے''۔اندر کی جلن اور حسد تو ان کے لب و لیجے میں نمایاں تھی ،اسد سرزانے ان کی یہ بات من لگا گا ''سریم! کوئی بھی بات بولئے سے پہلے سوچ سمجھ نیا کرد، عزت کے قابل وہ لوگ پہلے بھی تھے، یہ ہماری کا پھیرتھا''۔انہوں نے سریم پیسچھوکو خاصی نا گواری ہے جواب دیا تھا کیونکہ ایسے موقعوں پر ان با توں کی کوئی کی سے تھی اور جبکہ یہ سب باتیں ختم کر کے ہی رید شتہ استوار کیا گیا تھا۔

" تی آ پ تھیک کہدر ہے ہیں"۔ وہ کھسیانی کا ہوگئ تھیں۔

"آ كنده سيحه محمى بولنے سے بہلے سوچ سمجھ لينا اور بال حرما اور ليل ماه كے سرال والول ك سامنے ؟

ردادًا انجست 100 جولا كي 2013 و

بعظر بنست الميسل من الا اورز ويا كانبر بريس كرليا ـ روادًا الكسر من التا العالم 130 م

اوالمغول مرسه من البياتي بين رائي تني ،كسى بهي ميننگ مين حصر نبيس في روحيل سكندرخوداس كي طرف

ور الراق ہے بچھے احساس ہو گیا ہے میں شردع ہے سراب کے بیچھے بھا گتی رہی ہوں، صرف خوش مہمی اور خام خال بھی ندمبری که آب بھی جھے ....!" بولتے اولتے دک کی۔ السيخيا أب مي مجهيج السين بحي الدائدازين وهرايا-مواقا اوروه فران کے سامنے رہ کراہے اراد دن کوسترلزل کرنامیں جا ہی تھی۔ ا التحديد إن الآب السيخ مزاح كى الزكل من شادى كريس أروه رئ مين تيزى من نكل من مهدان مسكران لكار م کے کھر میں ہڑ بونگ کی ہونی تھی، یا ی بچے بی تیاری شروع کی کی جمیرا بیم کے چند مے کے رشتے دار ملے ہے ہی آئے ہوئے تھے، گھر میں رونق ہی لگ گئے تھی ہشہران کو ذیشان تیار کر رہاتھا، جو وہ مسلسل انکاری تھا۔ و بھائی اکیا کررہے ہیں؟' شیروانی پر ذینان نے مجانوں کے ہار بہنادیے، وہ ویسے ہی ان فضول رسموں روابوں ے چر تا تھا، اتابی اس کساتھ المردالے کرد ہے تھے۔ ن النجي كرا كے بنار موتے جاؤا اور يان خور محى كلف كے ايم ائيدُرى والے ميش شلوار مل كك سك سے تيار مؤكّرة سننت لك رباتها ويثان نے اس كي سن تار بوكردہ نيج آگيا تھا جميرا بيكم نے كلے لگا كے خوب دعائيں ویں ، محافظ نے بھی اے آج میلی بار محلے لگایا بھا،شہران کو یقین میں آ رہا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، بارات جا العاب كر اليه تاري مى وحراف جمي شاكل بنك ساؤهى خوبصورت سے كام كى اس برميك اب جيواري ميس بہت ا است کی ایس کا ایسان نے اسے میکن د فعدا س طرح مل سجا ہواد یکھا تھا۔ الله المان آب بہت بیاری نگ رہی ہیں دل کررہاہے، آج آب کوخود میں سمولوں '۔ اس فے حرما کے کان میں پر اور تخور ساور تخور سلیج میں سر گوشی کی وہ کا بول کی لیووں تک سرح ہوگئ ۔ "فِراَتُعُورُيُ دَرِي كَ لِيهِ الدرطِولِلز" \_ "كيابي السفة ويتان كوكورا السير شوخيال موار مورى تفيل-" جَمَا لِي أَكَارُي مِن بِهِم عَنْهِينِ مِنْ مِنْ إِنْ رَيْرَ إِلَا كُنَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى آتَى ، دونو ل بَى كُرْ بروا كُنَّة \_ '' الناه بان شیبا کوہمی بولو وہ بھی ہمٹھے گی''۔ وہ ساڑھی سنبیالتی ہوئی مہمانوں کوکوسٹر میں ہٹھنے کا بولنے چلی گئ، میران دلیها بناشنراده بی لگ ربا تھا ، آج تو و دکلین شیوتھا ، گرمونچیس اس کی مردا تھی کی علامت بی تھیں ، دہ بھی صاف ا الكن الرَّمَا يَهَا بَكَلَى عَبْرِ بَعِي كَا فِي رونِق تَعَي ، لكَّ مَا اسد مرز ا كايورا كفر اندمير ج گاروْن سَجَجَ چِكا تَعَاء ٱ مُحد بح رسب متع حميرا بھم سنے وفت کا عاص خیال رکھا تھا، چرجس طرح شہر کے حالات تھے ہر کام جتنی جلدی ہوتو احجا تھا۔ باراے کا

پر پیوکن استقبال کیا حمیا تھا،ار باز بھائی اورزین شہران کواہتے بازوؤں کے کھیرے میں لے کراندر گئے تھے،ای اور المان سن الن سب كا بنتے مسكراتے ہوئے استقبال كيا تھا۔اوھرليل ماوى دل كي دھز كنوں كاشورا تنا تھا كە كانوں ميس منال دستعم القام بلڈریڈ لینگے اس پر میجنگ جیولری میک اپ میں وہ ایسرا ہے کم نبیس لگ رہی تھی ، نازک کول ہے پر بالمون پرمهندی کارنگ بھی خوب آیا تھا ، اور چوڑیوں ا برانگوٹھیوں سے حوب بج رہے ۔

"كمال رئتي مو، كال كون ميس يك كرتي بو؟" وه ال يرالنا بريخ كلي-الكيابات بهت عسه أرباب أردياس كي فهج يرجيرال محل-'' ہاں بہت غصہ آ رہاہے جب میں دیا ہی تھی بھھ پرتوجہ دیو تبیس دیتا تھا ،ادراب بجھے چھوڑتا ای ُسِن " محمدُ إيدِ توبهت الجهي بات هيم مبارك بوا '-''شک اپ، میں تمہاری فعمول بکواس میں بن سکتی او وعصہ ہی ہونے گئی۔ "سب کھے تیری مرضی کے مطابق ہوتو رہاہے کھے تو خوش ہوتا جاہیے"۔ "خوش ہوئے سے لیے مجھے ریست میں جائے تھا" اریشماءرو اسے کہے میں بولی۔ '''ارکیٹما رِخُوٹی خوٹی تم اس رہتے کو تبول کر لو جمران تم سے محت ہی کرتا ہے جب بنی وہ ویلیموا تنا بدل تجی ًا زویا اے کی ہفتوں ہے سمجھا رہی تھی مگر اریشما وکو جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا حمدان نے اپنی مال کی ہیں۔

" زویا! میں خودکوا تنامبیں گراسکتی، پھر ڈیڈی نے بھی کون سامیر ۔۔ساتھ اچھا کیا ہے، میں نے لیملہ کرلا ساری زندگی شادی نبیس کروں گی ' محمدان چوکھٹ پر کھڑا سب س رہاتھا، اصل بات تو اے اب ہے = لکی تی کہ از كاروسا تاروڈ كول ب

"بے وقونی شین کروا"۔

'' میں شاوی نہیں کروں کی اور مجرحمران نے کون سامیر ہے ساتھ اچھا سلوک کیا گئے ،ادل دن ہے اگٹیرکا ا جھا ہے جو اگنور کیا ، میں بھی ہمیں جا ہتی کہ میری اس سے شادی ہو' حمدان اس وقت آ مب وے کراندرا کر برا کی ، رویا ہے وکھلا ہٹ میں صداحا فظ بھی کہنا بھول گی۔

" لگتا ہے دکھڑے روئے جارہے تھے، اپنی میلی ہے'۔ شوخ سے لیج میں کہتے ہوئے اس کے جھیجے چېرے کومخطوظ نگا ہول سے دیکھا۔

" ميں جواب ديناضر دري نبيس جھتي" - تا جُواري کالور ااظهار کرري تھي ۔

''آپ جاہے گئی جھے ہے ہے رقی برت لیں ،اگور کر لیں گرید سے ہے آپ جھ سے محبت کرتی ہیں'۔ان اریشماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ،وہ حیرانگی ہے اس کی بات پرمن می ہوگئی،حمدان یوں اجا کے سے ا جائے گابسارت کوکب یقین تھا۔

"جي کياسمجھيں؟" وهسکرايا\_

" آپ پر سه با تیم بالکل موٹ نہیں کر رہی ہیں '۔وہ اس کا حصارتو ڈے جیئر ہے آھی۔

"سوٹ توریجھے گا کیا کیا کرتا ہے جھ پر میآ پ لاآ کے جاکے پتہ چلے گا، ویسے میآپ میں اجا تک جود؟ آ گئی پیفرار کے دائے کیوں ڈھونڈ نے تکی ہیں؟''

" ہرانسان کی کوئی عزت و وقعت ہوتی ہے اور جو میں نے عدے زیادہ آ پ کے آ گے خو د کوگرا<sup>ے ا</sup>گا

" شران بھائی! آج تو خضب دُھارے ہیں ان کی شیوبھی صاف ہے، چل مجھے ذُربھی نہیں سکے گا"۔ لائرائی شوخیوں سے بازنہیں آ رہی تھی۔

"فنول المحتى ر باكرو" .. بهلوبدل كصوفى كى بيك سے فيك لكايا-

ات میں نکاح کے لیے کھ لوگ ارباز بھائی کی ہمرائی میں اعد چلے آئے امی اور بھائی بھی اس کے ساتھ بیزگی ا تھیں۔وہ گھڑی بھی آگئی جب ہرلز کی کواپنا آپ کس کے نام کرنا ہوتا ہے اوراس کمی مرف کھوں میں فیصلہ کیا جانا ہے، گھراہٹ اور بو کھلا ہٹ میں اسے بینے بھی آ رہے تھے۔ کب نکاح کے بول پڑھے گئے کب اس نے ہاں کی اور سائن کے ای کے گلے لگ کے وہ روری تھی۔

"ليل ماه! سيدهي بهوكر بيغو" - حرما جكسبتاتي اعدراً محلي مي

"مرے دیور کے سامنے جانے تک کیا میک اپٹراب کر دگی؟"کیل ماہ نے جواب میں حرما کو کھورا، جو سکرالی ہوئی بہت بیاری لگ دی تھی۔

☆..........☆

حدان کواس کاول جینے کے لیے کھتو کرنا تھا، دورندہ ہو ایے بھی بھی نہ مانتھی، اریشماء نے بالک علار خربا جھوڑ دیا تھا اور بیاس دن ہے ہوا تھا جب مصباح کی مہندی دالے دن سٹر جیول پر دونوں کی ڈبھیٹر ہوئی اک دل ہوں اریشماہ نے آتا جیوڑ دیا تھا۔ حمدان نے بھی کی کڑی ہے ایسے اظہارتو کیا نہیں تھا، کراہے بیسب کرنا تھا، کوئک اریشماہ اس سے کانی حد تک بدگان ہوگئے تھی، دو اتنا ہے جین اور پر بیٹان ہوگیا تھا، دوخودا نی اس حالت پر جران تھا، کی کوئل کے لیے دہ بھی نہیں جا کہ بھی کی کوئل کی دول جی اس سے مجت کر دہا تھا اور اسے بید بھی نہیں جلا کہ بھی حبت میں اس سے مجت کر دہا تھا اور اسے بید بھی نہیں جلا کہ بھی حبت میں کہے چڑھ گیا، بیڈ پر لیٹا کی گھنوں میں سے جنت کی دہا تھا، جل گئی، اسے جب بید چلا تو خود جران رہ گیا کہ اس بے بید گئی ہوئی گئی گئی تھا۔ سے اریشماء کوئی سو سے جارہا تھا، جانے کتے بہر گزر گئے تھے، اس نے اپنا سیل اٹھا کے ٹائم و کھا دون کے گئے تھے، اس نے اپنا سیل اٹھا کے ٹائم و کھا دون کے گئے تھے، اس نے اپنا سیل اٹھا کے ٹائم و کھا دون کے گئے تھے، اس نے اپنا سیل اٹھا کے ٹائم و کھا دون کی گئے تھے، اس نے اپنا سیل اٹھا کے ٹائم و کھا دون کے گئے تھے، اس نے اپنا سیل اٹھا کے ٹائم و کھا دون کے گئے تھا۔ اس خوات میں میں بھا کہ بی تھا کہ تھا۔

"حمان! میں روشل بھائی ہے آج جواب لینے جاری ہول" مجمع ناشتے کی ٹیمل پرانہوں نے کہا۔ "ای اوہ اریشما وشع کر رہی ہے، اس شادی ہے"۔اس نے انہیں صاف بات بتا دی۔

" تم نے اے شروع ہے اگور عی کیا ہے دہ غصے میں بھی ہوئے گا"۔ اس بات کا اعداز ہ انہیں پہلے جی تھا۔ "آب بات کر کے دیکے لیس اگر مان جائے تو"۔ وہ ناشتے ہے فارغ ہواادر کھڑا ہوگیا۔

'' تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں خود بات کروں گی'۔ انہیں بھی فکر ہوگی، وہ سر بلاے آفس کے لیے نظے لگا۔ آفس میں پہنچتے ہی اریشماء کو کال کی جودہ کیے نہیں کررہی تھی۔

"انك ااريشما وكرينيس بن كيا؟"اس في روسل سكندرس يوجها-

" مربری ہے جان ہو جد کے تہاری کال ریسونیس کرتی ہے"۔

'' میں ار بیٹما وے بات کرنا جاہ رہا تھا، یہ جو پر دجیکٹ شروع ہواہے ان سے ڈسکس کرنا ضروری ہے''۔ اللا نے سادگی سے کہا۔

ادا کرد کیاو، کیونکہ میں تو کہہ کہ کرتھک گیا ہوں'۔ روٹیل سکندر بھی ادا ک و مفوم ہو گئے تھے۔ اور میں اور دٹیل اجمہیں سدھار نا اب بہت ضروری ہوگیا ہے'۔ وہ پرسوج تھا کیونکہ اونٹ کی کروٹ بیٹھ ہی منین رہاتھا۔ وہ گیارہ بج آفس سے نکل گیا تھا نوزید و دٹیل نے سر پرہاتھ بھیرکے دعادی۔ وہ آئی ااریشماء ہیں؟''اس نے قدر برتو تف کے بعد جھیکتے ہوئے یو چھا۔

مران المحران صاحب ہے کہنا میں سورتی ہول'۔ اریشما مرکی آ داز داش روم ہے نگلتے ہوئے آئی، گر مران کو یوں اپنے روم میں و کیوکراہے ہزار دالٹ کا جھٹکالگا، دہ باتھ لے کے باتھ گاؤن میں با ہرنگی تھی۔ مران کو یوں اپنے روم میں کو کیوکرائے جمران بھی کچھ کڑ ہڑا گیا، نگاہوں کا زادید دوسری طرف کرلیا۔

وہ کر آپ میرے روم میں آئے ہیں؟" وہ ڈریٹک روم میں گئی،اس حالت میں حمدان کا مانٹ کی میں گئی۔اس حالت میں حمدان کا مانٹ کرنا ہیں گئی آئی۔

ا جھنے کرکے آ ہے، مجھے آپ ہے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں'۔ حمدان اس کے خوبصورت سے ہے موج دوم پر طاہر اندنگاہ والے لگا، روم اریشماء کے ذوق کا پیتہ وے رہاتھا، وہ کتنی نفاست بسند ہے، ہر چیز تر تیب

منتشادی کے بعد تو جھے بار بارروم ہے ہیں جانے کوکہوگ؟ ''وہ دلنتیں لہج میں آ تھوں میں شرارت کے اے مشرو کائن کے پرعد تقری ہیں سوٹ میں بسدیدہ نگاہوں ہے دیکے رہا تھا۔

ا المساق خدے زیادہ بی ہے باک ہیں'۔ وہ جرائی اور گھراہٹ میں اپنی نگاہوں کوادھرادھرکرنے گی۔
المان سے بھی زیادہ ہے باک ہوں، وہ تو میں نے خود کورد کا ہوا تھا'۔ اس نے اریستماء کو ہاتھ سے پکڑ کے خود سے آپ کہا اور وہ تو جھٹکا کھا کے رہ گی ، حمد ان کے تو سارے بی روپ انو کھا اور نے تھے۔

المبت روميفك بنده بول ابعد من تم خود و كمه ليرا"...

"جسٹشٹ اپ، مجھے آپ ہے کوئی بھی رابط نہیں رکھنا، آپ نے شروع سے میری انسلٹ بی کی ہے '۔وہ ممالنا ہے بہت زیادہ بدگمان اور تاراض ہوگئ تھی۔

المب سنب سے زیادہ عزت اور پیار بھی دوں گا، کیونکہ جو چیز جس وقت انچھی لگتی ہے اسے ای وقت کرنا انگار معنی خیز اور محبت سے گندھا ہوا اس کا لہجہ تھا۔

المعناكب سے كوئى دشتہ بيس ركھ على ،آب الى بينداور مرضى كى لڑكى سے شادى كرليس "-

ردازًا بجست 105 جولا ك 2013م

2013 (100 104)

ودون المفول سے شانول پر نکا کے اس نے روکا ہوا تھا۔ العالى مون ميس السائدان في الادافعالى -" جھے مینیں بنتہ تھا ، بھائی جان کی شادی حر ما بھائی ہے کن حالات میں ہوگی ، گرتمہیں کلیئر کردوں حر ما بھائی کی مثلی و واقع میں میرا باتھ میں تھا ، وہ حماد ہی اچھی بیجر کالبیس تھا''۔ المعجيلي كوئي بات تبين كرين '-اس في كوكا-" پيزگون ي بات كرون؟" " و بوری رات کمرے سے باہررہ اور میری انسلٹ کی آپ نے ،خود کوآپ بھے کیا ہیں؟ " وہ ایک وم تیز لہج " المستند بولوه اگرا واز با ہر جلی گئی تو خواہ تو او ہنگامہ ہوجائے گا''۔اس نے کیل ماہ کے نازک لیوں پر ہاتھ رکھ کر انے حصار میں لے لیادہ تو نسینے سینے ہوگئی۔ "مَمْ بِحِيمِ بِهِ مَا وَتَمْ نِ بِحِصِول معاف كيابٍ مَا لا؟ "وه بِيقِين كى كيفيت مين تفار ان کے پائ آپ کے کمرے میں موجود ہوں اور اس سے بردی کیا بات ہوگ؟' اس نے فود کو حصار سے الول ... سوچ لو، غفے کا تیز ہوں الز ا کا بھی ہوں گزارہ کرلوگی؟'' میں بھی کم بیس ہوں وا بیند کا جواب پھر ہے دیتی ہوں و بیآ با چھی طرح جانتے ہیں''۔اس نے شہران ک معظم الی توست آئے ہی نہیں دوں گا، کیونکہ میری زندگی میں اس لڑکی کی بہت اہمیت ہے جس نے مجھے بدل المان مجھ جیسے اکم رضور کو خص کو بدل دیا، جو محبت کے چکر میں نہیں پڑتا تھا،اسے محبت میں جکڑ نیا،و کھنا میں کتنا بیار دول کا ایس نے کیل او کا چیرہ ہاتھوں میں الیا اورائے بیاری میر ثبت کردی۔ "الیک بی دیوانوں کی طرح محبت کروں گا''۔سرگوشی کی۔لیل ماہ تو مارے حیا کے چیرہ چھپا کے رخ موڑ کے '' کمناخیال ہے ونڈیگ نائٹ کومورنگ میں نہ بدل ویں؟''اس کی آئھوں اور کیج میں شرارت تھی ۔ کیل ماہ کا قلباد حک وحک کرنے لگا، وہ اپنالہنگا سنسال کے جانے گی۔ " كنيا مطلب اوهرا مينة محتر مه! "اس نے ہاتھ تھنچ ليا اليل ماہ كرتے كرتے بكى اس كى كلائى تھا مى اور اسپنے السنة كي الأكث في بريسليد كي وبيا تكال ك بهاديا-م مجمعة خواصورت لگ رہی ہو، جا ندی طرح ، کیوں کدوات کا جا نداسی طرح تیکناہے جواب ساری زندگی میری النعل عمل جمكار ہے كا" \_اس نے كيل ماد كے نام كامفہوم بھى واضح كر ديا\_ م میک کماہے کمی نے '' کبھی عشق ہوتو بیتہ جلے''انسان احجها خاصا محبت وعشق میں شاعر بن جاتا ہے''۔اس نے

ردارُ الجنب 107 جولا لي 2013ء

'' وہی تو کرنے جاریا ہوں ہم کرنے ہی نہیں دے رہی ہو، آج ای آ رہی ہیں دہمہارے ڈیڈی سے جواب لینے اورتم نے نہ مالکل مبیں کرتا ہے '۔ "زيردي ہے؟" وه پر جم ہوگئ۔ " ہاں، زبردی ہی سمجھ لو، میں میں کہنے آیا تھا"۔ وہ اس کے چبرے کوچھوٹے لگا، اریشماء کےجسم میں گدگدیاں سى بونے لكى تھيں، وہ كھبرا كے ڈرينگ ردم ميں لھس كئا۔ بوری رات وہ روم میں ہیں آیا تھا، جانے کہاں چلا گیا تھا، کیل ماہ نے جاگ کراس کا تظاریمی کیا تھا بھر جانے کس بہراس کی آ کھریکی گئی،اے خبرہیں ہوئی تھی ،دس ہجاس کی آ کھ کھلی تو وہ آرام سےصوفے پر لیٹا اخبار پڑھ رہا تقا۔اس دوران اے کوئی اٹھانے بھی تونہیں آیا ، جولیل ما ہ کی آ تکھ طلق ، وہ ہڑ بڑا کے اٹھی تھی ابھی تک کیئیے اور جیواری ميداب ين سي الشران في آمد برا خبارساف عدما كم بير برنكاه والى وهبير بينجي روس ى الكري كى -'' کیابات ہے کیڑے تک چینج نہیں کے؟' 'کیل ماہ نے نگاہ اٹھا کے اے دیکھا،جواس کی طرف متوجہ تھا "بورى رات آب كهال ته؟"النااس في بى سوال كرد الا-" میں پوری رات جھت پر تھا"۔ اس نے حیران ہوئے بغیر جواب دیا، کیل ماہ کوا نداز ویق ہوگیا تھا دہ اس ہے گریز برت رہاہے، جو بات اس نے کہی تھی وہ اس برقائم تھا وہ اپنالبنگا دونوں ہاتھوں سے سنجا لتے ہوئی اس کے قریب جلی آئی بشیران نے اخبار تنبل پر د کھو یا ،اس کامیک اب ماسی ہوجائے کے باوجودای طرح اس کے جیرے کو خوبصورت بنائے ہوئے تھا ،اس کے ایک ایک ایک ایک سے خوبصور تی چھلک رہی تھی ، ریدلبنگا جو خاصام بنگا بھی تھا ،اس "میں آپ کوائن بری لگ رہی تھی کہ پوری رات آپ کمرے میں تائیں آئے؟" نگاہ جھائے وہ زم ے لیج میں نظمی دکھاتی بہت معصوم لگ رہی تھی ہشہران مبہوت ز دہ رہ گنیا اس کا ایسا روپ شر مایا لجایا ، وہ مجمی اپنے لیے کتنا اچھا " برى تو خيرتم محصيمهي نبيس لكى ہو"۔ وہ بغورو كيھتے ہوئے اس كے مقابل آگيا، كيل ماہ جحجك كے يہي ہو كئے -'' جب میں اتنابرالگنا ہوں تو انکار کیوں نہیں کیا جبکہ فیصلے کا احتیار میں نے تنہیں دے دیا تھا؟''وہ اس کے مجھکے

'' مجھے بھی آ پ برے بھی گئے ہی نہیں''۔ رے رے لیج میں بولتی ہوئی ،شہران پر شادی مرگ طاری ہو گیا، ا<sup>ی</sup> کی ہاعتیں کیا من رہی تھیں۔

کیامطلب ہے، تم کمبرو مائز کے لیے ایسا کہدر ہی ہو؟'' " جن شیس ،الین کوئی بات نیس ہے، میں جو محسوس کرتی ہوں وہ سیج بیان کیا ہے، ہاں مجھے آ پ کی او فیرانے وهمكاني والى حركتين نفرت كرفي يرتجبور كركئ كيس"-''ووسبتم جانتی ہو کیوں کرر ماتھا، صرف تمبارے ابو کا عصرتھا جو میں تم پر نکالیّا تھا''۔اس نے لیل او<sup>ک</sup>

المعام المعام في محرار يشماء كالم تعراء الله كراء الله على خويصورت ما ذبي تعاد " وبعصباح! ميري ميوكوتيار كرك لاؤ"-ور تن اریشماء بولتی رو کی دو بھی بھی آ تھوں ہے سب دیجیتی رو کی ،خوبصورت سا پنک کامرانی اسانکش من میک جواری سیندل سب بی کھھا۔ " معماح! پیستم لوگ کیا کردہے ہو؟" ادروہ کونہ کہ کی جیسامصاح نے کہاوہ کرتی گئی۔ "الثاءالله....كتني بياري لك ربي مين" \_اريشماء نے جمين كا بنائكس ؤريسك ميل ك آئينے ميں ديكھا، راقل دو بازى بى لگدى كى .. ومعلية وسم كرتى ہے ميں ' معساح اس كى كوين بى نيس ربى تھى ، اس كا باتھ تھا ہے بال كرے ميں آھى جان دولوگون كا اورامنا فدمو چكاتما ، كامران سكندراور شامره بيكم كا\_اريشما وكاحلق تك كروا موحميا ، محر پريكزم بي اس في ال ووقول كوا كنورى كرويا \_ المان الميس اريشماء بعالى كتى بيارى لگرى بين مساح قوقى من بعالى يمى كهناشروع كرديا " بعلينة فوثوسيشن موجائة ، مجرمضا في كلانه كالسلسيجية كا" -عدين في ابناد يجيشل ليمره سنبال ليا-ا المحمان کے بغیرتو بالکل بھی مرونبیس ہے'۔ روحیل سکندرا پی اکلوتی بٹی کو بوں سے استورا و مکھ کر بہت خوش اور المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المحمد المعلم المعل بحث من البين سونے كى ج يااڑ جانے كالمال سارى زندگى رہنا تھا، دوآج كانى عرصے بعد خود بى ملتے آئى مس كالكندونيل سكندر نوتيورك وسي كابعد وال كارخ بي ميس كياتها-بعثم نے حدان کوکال کردی ہے، آرہاہے وہ مھی"۔روجیل سکندر نے خوش ہوکر بنایا۔ کھر میں ایسا لگ رہاتھا حر المارة في مول بور بيرويل في او يروا في كالا كورلا كالكاكم الا كالمام جواريشما وقد ورائعي يل وجهت كامظامره "كامران!اياكروتموراورعائشكومى بالوكالكرك " المسك يافاً ناءمبارك موخرے داواين مجيء بعني إمن آتا ضرور وه بس ايسا پردجيك من الجعاموا مول ك الم الكيان فكال يار إمون وحيل كندر في ساته بى مبارك باددى كل بى تو كامران كندرك كال آني مى -مجاکونی بات نیم ' کامران سکندرمسکرا کے رہ مجئے۔اریشما ء کو چاچوادر چی کی موجود کی گرال گزررہی تھی ،اتنے عمل ممان بحى آمميا تعا،مسرُدْ بينك پرآف دائث شرك ميں دُيسنٹ لگ رہا تھا اس كى نگاہ اريشماء پر پڑي تو وہ كرت على مثلارة كياده راضي كيے بوكئ؟ الله العدم من ديكه ليجة كالملي مجه تصوري موجاكين - مصاح او فراز في ان ك ساته بيلي تصوير

بھراس کے بیے رضار پراہے پیار کالمس جھوڈا۔ وروازے يربلكى ى دستك فے دونول كو چوتكاديا۔ " صرور بھانی ہوں گی"۔شہران مسکرایا۔لیل ماہ وردازہ کھولتے جلی ٹی،ایس کا آج ساراڈ روخوف کل گیا فا شہران ا تنامحبت کرنے دالا انسان تھا۔ "ارے رکو، بھائی کہیں گی تم ایھی تک رات کے کپڑوں میں ہو،تم باتھ روم میں چلی جاؤ، میں کھولاً ہول" شہران کو مکدم حیال آیا اوراہ بازوے پکڑے باتھ روم میں میج دیا۔ " تم دونوں تیار ہوکرنا شنے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ لیل ماہ کو گھرے لیئے بھی آنے والے ہیں'' " رات میں ولیمہ ہے اس ہے پہلے وہ آ جائے گی" حریانے شہران کا کھلتا چہرہ و کیولیا تھا۔ " کھیک ہے"۔ دوسر ہلا کے رو کمیا۔ " کیل ماہ ہے کہنا اپنی مرضی ہے کوئی سابھی سوٹ پیمن لے"۔ " کی کہدوں گا"۔اس نے سعادت مندی سے سر جھایا۔ "لو جي تهبين ايت ميكيهي جانا هو كا" - درواز ه بند كيا اورتكاه جو هما أي ده خواب كي ي كيفيت من آكيا وه وأيكل اتارے زبورا تارر بی تھی ،اس کا نرم وٹازک ساوجود بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ المحتم توبهت بي خوبصورت موارده اس كقريب آحميا-" مجھے جلدی جلدی تیار ہونے دیں " "اتنى جلدى تو بالكل نبيس اور بحرو ليے كے بعد ہى ہم ليس محر، اور اتنے محفظ جمھ سے نبيس ركا جائے گا"۔ ا نے کیل ماہ کا وجوداتی بانہوں میں بحر لیا۔ "شروع عنى آب بدمعاش ين"-''اب تو ساری زندگی اس بدمعاش کو برواشت کرنا ہے'۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیال کیے جار ہا تھا اور ا شر مائی گھبرائی می دل کی دھڑ کنوں کے شور میں اس کی بانہوں میں ڈھیر ہوگئے تھی ۔ " بجھے جھی اگورنہیں کرنا"۔ " آب آکورکرنے دالی چیز میں بھی ہیں" ۔ وہ تھکھلائی تھی ، پورا کمرہ گلاب اورموتے ہے مہک رہا تھا۔ اس نے اپنے جانے کی تیاری بوری کرنی می بوز بدروجیل بہت اداس تھیں اور روجیل سکندر کتنی بارا ے مناجع تھے تمراس کی ایک عن رہ تھی جاتا ہے۔ حمران کی ای جواب لینے آئی تھیں اور لگتا تھا خاصی تیاری ہے آل تھی مضائی کے ٹوکرے ، پھل فروٹ اور خوبصورت ی بیکنگ میں جوڑا ،اریشماء تو بوکھلا ہٹ کا شکار ہوگئ تھی ،مصا<sup>ح الا</sup> اس كاشو برفراز اورعدين بحمى ساته عن آئے تصحمان البية بيس آيا تھا۔ "ردهل بھائی! آج میں متنی کی رسم کرنے آئی ہوں"۔مصباح نے مشائی کانو کرا کھولا تھا۔

ردادُ انجستُ 108 جولا كي 2013ء

یے ۔ ''فضول مت ہا نکا کرو'۔وہ جھنپ گیاا خیارا نھا کے ڈاکٹنگ ٹیمبل پر میٹھ گیا۔ ''یو بیسے بھائی جان!وہ اریشما وہا جی آپ سے انھی تک ناراض ہی ہیں؟''

''و شے بھائی جان!وہ اریشما ویا جی آپ سے انجمی تک ناراض ہی ہیں؟'' ''جہر میں کیسے بیتہ چلا؟'' ''منا نے کھاتھا واڑے کو جب رعیمتی ہیں منہ بنالیتی ہیں''۔عدرین نے کل دونو

ا مندور کھا تھا ؛ آپ کو جب بھی میں منہ بنالیتی ہیں '۔عدین نے کل دونوں کولوٹ کیا تھا ،حمدان تو مسکرائے جاریا تھا جبکہ اریشماء منہ بنائے ہوئے تھی۔

W

و التماراد بم ہے ، اسی کوئی بات بیس ہے ، ای! تاشد دے دیں جمیے ، پھرشور وم بھی جانا ہے ' ۔ اس نے اخبار پر بھور کا اور بھا۔ وہ ناشے وغیرہ نے وارغ بوکر نہا کر تیار بوااس نے سوج کیا تھا پہلے اریشماء کی طرف جگر والے نے گابوسکتا ہے اس ہے بات کرنے کا موقع ال جائے اور بہانہ بھی ٹھیک تھا اسے نئے پر وجیکٹ پر بات کرنی تھی ۔ والی کا ہونے کی ۔ آئی ، آئ وہ بیسب دیکھ کرکتنا خوش ہوتے ، سب پھھ دیسے بی واپس ل گیا تھا ، موالیت بھر سے بیدھر گئے تھے ، جتنا بھی شکر اوا کرتا کم بی تھا ، شوروم کے با برگاڑی روکی ، اس نے دو میں ملازم بھی رکھ لیے تھے جسنڈ ہے کو پورا نائم شوروم کھو لیے تھے وہ بھر گاڑی ارتا تھا۔ اس نے آفس میں بیٹھ کر پھر اپنے تھے جسنڈ ہے کو پورا نائم شوروم کھو لیے تھے وہ بھی چار یا تی گھئے وہ اس گز ارتا تھا۔ اس نے آفس میں بیٹھ کر پھر از بھی ، اب تو وہ اس کے اخبرا یک منٹ بیش رہ سکتا تھا۔

و کھنے آآپ پر بیسب بالکل سوئنیس کرتاء آپ وہی مغروراور سرومبر ہے رہے"۔ وہ تنک کے بولی تھی۔ انگرور اور سروم ہر ... میں حالات کی وجہ سے تھا ،اب حالات میر سے تائع ہو گئے ہیں تو میں نے وہ سب جھوڑ دیا ہوں تمہیں بھی تو برا گلیا تھا''۔

ا مجیدا بھی بھی برا لگند ہائے آپ کا بدروپ، آپ جائے خود کو کتنا ہی بدل لیں، میں اپنے نیسلے سے نہیں ہوں گاہ میں افغانینڈ جاری ہوں، تین سال کے لیے''۔ وواتی کھور ہور ہی تھی حمدان جیران تھا ،اریشما ،تو بہت رم دل کی میں جمدان کا دل بجھ ساگیا ،خواہ کو ا ہود کل سے خوش فہیوں میں متلا تھا ، کدوہ راضی ہوگئی ہے۔

**☆……☆……☆** 

و المراح الله المراح المراح الما المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الموكروه جانے كى تيارى الروبا تقاءروجيل سكندركا الركام بربلاوا آگيا۔

المستران بینا این نے تہمیں اس لیے بازیا ہے کہ میں کا مران کی طرف جارہا ہوں، وہ بازرہا ہے ہمہاری آئی کو استان بینا ایم نے اسلام میں اس کے بازیا ہے کہ میں کا مران کی طرف جارہا ہوں، وہ بازرہا ہے ہم اسان اسان بینا ہم خراصب دی کھے تواورہاں! اسان میں جو بالیو، تمہاری ہمیا ہے جب کردے گا، بیاریشماء اگر آجاتی تو مسلامیں ہوتا"۔ وہ اس سے بتی کہی میں کویا

آبو کے مراآب پریشان نہیں ہوں، میں دیکے لول گا''۔اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور وہ خوش بھی ہو گیا ارتیجہ امنے سے تنہائی میں بات بھی کرلے گا۔اس نے سات سیح تک کام نمنالیا تھا اور وہ ارتیجہ اور سے سلنے نکل گیا تھا، ویکن میں الفاظ بھی ترتیب دید ہاتھا ارتیجہاء کی کسی طرح بدگہائی دور ہوجائے۔اندروہ تھجھکتا ہوا آیا تھا،ا تفاق سے فعال کرے میں بی وی دیجیتی ہوئی ہل گئی ،وہ تواسے دیکھر گھبراگئی۔ بنوائی \_ای طرح عدین بو ٹو تھنچتار ہا، کا مران سکندراور شاہدہ بیٹم عذر بیش کر کے جان بوجھ کے دہاں سے جنے گئے۔ اریشماء نے سکون کا سانس لیا ، باری ہاری سب نے مٹھائی کھلائی -

' ویکھامیری بٹی بیراتو کہا کہی نال ہی نہیں سکتی تھی'۔ای نے اریشماء کو گلے لگائے ڈھیروں بیاد کیا۔ '' تمہاری ناراضی حمدان ہے ہے بھے ہے تو نہیں ہے؟''اریشماء نے نفی میں سر ملایا جمدان سر کھجائے رہ گیا، یہ صونے پر جیفاسب و کھے ادرس رہاتھا ہ نگا ہوں کا تصادم ہوااریشماء نے ہوزنظی رکھی ہوئی تھی ۔

"روحیل بھائی المجھے اپنی بہوکو جلدی رخصت کرا کے لے جاتا ہے"۔ ای کو بہت ہی جلدی تھی ۔

صبح وہ بڑے فرایش انداز میں اٹھا تھا اور اریشماء کے تصور میں وہ رات بھرسوند بار ہا تھا، وہ تین باراریشماء کوکال بھی کرنے کی کوشش کی تبی جو وہ بار باز کائے جار بی تھی ، بھے گیا تھا اس کی تاراضی ابھی تک پر قر ارہے اور اے آئ ناراضی ختم بھی کرنی تھی ، اپنی عمیت کا یقین دے کرور ندوہ تو ضد بین آ کر اپنا اور اس کا نقصا ان کرنے چاہتی ، سل اٹھا اور نمبر پریس کیا ، سنڈے کی وجہ سے وہ دیرے ہی اٹھا تھا ، اسے بھی توقع تھی اربیٹماء بھی انجھ چکی ہوگی۔

" جاتم إرات سے كال كيوں كئ كيے جار ہى ہو؟" حمدان اس كى سريكى آ واز س كے بڑے روسيفك ليج ملكا كويا ہوا \_

"كيا برتميزي ہے؟" دوسري طرف وه برجم ہور بي تحقي ۔

" یار! انہمی بدتمیزی کی کب ہے، وہ تو جب ہوگی جب آپ جارے پہلو میں بہت ہی قریب اول گیا"۔ وہ الجا عادت کے برنکس انہی گفتگو کرر ہاتھا۔اریشما و نے گھبرا کے بھرلائن کٹ کردی ، وہ قبضہ لگا کے ہنے لگا۔

'' ٹھیک کہا ہے کسی نے ، ایک عورت مرد کو اپنی اداؤں کے جال میں بھنسا کے کیا ہے کیا بنا سکتی ہے ، اربینما ہ رومیل تم نے بھی مجھ جیسے معنبوط شخص کو اپنی سادگی اور اجھے اخلاق کی جبہ سے اپنا اسیر بنالیا ہے ، اب ایسے نوٹنو جھوڑ وں گا ، سارے حق دوں گا ، جو جو شکایتی ہیں سب دور کر دوں گا''۔ وہ بیڈ سے اٹھے گیا۔

''واو! آج تولوگ بہت خوش اور فریش نظر آرہے ہیں''۔عدین نے معنی خیزی ہے شرار تی نگاہوں ہے ا

ر<u>ک</u>ها۔

المركزين الماليا عالي 2013،

2013/ Uz TITE . Francis

ہے کر فی اور آ ب مجھ سے صرف میرے رویوں اور اگنور کرنے کا بدلہ نے دہی ہیں، صرف نقصال کر رہی ہیں اپنا بھی اور ميراجي -وه خاصا مايون محي بور باتها-الماسي في المرس الماسول الماسول الماسول الماسي المرس المرسول الماسول ا وو پہلی بات تھی ،اور دوسری آپ کے ڈیڈی کمی مہیں جاہتے ،اور میں بھی ان کی نظر میں اپنی عزت و وقعت نہیں گرانا جا بتا تھا''۔اس نے اریشما و کا چیرو دیکھا جواہے ہی بغور دیکھی اوروہ فاصلے پرسنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ معجم بھی آب جسے ہی تھے وہ تو کچھ لوگوں نے ہمارے ابوکودھوکہ دیا اور ہمار اسب چھین لیا اور میرے باپ کوجھی چین رہا، خیران کی زندگی ہی اتی تھی' ۔ ساتھ ہی خود کوسلی بھی دی۔ "آپ نے میے کول ہیں کے؟" '' وہ چیے آپ کے جاجونے لیے متے جھے ہے ، کیونکہ میں ڈاکٹر زکے مند پر مارکے چلا گیا تھا''۔ و والت الما يَوت عن وه تو حران ده كل وه اتن كمثيا حركت بهي كريسكة بين الساوري نفرت بوكل -" تحريب جيوڙ ئے، يہ بتا ہے اگر آپ کواپنا کورس پورا کرنا ہے تو کرليس جھے کوئی اعتراض نہيں ہے، يس انظار کرسکا ہوں'۔ووائی بات پرآ گیا۔اریشماءلب سیج کےاس کا سجیدہ جبرہ ریکھنے گی،وہ واقعی چبرے سے بہت بارغب اورد سنت لكاتفا " وهم ....ميرااب مودنبين ب" وه شرمائ شرمائ ليج من مناتى -المبين آپ اپنا کورس پورا کري، حتين شوق ہيں سارے پورے کريں'' ۔ لبجة ميں طنز تھا تفکی تھی۔ " وولو غيل آپ برغصه كاس ليے جاريكي "-" إلى جمه برغسه تعانقصال كر كے جارى كھيں؟" قريب آتے اريشماء كے بالوں كى لت مينى -« مهمین رومینک مرد پند ہیں تا؟ "وہ ایک دم بی آب ہے تم پراتر کے تر نگ میں آگیا۔ " كيابدتميزي ٢٠ وه تواقيل كے بيجھ بوگل-"اب امارا نائم آیا تو محر مدا برتمیزی کهدری میں ، کول این چرکو باتحد لگانا برتمیزی ہے جبکہ ہمیشہ کے لیے ہوئی، غازوں پرلالی چھک ہوئی، اتن پراعتاداز کی کسی مرد کے آ کے یوں بلصل جائے گی ،ابیا تو اس نے بھی سوچا بھی الكل تعااور حمال كى ب ماكيال ديكي كرتوال كے سينے جھو مے لكے۔ "اب آپ جائے'۔ اس کے دل کی وھڑ کنوں کا شور کا نوں میں سنائی دیے لگا۔ "اتی طدی توبالکل ہیں جاؤں گا، آتا جھے باہاس ٹائم تم گھر میں اکملی مو، انگل آئی آب کے جاجو کے گئے تجب على اتفاچيك رہے ميں "۔ وه دور يولى۔ ووتمهاراسوكولذكزن اس كرول يرتو آرے جل رہے ہول مي ميں تبهاراحق دار بن كميا"۔ الن بع غيرت لا لحي انسان كانام بين ليس انفرت ہے جھے اس سے '۔اس كے ليج تك ميس كروا بث كان

روازًا بجسك [13] جولا كي 2013م

" بھنکس گاڈ! آپ ل کئی، میں تجھا آپ بھی گئی ہوں گئ"۔ جمدان نے مسرا کے تشکر تجراسانس لیا۔
"کیا مطلب ہے؟" وہ شانوں پر پنک بواسا آنجل برابر کرتی ہوئی گھڑی ہوگئی۔
"مطلب ہی توسمجھانے آیا ہوں محتر مہا بیکیا ضبول کے ٹرے لگائے ہوئے ہیں، اچھا خاصا چوقٹا انسان تو تہارا
دیوانہ ہوگیا ہے"۔ وہ اے دلچسپ اور تخور نگا ہوں سے دیکے رہا تھا، وہ تو اس کے استے شوخ ہونے پر گڑیزاگئ، پہلے تو
توجہ کے نہیں دیا تھا اور ناب کیسے اس کے آئے بیچھے ہور ہاتھا۔
"ہاں تو کہاں جارتی ہیں، تین سمال کے لیے ،الگلینڈ کورس کرتا ہے؟"
"ہاں تو کہاں جارتی ہیں، تین سمال کے لیے ،الگلینڈ کورس کرتا ہے؟"
"میں بار بارد ہرانے کی عادی نہیں ہوں"۔ وہ ترش روی سے گویا ہوئی۔
"میں بار بارد ہرانے کی عادی نہیں ہوں"۔ وہ ترش روی سے گویا ہوئی۔
"میں بار بارد ہرانے کی عادی نہیں ہوں"۔ وہ ترش روی سے گویا ہوئی۔
"میں بار بارد ہرانے کا عادی نہیں ہوں"۔ وہ تھی ترکی ہرترکی گویا ہوا۔
"میں بار بارد ہرانے کا عادی نہیں ہوں"۔ وہ تھی ترکی ہرترکی گویا ہوا۔
"میں بار بارد ہرانے کا عادی نہیں ہوں"۔ وہ تھی ترکی ہرترکی گویا ہوا۔
"میں نام بارد ہرانے کا عادی نہیں ہوں"۔ وہ بھی ترکی ہرترکی گویا ہوا۔
"میں نام بارد ہرانے کا عادی نہیں ہوں"۔ وہ بھی ترکی ہرترکی گویا ہوا۔
"میں کی بار بارد ہرانے کا عادی نہیں ہوں"۔ وہ بھی ترکی ہوں گویا ہوا۔
"میں کرکی نام اس میں گویا ہوئی۔" کا کا نظار کروں گا انظار کروں گا انظار کروں گا الگا ہوں۔
"میں کرکی نام آپ کی انظار کروں گا انظار کروں گا انظار کروں گا الگا انظار کروں گا الگا انظار کروں گا الگیا کہوں۔

" تمیک ہے آپ جائے ، کتے بھی سال میں واپس آئے ہے ، میں شادی نہیں کروں گا، آپ کا انظار کروں گا، اُگر آپ مند کی چی جی میں بھی آپ ہے کم نہیں ہول "۔وہ شجیدہ ہوگیا، فال چینٹ پرلائٹ پنگ شرث کی آسٹینی اولا کے وہ نہایت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔

" پہلے آپ میرے بیچے بھا گئی تھیں، میں آپ کورسیائس نہیں دیا تھا، صرف اس وجہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں ہیں تا ہا نہیں ہیں آپ کورسیائس نہیں دیا تھا، صرف اس وجہ میں خود کو آپ کا رشتہ قابل نہیں ہوجے میری آپ پر نگاہ ہے، پھر جب میں نے دیکھا تیمورے آپ کارشتہ ہونے والا ہے میں نے آپ کی طرف بالکل ہی توجہ دی جھوڑ دی، میں اچھی طرح جانیا تھا آپ تیمورے ساتھ بالکل خوش نہیں ہیں، مگر میں ہی جو تھی کے سے تھا تھا وہ کرد ہاتھا"۔ وہ قدرے تو قف کے لیے دکا۔

"میں آپ کا یہ احسان زندگی بحرفیس بحولوں گا، جب میں زندگی میں مسائل ہے اتنا تھبرا گیا تھا اپنی زندگی تم کرنے چلا تھا اس وقت آپ نے اور آپ کے ڈیڈی نے بچھے سہارا دیا ،میر کے گھر میں اتن تنگی پر بیٹانی تھی میر کا ان جو ٹھائ کی زندگی گزارتی تھی وہ اچار بتانے ، پیچنے لکیس، صرف اس لیے کہ گھر کا خرچہ چل جائے ،مصباح ٹیڈن پڑھاتی تھی اور عدین بھی بہی کر دہاتھا، فارغ صرف میں بی تھا، جے کوئی نوکری تیس ملتی تھی '۔وہ اپنی پچھلی زندگی می گزرے سارے حالات اے بتارہاتھا، اریشما و حمرت وانساط میں جتلا ایسی سیجھی کہ اس میں ذراجبٹن بیں متم ،

"اپی حیثیت اور اوقات جانا تھا اس لیے آپ کی طلب وتمنا کرنے ہے بھی گریز کرتا تھا، گریس بھنا آپ ہے دور ہونے کی کوشش کرتا تھا آپ آئی ہی میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھیں، آپ کیا بھتی ہیں محبت آپ نے ہاگی میں تو آپ سے عشق کرنے لگا ہوں، آپ کی سادگی، معصومیت اور اخلاق کی وجہ سے کیونکہ آپ جانے کیوں اور کیوں سے بالکل مختلف ہیں، کہ میں جاہ کر بھی اگنو رہیں کر رہا، پھرای کو آپ شروع سے بہند آگئی تھیں، وہ اپنی خواہش کا ظہار کرتی رہی تھیں، گرمی انہیں مع کردیتا تھا، ہم آپ کے قابل نہیں ہیں'۔

" آ بایک بار مجھے بات تو کرتے"۔اے حمدان کی بچائی پر بیار آنے لگا، کیے وہ آ ہستہ آ ہستہ اپ حالات اور پہند کو واضح کرتا جار باتھا۔

''بات تواس دفت کرتا جب میں آپ کے برابر کا ہوتا اور آج میر بے پاس انڈ کا دیا سب پچھ ہے ، تو آپ کا تمثلاً رداڈ انگیہ نیہ [112] جواد کی 2013ء

'' جلونہیں کرتے ، بیر بڑا وَا پی فرینڈ زویا ہے کیا کیا میر ہے متعلق بولی تھیں ، میں سر دمبر ہوں ہم ہیں نہیں ویکی ذ را انٹرنیس ہوگا وغیرہ وغیرہ؟''اس نے مسکراتے ہوئے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں پیارے دیکھا ،وہ بوکھلا پہٹ ''آپيرياڻين شنڌ تھي'' "جى محترمد! ذرا آ جاؤمير ، تيني مين بتهارى شكايتن تومين دوركرون كا" وه چرآ كے بزھنے لگاوہ شرباك '' میں اس سے بھی زیادہ ہوسکتا ہوں ، بیتو تم نے سنا ہوگا جو گھنے ہوتے میں و بی سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں .. میری نگا ہیں آپ پر ہوتی تھیں اور کان بھی ، کب کب عدین سے میر ہے متعلق با تیں کرتی تھیں جالاک اتنا ہوائے بھائی بنا کے مارے کھر میں آئے لگیں '۔ '' کیاہے،آپ تو جاسوں بھی ہیں''۔وہ جھینپ گن۔ ور میں بہت کچھ ہوں ، میمہیں ساتھ رہ کر اندازہ ہوجائے گا ، اور بال ساری خرافات دیاغ سے نکال دو 🚅 🕒 جلدی شادی کرنی ہے، راتوں کو نیند ہیں آتی ہے'۔ ''اتی ہے تالی…؟''وہ ہلسی۔ · کیوں یمی سب تو جا ہتی تھیں ، وہی سب ل رہا ہے، شکر ادا کر واور ہاں اپنی سیلی کوضر در بتانا ،میری ایک ایک ''وەتوبتادَل كُئ'۔ " ایک بات پوچھوں؟"اس نے قدر رے تو قف کیا۔ " آ ب سج میں بھے جائے تھے زبروی تونہیں ہے؟" بے لیے نی سے پوچھا۔ '' بالكل سي ہے، ميں دل سے جا ہتا ہوں آئى لو يو'' محمال نے اس كے رخسار برلب ركھ دئے وہ تو كرنٹ الل '' کہتے ہیںسب ہی اور رید میں نے نظم پڑھی تھی ،تگر پوری یا دہیں ، ہاں مجھے اس کا میدمصرعہ یا در ہا'' کہی تا یہ یطے اور واقعی مجھے پیہ جل گیا ہے امحبت وعشق ہے و دنیا بدل جاتی ہے، اور میری زندگی میں تم آئین اور سے بدلنا گیا، جتنا بھی رب کاشکر اول کم ہے ' حدان او پروالے کاشکرادا کرتے ہیں تھکا تھا۔ '' تم اور میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گےائے بچوں کے ساتھ''۔ شرارتی کیج میں کہا۔ اریشماءنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کاشکراوا کیا اسے آخر حمدان کی محبت وتوجیل ہی گئی تھی۔ ردادُ انجُسٺ 🚻 جولائي2013و

UU

Ш

W

t